

اَدَارَهُ تَالِيغَاتِ اَشْرَفِيَّى پوک فواره مُلتان پَاکِتَان پوک فواره مُلتان پَاکِتَان (0322-6180738, 061-4519240)

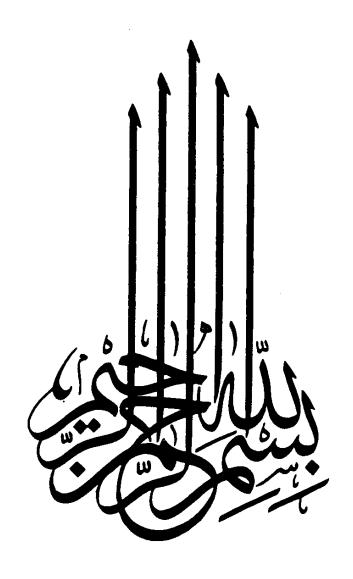

# مرنے والی سے ملاقات

# اللهم المحالية في المحالية المحالية في الم

| هديهٔ مُحبَّت                                            |
|----------------------------------------------------------|
| بخدمت جناب                                               |
|                                                          |
|                                                          |
|                                                          |
|                                                          |
|                                                          |
| نوٹ:۔دوست احباب کو ہدیہ کر کے اپنے لئے معدقہ حاربہ بناہے |

#### فوٹ شرگان کی خواب کے ذریعے حالات کی اطلاع کے جیرٹ انگیز واقعات



اضافه وصحيح شده ايديش

www.besturdubooks.net

معمولی نیکیوں پراللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے بے شاروا قعات اور فوت شدگان سے خواب میں ملاقات کیلئے اعمال ووظا کف بید لچسپ کتاب آخرت جو کہ آٹھوں سے اوجھل ہے اُس کی تقیدیق اور فکر پیدا کرتی ہے

نأ زُرِا*ن* ح**ص**رتُ مَولانا الله وسايا صاحبُ منظله (عالى مُناختم نبوث ملتان)

> جعه و ترتیب مُصِّر اسطِّی مُکسّانی در اهنار "مان اسلام" کمان

مجموعهافادات

حفر علامه ابن آبی الدُنیار حمه الله تعالی حفر علامه ابن آقیم الجوزی رحمه الله تعالی عفر خطرت علامه ابن آقیم الجوزی رحمه الله تعالی محیم الله خطرت مولانا قاری محمد طبیب قل محمد الله المنظم محد القرائم محد القرائم محد القرائم عن المنظم المنظ

اِدَارَهُ تَالِينُفَاتُ اَشْرَفِتَى پُوک وَاره ُنستان پَائِتَان (0322-6180738, 061-4519240

### مَرنے وَالولَّ سے ملاقات

تاریخ اشاعت محرم الحرام ۱۳۳۷ ه ناشر اداره تالیفات اشر فیه ملان طباعت سلامت اقبال پریس ملتان

انتباء اس كتاب كى كا بي رائث كے جملے حقوق محفوظ ميں

> قانونی مشیر محمدا کبرسا جد (ایدووکی بالک کورٹ ملتان)

#### قارنین سے گذارش

ادارہ کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد للہ اس کام کیلئے ادارہ میں علماء کی ایک جماعت موجودر ہتی ہے۔ بھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو برائے مہر یائی مطلع فرما کر ممنون فرما میں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہوسکے۔ جزاکم اللہ

| ادارو تاليفات اشرفيه چوک فوارهملتان                                                         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| يداح شهيداردوبازارالا بور دارالاشاعتاُردوبازارارایی                                         | هنن کتب     |
| لىي <u>ەا</u> كوژوخنگ پشادر كىتبەرشىدىيەمىركى روۋكوئىئە                                     | مخسر كمتبها |
| ى كتاب كمرخيابان سرسيدراولپنثرى 💎 كمتنه دارالاخلام قصةخوانی بازار پيثاور                    | مري اسلای   |
| ISLAMIC EDUCATIONAL TRUST U.K 119-121- HALLIWELL ROUSLAMIC BOOKS CENTERE BOLTON BLISNE (U.) |             |

# سلے مجھے پڑھے

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمُدُلِحَضُرَةِ الْجَلالَةِ وَالنَّعُةُ لِخَاتَمِ الرِّسَالَةِ

کین اس کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ ماں کے پیٹ والی زندگی سے دُنیاوی زندگی قوی ہوتی ہے اور پھر مرنے کے بعد عالم ہرزخ والی زندگی اپنی مختلف کیفیت کے ساتھ دُنیاوی زندگی سے قوی ہوتی ہے۔ میدانِ حشر کے اجتماع کے بعد جو جنت یا جہنم کی زندگی ہے۔ وہ بالکل غیر فانی اور اپنی لطافت و کثافت کے اعتبار سے قوی ترین زندگی ہے۔ دُنیا کی زندگی میں انسان کو مال کے پیٹ والی زندگی اور اس کی کیفیت کس طرح نسیا ہو جاتی ہے اس طرح انسان نفس و شیطان کے مگر و فریب میں پھنس کر قبر و آخرت والی زندگی (جواس دُنیاوی زندگی سے بدر جہا بہتر ہے) اس کو بھول جاتا ہے۔ و آخرت والی زندگی کی محبت و رحمت کی در نیظر کتاب کے واقعات ہماری توجہ آخرت اور اللہ تعالیٰ کی محبت و رحمت کی

طرف مبذول کراتے ہیں کہاہانو! وُنیا کی چندروز ہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کوراضی

کرنے میں کھیا دوتا کہتم ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرسکو۔ یہ کتاب ہمیں اللہ تعالی کی رحمت کے پیش نظر قبر آخرت سے متعلق مایوی سے چھٹکارا دلاتی ہے کہ وہ اللہ جواس دُنیا میں رحمٰن ہے تو قبر وآ خرت میں اللہ تعالیٰ اپنی صفت رحیم کے ساتھ استقبال کرتا ہے۔ کتنے فوت شدگان نے خواب کے ذریعے اپنے حالات کی اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ اللہ تعالی نے محض معمولی نیکی پر مغفرت کا معاملہ فرما دیا۔بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اینے ول میں اللہ تعالی کی محبت أجا گر ر تھیں،اللہ کی رہنت کی اُمید بھی ہواوراللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف بھی دامن گیرے۔ بيكتاب ميس عملى زندگى ميں متحرك كرتى ہے كة قبروآ خرت كى زندگى كامداراس ونياوى زندگی کے اعمال پر ہے۔ اگر یہاں رب جاہی زندگی بسرکر لی تو پھر قبر آخرت میں من جاہی زندگی تیارہ جس کا نام "جنت" ہے۔ گویا بیکتاب ہمارے اندر جنت اوراس کی نعمتوں کی الميت اورانبيل حاصل كرنے كاشوق وجذبه بيدا كرنے كابھى بہترين سبب بے قبروآ خرت کے فعل گوشوں سے بردہ اُٹھاتی ہوئی منفردود کچسپ اصلاح افروز کتاب آ یہ کے سامنے ہے جس میں صرف مرنے والول سے ملاقات برمنی خواب ہی درج نہیں کیے گئے بلکہ موضوع کی مناسبت کے پیش نظرعالم برزخ بخواب اور فن تعبیر بخواب میں حضور صلی الله علیه وسلم کی زیارت اوراس کے لیے مختلف اعمال واذ کار، در ووشریف کی برکت سے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وللم كى زيارت جيسا ہم عنوانات بھى اس كتاب ميں زير بحث لائے گئے ہيں۔ راقم الحروف كى والده ما جده كامدينه منوره مين انتقال مواتو آخرى كمحات مين والدماجدني جاری والدہ محترمہ کے کان میں فرمایا کہ آپ سفر آخرت کوجارہی ہیں اینے احوال سے ہمیں باخبرر کھنے گا۔والدہ ماجدہ کے انتقال فرمانے کے بعدوہ سلسل خواب کے ذریعے اپنے مسرور كن حالات ہے ہم بهن بھائيوں كومطلع فرما تيں بعض دفعہ تو خواب ميں ملاقات پر فرمايا كہ ميں يهال بچول كونر آن كريم كى تعليم ديتى مول بعض دفعه بتايا كه مجھ يرحضور سلى الله عليه وسلم کی خصوصی شفقت ہے کہ میراان کے گھر بھی آناجاتا ہے۔ اس کی طرح کی مبشرات مسلسل ملتی آ رہیں حتیٰ کہ ہماری راحت کا خیال فرما تیں۔راقم الحروف چندسال قبل َسفرعمرہ کے لیے حاضر مدینه منوره ہوا۔ وہاں مقیم ایک بھائی نے میری ضیافت کی تو والدہ محترمہ نے خواب کے ذریعے بھائی کواطلاع دی کتم اپنے بھائی کی ضیافت تو کررہے ہولیکن دھیان رکھنا کہ کھانے میں نمک کا استعمال نہ کرنا کہ اسٹنمک سے پر ہیز ہے۔اللہم اغفر لھا واد حمھا

منفردموضوع براس جدید کتاب کے لیےمضامین کی تلاش اور تر تیب جاری تھی كه جارے محترم ومكرم مهربان ختم نبوت كے عظيم مجاہد ومبلغ حضرت مولانا الله وسایا صاحب مظلهم نے اس موضوع پر نہ صرف علامہ ابن ابی الدنیار حمد اللہ کے عربی رسالہ " من عاش بعد الموت" كي نشاند بي فرمائي بلكه كرم بالائة كرم كامعاملي فرمايا اوراس ناياب رساله كي فو ثوعنايت فرمائي - كتاب مذاكے ابتدائی مضامین میں اس مکمل رساله كا ترجمہ دے دیا گیا ہے۔اختامی کلمات سے پہلے ایک بزرگ کا بیروا تعہ بھی ہم سب کو ا بن طرف متوجه كرتا ہے كه ايك خدا رسيده بزرگ كا انتقال مونے لگا تو بے تكلف احباب نے گزارش کردی کہ براہ کرم ہمیں قبر کے متعلق اپنے احوال سے ضرور مطلع فرمائے گا۔ بزرگ نے جواب میں فرمایا کہ جب میراانقال ہو جائے تو ایک کاغذ میر ہے گفن میں رکھ دینا اور وہ کاغذا گلی صبح مسجد کے محراب سے اُٹھالینا۔احباب نے اییا ہی معاملہ کیا۔ان کی وفات کے اگلے دن جدب مسجد کے محراب سے کاغذاُ ٹھایا گیا تواس پرتحریرتھا، قبر کے متعلق قرآن وحدیث میں جو پچھفر مایا گیا ہے وہ برحق ہے۔ مزیدمشاہدہ کے لیے قبر میں آنا پڑے گا، جب قبر میں پہنچوں گے تو تمام احوال و کیفیات کا اپنی آنکھوں سے مشاہرہ ہوجائے گا۔ یہ کتاب صرف مرنے والوں سے ملاقات برمنی خوابوں کا مجموعة بیں بلکہ ہرخواب ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کا ذربعه بن سكتا ہے جبكه دل ميں الله تعالى كى محبت موجزن ہو، فكر آخرت وُنياوى تفكرات پرغالب ہواور مادیت کے مقابلہ میں روحانیت اور ایمان کے تقاضوں کوتر جیے ہو۔ الله تعالى اس جديد كاوش كوشرف قبوليت عطافر مائے اور جميں اس كتاب کے پیغام کو مجھ کراین آخرت کوسنوار نے کی فکرنصیب فرمادیں۔آمین ر الله محد التحق غفرله جمادى الثانى ١٣٣٧ه مرطابق ايريل 2016ء

# نا قرارت

مبلغ اسلام حضرت مولا نااللہ وسایا صاحب دامت برکاتہم العالیہ (عالمی مبلغ مجلس تحفظ تم نبوت ملتان)

بیسم الله الرّ محملٰ الرّ حیارہ الرّ حیارہ الدّین اصطفلی المتحدا بھارے محدوم حافظ محدا کی صاحب ملتانی مدظلہ نے ''مرنے والوں سے ملاقات' کے نام سے نگی کتاب ترتیب دی ہے جو معلومات کا گرانمایہ خزانہ ہے۔

اس موضوع کی بہت می مفیر منتشر یا تیں کیجا ہوگئ ہیں جو ایمان افروز محمل میں اور معلوم افزا بھی۔

اس کتاب کے پڑھنے سے وُنیا میں رہنے والوں کی عالم برزخ کے حالات سے آگاہی کا منظر سامنے آجا تا ہے۔ اس نگی کا وش پر آپ حالات بے آگاہی کا منظر سامنے آجا تا ہے۔ اس نگی کا وش پر آپ والوں کی مائی کا وش پر آپ والوں کی حالی ہم سب کو ویروں نیک تمناؤں و آرزوؤں کے مستحق ہیں۔ حق تعالیٰ ہم سب کو

والدلاك

فقيراللدوسايا خادم ختم نبوت ملتان ومحرم الحرام:۲۳۳۲ه انہی مرضیات برعمل کی تو فیق سے بہرہ ورفر مائیں۔

#### تاریخ کاسب سے برداجنازہ

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ۱۲ اھے میں بیدا ہوئے اور بہت بڑے امام بنے بعض کا قول ہے کہ آپ کوایک کروڑ احادیث مبارکہ یادتھیں ... آپ کے جنازے میں شامل ہونے والے مردوں کا اندازہ لگایا گیاہے، وه آئھ لا کھ تھے اور عور تیں ساٹھ ہزار تھیں ... اور بعض کا قول ہے کہ آپ کی وفات کے روز نصاریٰ، بہود اور مجوس میں ہے ہیں ہزارلوگ مسلمان ہوئے اور ابو الفرج بن الجوزي نے اپني كتاب جي آپ نے بشر بن الحارث الحافي رحمه الله كحالات مي لكهاب، چھاليسويں باب ميں بيان كيا ہے كدابراہيم الحربي نے بیان کیا ہے کہ میں نے بشر بن الحارث الحافی کوخواب میں دیکھا گویا وہ الرصاف کی مجدے باہر نکل رہے ہیں اور آپ کی آسٹین میں کوئی چیز حرکت کر رہی ہے، میں نے یو چھااللہ تعالی نے آب سے کیا سلوک کیا؟ آپ نے فر مایا اس نے مجھے بخش دیا اور میری عزت کی ہے، میں نے یو چھا ہے آپ کے آستین میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا گذشته شب احمد بن منبل کی روح ہارے یاس آئی تو اس برموتی اور یا قوت نچھاور کیے گئے اور یہ وہ موتی اور یا قوت ہیں جومیں نے جنے ہیں، میں نے یو چھا کی بن معین رحمہ اللہ اور احمد بن صبل رحمه الله نے کیا کیا ہے؟ آب نے فرمایا میں نے ان دونوں کواس حال میں چھوڑا ہے کہ انہوں نے رب العالمین کی زیارت کی ہاوران دونوں کے لئے دسترخوان لگائے گئے ہیں، میں نے یوچھا کہ آپ نے ان دونوں کے ساتھ كيون بين كهايا؟ آب نے فرماياس نے معلوم كرليا كه كھانا مجھ ير ہے ہواس نے میرے لئے اپنے چرے کی طرف دیکھنامیات کردیا...(ابن خلکان)

#### امام احدبن حنبل رحمه الله كمتعلق سات بشارتيس

بہتی نے رہے سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے امام شافعی رحمہ اللہ نے امام احمد بن طبل رحمہ اللہ کے نام ایک خط دے کرمصر سے بغداد بھیجا میں امام احمد رحمہ اللہ کے پاس پہنچا تو اس وقت آپ کی نماز سے فارغ ہوئے تھے، میں نے وہ خط آپ کی خدمت میں پیش کیا..فر مایا کیا تم نے اس کو پڑھا ہے؟ میں نے کہانہیں، امام احمد بن طبل نے وہ خط لے کر پڑھا تو آپ کی آئھوں سے آنسوچاری ہوگئے...

میں نے کہاا ہے ابوعبداللہ اس خطیس کیا لکھا ہے؟ فرمایا امام شافعی
رحمہ اللہ نے بیکھا ہے کہ میں نے خواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کی زیارت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا..' ابوعبداللہ احمہ بن خبال کو خطا کھو، میراسلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ تمہاری آ زمائش ہوگی اور تہبیں خلق قرآن کے نظریہ کی دعوت دی جائے گی مگران
کی بات پرکان نہ دھرنا ، اس کے صلہ میں اللہ تعالی قیامت کے
دن تک تمہارے علم کو رفعت و بلندی عطا فرما ئیس گے' ... رہیج
کیج جیر، میں نے کہا احمہ! اس بشارت کی مضائی کھلا ہے ... اس پر احمہ اللہ کے باس واپس پہنچا اور واقعہ بتایا تو فرمایا میں یہ کر تہ تو
شافعی رحمہ اللہ کے باس واپس پہنچا اور واقعہ بتایا تو فرمایا میں یہ کر تہ تو
آپ سے نہیں مانگا ... کین اتنا کروکہ اس کو پائی سے بھگو کر لاؤتا کہ میں
آپ سے نہیں مانگا ... کین اتنا کروکہ اس کو پائی سے بھگو کر لاؤتا کہ میں
آس کے ذریعہ برکت حاصل کروں ، سیجان اللہ!

### چند چھوٹی رکعتیں مغفرت کا سبب بن گئیں

عيم الامت حضرت مولا ناتھانوى رحمة الله عليه فرماتے ہيں:

' حضرت جنيد بغدادى رحمة الله (م: ٢٩٧ه) كو وفات ك بعد كسى في خواب ميں ديكھا تو سوال كيا حق تعالى نے آپ كساتھ كيا معامله فرمايا...آپ نے كہا

"فَنيَت بَ الْحَقَائِةَ وَالْإِشَارَاتُ وَنفَدَتِ الرُّمُوزُ وَالْعِبَارَاتُ وَنفَدَتِ الرُّمُوزُ وَالْعِبَارَاتُ وَمَا نَفَعَنَا إِلَّا رُكَيْعَاتُ فِي جَوُفِ اللَّيُلِ" وَالْعِبَارَاتُ وَمَا نَفَعَنَا إِلَّا رُكَيْعَاتُ فِي جَوُفِ اللَّيُلِ" يعنى سارے علوم وحقائق وغيره فنا ہوگئے... يہاں كھكام نہ آكے الرَّح كام نہ آكے الرَّح كام نہ آكے الرَّح كام آكي جوئى رات كو پر هاكرتا تھا، يعنى تجد... "آكيں جو ميں آدھى رات كو پر هاكرتا تھا، يعنى تجد..." (الافا منات اليومي، جواہريارے اول)

# اجمالی فہرست

| 45  | ۇنيا <u> ك</u> ۇس پار                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 67  | من عاش بعد الموت يعنى موت كے بعد كى زندگى                        |
| 117 | موت کے عبرت انگیز واقعات خواب اور مشاہدات کی روشنی میں           |
| 173 | عالم برزخ اوراس سے رابطہ کی صور تیں                              |
| 214 | عالم برزخ حكيم الامت مجد دالملت حضرت تفانوى رحمه الله كي تحقيقات |
| 225 | خواب کابیان                                                      |
| 262 | خواب میں حضور صلی الله علیه وسلم کی زیارت                        |
| 279 | خواب میں حضور صلی الله علیه وسلم کی زیارت کیلئے درُ و دشریف      |
| 307 | تحكيم الامت حضرت تقانوى رحمه الله كے متعلق مبشرات                |
| 325 | صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واقعات                               |
| 348 | اسلاف کے واقعات                                                  |
| 415 | علامهابن القيم الجوزي رحمه اللدكے بيان فرموده واقعات             |
| 463 | ا کا بر کے واقعات                                                |
| 484 | شنخ القرآء قارى رحيم بخش رحمه الله سيمتعلق مبشرات                |
| 492 | تحكیم الامت منظرت تھا نوی رحمہ اللہ کے بیان فرمودہ واقعات        |



## فهرست عنوانات

|                 | دُنیا کے اُس پار                               |
|-----------------|------------------------------------------------|
| rz              | حصداول                                         |
| ٥٣              | حصدوم محمد                                     |
| ۵۹              | حصيهوم                                         |
| 40              | موت کے بعدزندگی ہے متعلق                       |
| ar              | ایک اہم فتویٰ                                  |
| 77              | جواب فتو کی                                    |
| <b>دی زندگی</b> | من عاش بعد الموت ليعني موت كرب                 |
| 79              | علامه حافظ ابن الى الدنيار حمه الله كخضر حالات |
| 79              | آپ کے اساتذہ کرام                              |
| 79              | آپ کے تلافدہ                                   |
| . 41            | مقدمه                                          |
| ۷۳              | مرنے کے بعد کھانا کھایا                        |
| ۷۳              | زنده آ دی کاکفن                                |
| ۷۳              | وفات کے بعد کلام                               |
| 24              | ايكاورواقعه                                    |

| ۷۲ | مرده جسم کی متحرک زبان                  |
|----|-----------------------------------------|
| 44 | زيدبن خارجه رضى الله عنه كى كرامت       |
| ۷9 | ایک اور روایت                           |
| ۷9 | امت كاخوش نصيب فرد                      |
| ۸٠ | بوقت عنسل مسكرا بهث                     |
| ۸۰ | شهادت کی تمنا                           |
| Al | معاملہ سان ہے                           |
| Al | حالات كى اطلاع                          |
| ΛI | بغض صحابه کی سزا                        |
| ٨٢ | مردے کا کلام                            |
| ٨٢ | ایک اور واقعه                           |
| ۸۳ | تفصیلی روایت                            |
| ۸۳ | ايكشخض كاعجيب واقعه                     |
| PA | مرده عورت ہے ولا دت                     |
| ٨٧ | ماں کے گستاخ کا واقعہ                   |
| ۸۷ | گتاخ كادوسراواقعه                       |
| ۸۸ | راه خدا کی برکات                        |
| ۸۸ | دوسری روایت                             |
| ۸۹ | مقتول ہونے پر بھی مدوکرنے کا عجیب واقعہ |
| 9+ | ایک عبرت انگیز واقعه                    |
| 91 | دوسری روایت                             |

|      | I W                                       |
|------|-------------------------------------------|
| 91   | قاضی کی سرگزشت                            |
| 97   | مرده کی گفتگو                             |
| 91-  | ابھی اس کا وقت نہیں آیا                   |
| 917  | موت سے والیسی کا واقعہ                    |
| 97   | ایک شهید کی کرامت                         |
| 94   | شهبید کا اعزاز وا کرام                    |
| 94   | ا یک مرده کاسلام                          |
| 94   | منکرنگیر کے سوالول کے جواب                |
| 94   | دوسری روایت                               |
| 9/   | پیغمبر کے خون کا قطرہ                     |
| 99   | زكريا عليهالسلام كى شهاوت كے بعد كلام     |
| 99   | قرآنی سورت کی چبک دمک                     |
| 100  | دوسری روایت                               |
| 1++  | انسانی تاریخ کے اول قاتل کا معاملہ        |
| 1+1  | آل فرعون كيهاته عذاب كامعامله             |
| 1+1" | ایک مقروض محبوس کا واقعه                  |
| 1+1  | قوم موسیٰ علیهالسلام کاایک واقعه          |
| 1+1~ | قوم بنی اسرائیل کاایک اور واقعه           |
| 1•0  | ايك قرآني واقعه                           |
| 1+1  | گائے کے ذریعہ مردہ کا زندہ ہوکر کلام کرنا |
| 1+9  | ایک عبرتناک واقعه                         |
|      |                                           |

| 11+             | واقعه ابراميم عليبالسلام                |
|-----------------|-----------------------------------------|
| 11+             | موت کی حرارت                            |
| IIT             | موت کی تکلیف کے اثرات                   |
| IIT             | موت کے بعد دوبارہ                       |
| 111             | شكركاانعام                              |
| 1100            | سفر جہاد کی برکات                       |
| IIr             | ایک عجیب واقعه سی                       |
| 110             | وفات کے بعد زندہ ہونے کا عجیب واقعہ     |
| 110             | چند جزوی واقعات                         |
| ات کی روشنی میں | موت کے عبرت انگیز واقعات خواب اور مشاہد |
| IIA             | دوت کامعیار                             |
| IIA             | امام شافعی رحمه الله کی شخشش            |
| IIΛ             | دور کعت کی قیمت                         |
| 119             | ایک مردصالح کی کرامت                    |
| 119             | ناجی فرقه                               |
| 119             | آ سانی پیغام                            |
| 11.             | عمر بن عبدالعزيز رحمه الله كااعز از     |
| 11.             | قبر کی خوشبو                            |
| 11.             | استغفار کی مقبولیت                      |
| Iri             | مُر دے کی نصیحت                         |
| <u>Iri</u>      | خوفناك قبقهه                            |
|                 |                                         |

| مرشک محبت                                | ITI |
|------------------------------------------|-----|
| ففرت حسن بفرى رحمه الله كامقام           | ITT |
| نكيرين كى لا جوا بي                      | irr |
| سجد نبوی کی خادمه کااعز از               | ITT |
| مام احمد بن عنبل رحمه الله برلطف وكرم    | 171 |
| مبركاجر                                  | 122 |
| بندگی کا صله                             | Irr |
| شرکاء جنازه                              | Irr |
| گنتاخی کا انجام                          | Ira |
| میت کی بات چیت                           | Ira |
| لحد کی سز ا                              | Ira |
| مبر کا انعام                             | ITY |
| ایک شهید صحافی                           | 112 |
| مرتد کی لاش                              | 172 |
| شخفیف عذاب کی خبر                        | 114 |
| بر کات درُ و دشریف                       | IFA |
| حيات نبوي صلى الله عليه وسلم             | 174 |
| شهرت سے نقصان                            | 149 |
| قبر میں سوال وجواب<br>قبر میں سوال وجواب | 159 |
| يېود يول پرعذاب                          | 179 |
| حب رسول صلی الله علیه وسلم کی کرامت      | 100 |

| غىر دا .                   |      |
|----------------------------|------|
| ميبي پيغام                 | 11%  |
| خونِ حسين رضى الله عنه     | IM   |
| نر دے کی معلومات           | IM   |
| اعمال کی پیشی              | IPT  |
| اولين قرنى رحمته الله عليه | IPT  |
| جنتی استقبال               | IPP  |
| غدائی رحم وکرم             | IPP  |
| ابوجهل کی بیاس             | IMA  |
| نر دوں سے بات چیت          | Ira  |
| خوفنا ک عذاب               | IPY  |
| عبرت ناك سزا               | IPY  |
| نجات کا سبب                | 12   |
| تېمت کی سزا                | IFA  |
| كالاسانپ                   | IFA  |
| فيبي آ واز                 | 179  |
| غدا كاايك مقبول بنده       | 1179 |
| يقين كامل                  | 10.  |
| نگيرين کي آواز             | IM   |
| شهيدكامرتبه                | IM   |
| ایک صحابی کی تعش مبارک     | Irr  |
| شہدائے اُحدرضی اللّٰہ نہم  | 164  |

|     | • •                                    |
|-----|----------------------------------------|
| 164 | مغفرت كاسبب                            |
| Irr | مُر دے کی میز بانی                     |
| Irr | آ گ کابسر                              |
| 100 | فيمتى نصيحت                            |
| ורץ | درُ ود کی کثر ت                        |
| ורץ | عذاب كي اطلاع                          |
| ורץ | نيكيوں كااثر                           |
| 12  | غيبي كفن كالم                          |
| IM  | أتخضرت صلى الله عليه وسلم كاخواب       |
| 164 | روح اور فرشتے                          |
| 169 | آخری امتخان                            |
| 10+ | تقىدىق فضيلت                           |
| 101 | بخیلی کی سزا                           |
| 107 | حضرت عثان رضى الله تعالى عنه كى فريا د |
| 107 | تقل كى سزا                             |
| 101 | قیامت کا دهر کا                        |
| 100 | گنا ہوں کا ڈر                          |
| 100 | ايصال ثوارب                            |
| 100 | موت کی منزل اوّل                       |
| 107 | كون سا گناه؟                           |
| 164 | جنتی لباس                              |
| 104 | آخری وصیت                              |

| 102  | خوشخری                                              |
|------|-----------------------------------------------------|
| 101  | موت كالشقبال                                        |
| 101  | جنت کی تمنا                                         |
| 101  | عشق خدا                                             |
| 109  | مثابده غيب                                          |
| 14+  | حضورصلی الله علیه وسلم کی پیشین گوئی                |
| וצו  | شاندار موت                                          |
| 177  | خدا پر بھروسہ                                       |
| 141  | زندگی کی حقیقت                                      |
| 411  | خوف خدا                                             |
| ואר  | نماز کی اہمیت                                       |
| וארי | قابل رشك موت                                        |
| arı  | أميدوياس                                            |
| arı  | آ خری ساتھی                                         |
| PFI  | سودی کاروبار                                        |
| 144  | خدا کی پناه!                                        |
| 172  | ماں کی نا فرمانی                                    |
| AYI  | حسن اتفاق                                           |
| 179  | بینی کی شخشش                                        |
|      | عالم برزخ اوراس سے رابطہ کی صورتیں                  |
| 141  | تين جہان اوران سے نفس انسانی کامختلف النوع تعلق     |
| 121  | عالم دُنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت سے علق کی نوعیت |

| 127 | برزخ كاعالم دُنياسے قریبی تعلق                                |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 127 | اہل برزخ کی وُنیاسے دلچیسی کی لطیف علمی توجیہ                 |
| 124 | اہل برزخ اوراہل دُنیا کے واقفیت احوال کے پانچ طریقے           |
| 120 | بإنجون طريقون كااجمالي تعارف!                                 |
| 144 | پانچوں طریقوں کے فنی اور اصطلاحی عنوانات                      |
| 144 | طريق اوّل استدلال شرعي كي روحاني تفصيل وتقسيم                 |
| 124 | استدلال كاشخضياتي درجه                                        |
| 140 | شخصياتی استدلال کی مثالی توضیح                                |
| 140 | استدلال شرعى كاطبقاتي درجه                                    |
| 124 | طبقاتی استدلال کی مثالی توضیح                                 |
| 124 | استدلال شرعى كاكلياتى درجبه                                   |
| 122 | کلیاتی استدلال کی مثالی توضیح                                 |
| 122 | ہرسہاستدلال شرعی کے اجمال وتفصیل سے برزخی مقامات کا اندازہ    |
| 141 | شہداءکے برزخی مقام کا اجمالی اور تفصیلی نصوص ہے تعین          |
| 149 | اعمال صالحه كے ذریعه برزخی مقامات كانعین اوران كا نوعیاتی فرق |
| 129 | نماز کا برزخی مقام                                            |
| 149 | روز ہے کا برزخی مقام                                          |
| 1/4 | عشل جنابت كابرزخي مقام                                        |
| 1/4 | فج كابرزخي مقام                                               |
| 1/4 | صدقات كابرزخي مقام                                            |
| 1/4 | المجتمع اخلاق كابرزخي مقام                                    |

| 1.   | منصوص عبادات كابرزخ مين همه جهتى دفاعي مقام                |
|------|------------------------------------------------------------|
| IAI  | مبطون كابرزخي مقام                                         |
| 1/1  | يرے اعمال كے ذريعه برزخي مقامات كي تعيين                   |
| 1/1  | ترک طبهارت اور چغل خوری کا برزخی مقام                      |
| IAT  | غيبت كابرزخي مقام                                          |
| IAT  | بلاطهارت نماز كابرزخي مقام                                 |
| IAY  | زنا کابرزخی مقام                                           |
| IAT  | استدلال شرعی کے ذریعہ مختلف اعمال پر برزخی مقام کا اندازہ  |
| 117  | برزخی مقامات الجھے یابرے اعمال ہی سے بنتے ہیں              |
| 11   | استدلال شرعى بربرزخي مقامات كااجمالي اورتفصيلي جائزه       |
| IAM  | طريق ثاني كشنك باطني                                       |
| ۱۸۵  | كشف قبور بردا قعاتى استشها د                               |
| ۱۸۵  | حضرت شاه عبدالعزيز رحمه الله كاايك مكاشفه                  |
| 110  | تحكيم الامت حفرت تفانوي رحمه الله كام كاهفه                |
| YAI  | طريق ثالث رويائے صادقہ                                     |
| PAI  | زندوں کی ارواح کی خواب میں اہل برزخ سے ملاقاتیں            |
| 114  | خواب میں اہل برزخ سے ملاقات پر برزخی مقامات کا انکشاف      |
| IAA  | رابعه بصربيرحمها الله سےان کی خادمہ کی منامی ملاقات وگفتگو |
| IAA  | عبدالعزيزابن سليمان كى بعض دوستوں ہے منامی ملاقات          |
| IAA  | عطاء کمی سے صالح ابن بشرر حمہ اللہ کی خواب میں ملاقات      |
| 1/19 | عاصم حجدى كاخواب مين عجيب انكشاف                           |

|             | 11                                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1/4         | مُر ہ ہمدانی کاخواب میں اپنے مقام کا انکشاف                     |
| 1/19        | جوريه بنت اساء كوخواب ميں برزخ سے ہدايت                         |
| 19+         | بشرابن حارث رحمه الله كاخواب مين مغفرت كي اطلاع                 |
| 19+         | بصره کی عابده زاہده کاخواب                                      |
| 191         | سفیان توری کے برزخی مقام کاخواب میں انکشاف                      |
| 191         | صحر ابن راشد کی اہل برزخ سے منامی ملاقات                        |
| 191         | الل برزخ کی جانب سے بعض امور کے بذریعہ خواب کی تقدیق            |
| 191"        | الل بزخ كى ابل دُنيا كوخواب مين مدايات                          |
| 191"        | آئنده واقعات کی خواب میں نشاند ہی                               |
| 190         | ثابت بن قيس رضي الله عنه كي خواب من تفصيلي مدايات               |
| 197         | ظنیات میں مرتبہ جمیت کا باہمی فرق                               |
| 192         | خبروا حدمثبت احکام اور جحت ہے                                   |
| 194         | قیاس مجہدمظہراحکام اور جحت ہے                                   |
| 194         | سپاخواب مؤید ہے                                                 |
| 19/         | سیخواب کی تا خیرات سے استدلال                                   |
| 199         | تواتر وتعدد کی صورت میں سیج خواب کو جمیت شرعیہ بھی بتایا گیا ہے |
| Y++         | فردوا حد کاسیا خواب بھی جحت قرار دیا گیاہے                      |
| <b>**</b>   | نبی کی توثین خواب کے فی نفسہ جحت ہونے کی دلیل ہے                |
| <b>Y</b> +1 | مؤمن وكا فركى كيفيت نزع كافرق                                   |
| <b>r•r</b>  | خروج روح کی حدیثی تعبیرات کی واقعاتی تطبیق                      |
| r•r         | طريق رابع عبرت واعتبار                                          |
|             |                                                                 |

|              | ,,                                                             |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>r</b> +r  | طريق خامس عيان وشهود                                           |
| <b>r</b> +1~ | حسى وعینی ادراکساعی ادراک                                      |
| <b>r</b> +r  | عیانی ادراک                                                    |
| r+0          | عالم برزخ کے سرمایہ عبرت کے عجیب واقعات                        |
| Y+4          | بدواقعات برزخي مقامات كے عيانا مشاہده پر جحت ہيں               |
| <b>r</b> •A= | برزخی مقامات میں تبدیلی                                        |
| <b>r</b> •A  | تتمد عذاب قبر میں پھنسانے والے اعمال                           |
| <b>r</b> +9  | قلب كى مصيتيں ، الى مفاسد اور ان سے تحفظ كامنصوص طريق!         |
| 11+          | زبان کی مصبتیں اوران سے تحفظ کا طریق                           |
| rır          | وه اعمال جوعذاب قبرسے نجات کا ذریعہ ہیں                        |
| rım          | برزخی مقام کی قطعی تعیین تھیل اعمال یعنی موت کے بعد بی ہوتی ہے |
| محقيقات      | عالم برزخ هكيم الامت مجد دالملت حضرت تقانوي رحمه اللدكي        |
| 110          | دلاکل احادیث بیوی کی روشنی میں                                 |
| riy          | عالم برزخ كامفهوم ·                                            |
| riy          | عالم برزخ كي حقيقت                                             |
| <b>11 1</b>  | برزخ اورحشر کی مثال جیل خانداورحوالات کی س                     |
| MA           | عالم برزخ میں روح کوجسم مثالی عطا ہوتا ہے                      |
| MA           | مرنے کے بعد جسد عضری کوجلانے وغیرہ سے قلق ہوتا ہے              |
| 719          | جنت یا دوزخ میں جسد عضری اور مثالی دونوں ہوں کے                |
|              | قبر کی تنگی کامفہوم                                            |

| <del>-</del> | ,~                                         |
|--------------|--------------------------------------------|
| <b>119</b>   | برزخ کے اجزاء                              |
| 770          | بعض اعمال کے آٹار برزحیہ                   |
| 777          | سفرمعراج سيمتعلق وضاحت                     |
| rrr          | عالم برزخ میں غلبہ روحانی کیفیت کا ہوتا ہے |
| rrr          | عالم برزخ مسلمانوں کیلئے رحمت ہے           |
|              | خواب کابیان                                |
| 770          | خواب کے آ داب                              |
| 770          | خواب معلوم کرنا                            |
| rry          | خواب پیش کرنا                              |
| rry          | خواب پیند کرنا                             |
| <b>TT</b> _  | فجركے بعدخواب معلوم كرنا                   |
| rr <u>z</u>  | خواب کی تعبیر منبع کی نماز کے بعددینا      |
| rta          | پہلی تعبیر کا اعتبار                       |
| rta          | خواب کی تعبیر دیتے اور سنتے وقت کیا پڑھے؟  |
| MA           | مؤمن کاخواب نبوت کا ایک حصہ ہے             |
| 779          | اچھاخواب مؤمن کے لیے بشارت ہے              |
| rr•          | اچھاخواب دیکھےتو کیا کرے؟                  |
| rr.          | خواب کی نوعیت اور اس کی قشمیں              |
| rm           | شيطانی خواب                                |
| rmr          | نا پندیده خواب کس سے بیان نه کرو           |
| rrr          | خواب کے متعلق اہم وضاحت                    |

| rrr | نا پندیده خواب دیکھے تو کیا کرے؟   |
|-----|------------------------------------|
| 244 | خواب سے بیاری                      |
| rra | صبح کاخواب زیادہ سچا ہوتا ہے       |
| rra | سے بو لنے والے کا خواب سچا ہوتا ہے |
| rry | خواب کس سے بیان کرے؟               |
| rr2 | خواب اینے خیرخواہ دوست سے بیان کرے |
| rr2 | ذکرخواب کے آ داب                   |
| rr2 | تعبیرواقع ہوتی ہے                  |
| rr2 | تعبير كے أصول                      |
| rta | خواباورتعبير                       |
| rr9 | دانت گرنے کی تعبیریں               |
| rr* | در بار نبوت کی چند تعبیریں         |
| rr• | دوده پینے کی تعبیر                 |
| rm  | پھونک مارکراُ ڑانے کی تعبیر        |
| rai | شهداور تخلی کی تعبیر               |
| rrr | سر کننے کی تعبیر                   |
| rrr | خواب گویاحقیقت                     |
| rrr | سفيدلباس كي تعبير                  |
| rrm | اعضاءوجوارح كي تعبير               |
| rrm | چندخوابول کی تعبیریں               |
| rrr | سحاخواب                            |

| rra         | تجھی کا فروفاس کا خواب بھی سچا ہوتا ہے                   |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| rry         | نیت پرمدار ہے                                            |
| rrz         | حجوٹے خواب بیان کر نیوالوں کے بارے میں وعید              |
| rr2         | خواب میں مسائل کا جواب                                   |
| 172         | بے خوابی کا بہترین علاج                                  |
| 172         | معمولی نیکی بھی مغفرت کا سبب بنتی ہے                     |
| ۲۳۸         | پریشان خواب د <u>یکھنے</u> پر کیا کرنا جائے؟             |
| rra         | روح اورخواب کی وضاحت                                     |
| 10+         | خواب میں اذ ان دیناعزت بھی اور ذلت بھی                   |
| 101         | تعبير خواب كافن                                          |
| rar         | صدقه مُر دول تک پہنچاہے                                  |
| rom         | ر<br>برےخواب سے ملین نہ ہول                              |
| rar         | مغفرت كاسامان                                            |
| rar         | اینے اعمال کی حفاظت                                      |
| rap         | خواب کی تین قشمیں                                        |
| raa         | التجھے اور برے خواب                                      |
| raa         | خواب دیکھےتو کیا کرے                                     |
| 100         | صالح خواب کی متعد دصور تیں                               |
| ray         | مثير كسرى موبذان كابعث نبوى عليه السلام كےسلسله ميں خواب |
| ran         | بخت نصر كاخواب اور حضرت دانيال عليه السلام كى تعبير      |
| <b>۲4</b> • | میں اپنی ماں کا''خواب''ہوں                               |

|             | خواب میں حضور صلی الله علیه وسلم کی زیارت                                           |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 747         | مؤمن كاخواب سيا بونے كازمانه                                                        |  |
| ٣٧٣         | کچھنددیکھول تیری دید کے بعد                                                         |  |
| ۲۲۳         | خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت                                           |  |
| 240         | خواب میں حضور صلی الله علیه وسلم کی زیارت کا طریقه                                  |  |
| <b>۲</b> ۲7 | حضور صلی الله علیه وسلم کی زیارت کا طریقه                                           |  |
| 777         | ۵۱مرتبه خواب مین حضور صلی الله علیه وسلم کی زیارت                                   |  |
| 777         | زیارت کے لیے خاص در و دشریف                                                         |  |
| <b>۲</b> 42 | خواب میں زیارت رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کا حکم                                  |  |
| <b>۲4</b> 2 | نى كريم صلى الله عليه وسلم كى خواب ميس زيارت                                        |  |
| 12.         | شیطانانبیاء علیهم السلام پر اثر نہیں ڈال سکتا اور نہ ان کی<br>صورت اختیار کرسکتا ہے |  |
| 14+         | شيطان خواب مين انبياء كيهم السلام كي شكل مين نبين آسكتا                             |  |
| 14.         | آ مخضرت ملى الله عليه وسلم كى صورت بنانے برقا درنبيس                                |  |
| 121         | زیارت متبرک کے کچھ فوا کد وتعبیرات                                                  |  |
| 121         | ایک عبر تناک خواب                                                                   |  |
| 121         | ایک خواب کے، ذریعے شرعی رہنمائی                                                     |  |
| 121         | خواب کی حقیقت                                                                       |  |
| 121         | خواب و کشف کی شرعی حیثیت                                                            |  |

| ······································ | / 7                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 121                                    | مختلف بزرگوں کے مختلف عمل                              |
| 120                                    | حضرت خضرعليه السلام كابتايا هواعمل                     |
| 124                                    | خواب میں زیارت نبوی صلی الله علیه وسلم کے حصول کابیان  |
| 122                                    | آ پ صلی الله علیه وسلم کی زیارت کیلئے دومل             |
| يشريف                                  | خواب میں حضور صلی الله علیہ وسلم کی زیارت کیلئے درُ وہ |
| ۲۸۰                                    | حضورصلی الله علیه وسلم کاسلام                          |
| MI                                     | ڈو بتے ہوئے جہاز کا نجات یا نا                         |
| MI                                     | درُ ود کی کثرت کی وجہ سے بخشش                          |
| MI                                     | درُ ودشر نف پڑھنے والے منه کا بوسه                     |
| rar                                    | كثرت درُود كى وجها كرام واعزاز                         |
| M                                      | درُ و دشریف گناهوں کی مغفرت کا سبب بن گیا              |
| <b>177</b>                             | سيدهاجنت ميں جانے كاعمل                                |
| <b>1</b> % (*                          | درُ ورشریف کی برکت سے حساب معاف                        |
| MM                                     | درُ ودشریف ہے ایک بنی اسرائیلی کی بخشش                 |
| <b>1</b> /\(\text{1'}                  | ایک ضروری د ضاحت                                       |
| 110                                    | عملی سے نجات کانسخہ<br>بر ملی سے نجات کانسخہ           |
| ۲۸۲                                    | شخ شبل رحمہ اللہ کے بڑوس کاوا قعہ                      |
| 111                                    | حدیث کے ایک طالب علم کا اعز از                         |
| 111                                    | درُ ود نه پڑھنے پر تنبیہ                               |
| MA                                     | سلام چھوڑنے پر تنبیہ                                   |
| MA                                     | سلام بھی ضروری ہے                                      |

| حضرت ابن البيسليمان كے والدكي مغفرت                  |
|------------------------------------------------------|
| فرشتوں کی امامت کامن <i>ص</i> ب                      |
| امام شافعی رحمه الله کے متعلق چندخواب                |
| ستر ہزار کی شخشن ا                                   |
| عجيب واقعه                                           |
| کثرت درُ ودشریف کی وجہ سے جنت میں داخلہ نصیب ہوا     |
| روزانهایک ہزار باردرُ ودشریف پڑھنے کاثمرہ            |
| امام شافعی رحمه الله کی مغفرت کا سبب                 |
| ایک کا تب کی درُ و دشریف لکھنے کی وجہ سے بخشش        |
| درُ ود کی کثرت کی وجہ سے بخشش                        |
| كثرت درُود كى وجهة اكرام واعزاز                      |
| درُ ودشریف کی برکت سے حساب معاف                      |
| طاعون سے حفاظت کے لیے درُ ودشریف                     |
| آنکھ کی تکلیف کے لیے نسخہ                            |
| تیری کثرت درٌ ودنے مجھے گھبرا دیا                    |
| کثرت درود شریف پرانعام                               |
| آ پ سلی الله علیه وسلم کے دست مبارک سے مفلوج کوشفا   |
| حضرت سلیمان بن تحیم اور حضرت شیبان کے واقعات         |
| درود شریف کی برکت                                    |
| جنا زه میں شو ہر کی شرکت<br>جنا زه میں شو ہر کی شرکت |
| ھىمىر نەرى رىمەاللەكاايكەمبارك خواب                  |
|                                                      |

| p= p=        | حضرت حاجي امداالله مهاجر كمي رحمه الله كاارشاد            |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>14.</b> M | ایک مُبارک خواب اوراُس کی تعبیر                           |
| ۳+۳          | قاتلان كربلاميں سے ایک كاعبر تناك انجام                   |
| ۳۰۵          | ایک عورت کا دل ٹوٹا' آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگئی |
| <b>14</b>    | حضرت انس رضي الله تعالى عنه كي كرامت                      |
| •            | حكيم الامت حضرت تفانوى رحمه الله كے متعلق مبشرات          |
| r.<          | ججة الوداع مين معيت                                       |
| ۲.۸          | حضورصلی الله علیه وسلم کے ساتھ سفر                        |
| ۳•۸          | حضورا کرم صلی الله علیه وسلم سے گفتگو                     |
| ۳•۸          | حضور صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين حاضري                 |
| <b>r</b> +9  | حضور صلی الله علیه وسلم کے ساتھ مشورہ                     |
| <b>149</b>   | تفسير بيان القرآن كي مقبوليت                              |
| ۴۱۰          | حضورصلی الله علیه وسلم کے مجمع میں حاضری                  |
| ۳1۰          | حضور صلی الله علیہ وسلم کے بیاس کھڑا ہونا                 |
| <b>M</b> •   | آ داب ذ کرمؤلد شریف کی مقبولیت                            |
| <b>111</b>   | حضورصلی الله علیه وسلم کا آپ کومسند پر بشما نا            |
| ۳۱۲          | مجلس درس کی مقبولیت                                       |
| rir          | مناجات ِمقبول                                             |
| MM           | جولکھتے، بولتے ہیں حق ہے                                  |
| mm           | حضورصلی الله علیه وسلم کا دیدار                           |
| MM           | حضورصلی الله علیه وسلم کامسائل سمجها نا                   |

| ۳۱۴           | اس نام کو یا در کھو                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| ۳۱۴           | حضورصلی الند کالیہ وسلم کے در بار میں حاضری؛                   |
| <b>m</b> 0    | حضورصلی الله علیه وسلم کی خدمت کی سعادت                        |
| <b>110</b>    | جعه کی نماز میں حضور صلی الله علیه وسلم کی تشریف آوری          |
| ۳۱۲           | کتابوں کی قبولیت                                               |
| ٣١٧           | مبلّغين كي مقبوليت                                             |
| <b>M</b> 2    | تصانف كى مقبوليت                                               |
| MIA           | مواعظ کی مقبوایت                                               |
| 119           | اچھاوعظ بیان کرنے والے                                         |
| 1719          | متعلقين كي مقبوليت                                             |
| <b>1</b> "1"• | حضور صلى التدعليه وسلم اور حضرت عمر رضى التدعنه _كساته مونا    |
| ۳۲۰           | جنت کی بشارتیں                                                 |
| mri           | اتباع نبوي صلى الله عليه وسلم                                  |
| mri           | حضور صلى الله عليه وسلم كى معيت ميں بيٹھنا                     |
| ٣٢٢           | خواب کے ذریعے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے انتقال کی خبر           |
| ٣٢٣           | حكيم الامت رحمه الله نے نصیحت فرمائی                           |
| mrm           | خواب کے ذریعہ مولا نااشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی مغفرت کی خبر |
| ٣٢٢           | زيارت رسول الله على الله على وسلم                              |
|               | صحابہ کرام رضی الله عنہم کے واقعات                             |
| :             | بینے کواولا د کی زیارت                                         |
| 220           | حضرت عمر رضى الله عنه سے ملاقات                                |

| rra         | حفاظت خداوندي كاعجيب واقعه                              |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| ۳۲۹         | حضرت عمر رضى الله عنه كااپنے وصال كے سلسله ميں خواب     |
| ۳۲۹         | ایک انصاری کی عمر رضی الله تعالی عنه کی مثالی زیارت     |
| <b>77</b> 2 | حضرت عثمان رضی الله عنه کا بی شہادت کے بارے میں خواب    |
| mr2         | حضرت على رضى الله عنه كالنبي شهادت كے سلسله ميں خواب    |
| ۳۲۹         | حضورصلی الله علیه وسلم نے خواب میں عجیب دُ عاسکھا کی    |
| mrq         | حفرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها كاعجيب خواب        |
| <b>rr.</b>  | عذاب قبرسے حفاظت                                        |
| rri         | سيد ناحظله رضى الله عنه كي قابل رشك شهادت               |
| rrr         | حضرت حمزه رضى اللدعنه كالمحيح وسالم جسدمبارك            |
| mmm         | بذر بعه خواب مغفرت کی اطلاع                             |
| mmm         | حضرت ابن عباس رضى الله عنه كاخواب                       |
| mmm         | حضرت معاذبن جبل رضى الله تعالى عنه ي ملاقات             |
| rrr         | غسیل الملائکہ کی شہادت کے بارے میں خواب                 |
| rra         | حضرت خثیمه رضی الله عنه کاای شهادت کے سلسله میں خواب    |
| rra         | حضرت طلحه رضى الله عنه كاخواب مين انقال جسد كيليئ ارشاد |
| ۳۳۹         | حضرت عبدالله بن عمر و کی عمر رضی الله عنه سے ملاقات     |
| rry         | خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت                           |
| <b>TT</b> Z | ابولهب کوحفرت عباس رضی الله عنه نے خواب میں دیکھا       |
| rrx         | بیبویںصدی کاعظیم الشان واقعہ                            |
| 466         | صحابي كى قبر كھولنے كاايك عجيب ايمان افروز تاریخی واقعہ |

| اسلاف کے واقعات |                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| ۳۳۸             | جىداطهر سے متعلق ایک ناکام جسارت                              |
| <b>r</b> 0•     | حفرت حسن بقرى رحمه الله يصملاقات                              |
| 101             | خواب میں مُر دوں سے ملاقات کرنے والامشہور آ دی                |
| ror             | خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت                                 |
| ror             | ابن مبارك رحمه الله كوخواب ميں ديھنا                          |
| rar             | شمعون كاايمان اورحسن خاتمه                                    |
| ray             | والدین کی خدمت سے جنت کی سیر                                  |
| 201             | جنتی غذا کی حیرت انگیز تا ثیر                                 |
| <b>M4</b> •     | صرف کلمه کام آیا                                              |
| ۳4٠             | امامم الك بن ديناررحمه الله يعلاقات                           |
| ۳۲۱             | عتبه بن غلام رحمه الله كي زيارت                               |
| <b>1</b> 17     | حضرت رابعه بصري رحمهما الله يصلاقات                           |
| 244             | حضرت ابراجيم ادهم رحمته الله عليه سے ملاقات                   |
| mym             | حضرت بشرحا فی رحمته الله علیه سے ملاقات                       |
| ٣٩٣             | حضرت ذوالنون مصري رحمته الله عليه سے ملاقات                   |
| ٣٩٣             | روایات                                                        |
| ۳۲۵             | حضرت بايزيد بسطامي رحمته الله عليه كي مناجات اورحسن خاتمه     |
| <b>74</b> 2     | حضرت عبدالله بن مبارك رحمته الله عليه سے ملاقات               |
| <b>77</b> 2     | حضرت سفیان توری رحمته الله علیه کے حالات اور بعد و فات ملاقات |
| ۳۲۸             | حضرت امام شافعی رحمته الله علیه سے ملاقات                     |

|             | حضرت امام احمد بن صنبل رحمته الله عليه كي زيارت               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| ٨٢٣         | حضرت داؤوطائی رحمتهالله علیه سے ملاقات                        |
| MAY         | حضرت ابوسليمان داراني رحمته الله عليه كى زيارت                |
| ۳۲۹         | حضرت محمرساك رحمته الله عليه سے ملاقات                        |
| ۳۲۹         | حضرت محمد بن اسلم طوی رحمته الله علیه کے مبارک حالات          |
| ٣٧٩         | حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رحمته الله علیہ سے با کرامت ملاقات |
| ٣٤.         | حضرت معروف كرخى رحمته الله عليه كى زيارت                      |
| rz•         | حضرت فتح موصلی رحمته الله علیه کے مبارک احوال وملاقات         |
| PZ1         | حضرت منصور عمار رحمته الله عليه كى زيارت                      |
| <b>121</b>  | حضرت جنيد بغداوي رحمته الله عليه سے ملاقاتيں                  |
| <b>7</b> 27 | حضرت ابووراق رحمته الله عليه متعلق دوخواب                     |
| 727         | حضرت ابواسحاق ابرابيم بن شهريار كازروني رحمه اللدسي ملاقات    |
| <b>72 7</b> | حضرت ابو بكرشبلي رحمته الله عليه كى زيارت                     |
| <b>72 7</b> | حضرت ابواسحاق ابراميم بن احمد خواص رحمته الله عليه كي زيارت   |
| 727         | حضرت شیخ ابولی دقاق رحمته الله علیه سے ملاقات                 |
| ۳۷۴         | بی اسرائیل کے ایک عابدوز اہد کا عجیب واقعہ                    |
| ۳۷۸         | جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہیں                                  |
| MZ9         | الله تعالى كى تعليم فرموده دُعا                               |
| ٣49         | یہ میراچ ہرہ ہے تو جی مجرکے دیکھ لے                           |
| 129         | امام احمد بن صنبل رحمه الله يصلاقات                           |
| <b>TA!</b>  | امام احمد بن عنبل رحمه الله کے لیے بشارت                      |

| موت کے بعد کلام                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| حضرت بی بی خور در حمها الله کی موت کے بعد کی کرامت        |
| جنتی حور کا خواب میں مشاہرہ                               |
| قاضى القصناة احمد بن ابي داؤد كاعبرتناك انجام             |
| شہادت کے بعد سرے تلاوت قرآن کی آواز                       |
| مجاہد کے سرمبارک سے قرآن کی تلاوت سی گئی                  |
| مُر ده زنده بوگیا                                         |
| مجابده                                                    |
| كرامت كرامت                                               |
| نیک خاتون پرتہمت لگانے کی سزا                             |
| مجامد خاتون كاشهيد بيثا                                   |
| مغفرت شده عورت سے ملاقات                                  |
| مال كى بدوعا كى قبوليتزندگى مين حورد كيضے كا تاریخی واقعه |
| ایک عجیب عبرت انگیز حکایت                                 |
| ادب سے جنت الی ، ایک عجیب خواب                            |
| علامهابن تیمیه کوخواب میں دیکھازندہ جنازے                 |
| قبرسے قرآن کی آ واز سنائی دیتی رہی                        |
| خواب میں والدنے بیٹے سے کہابیٹا میں تم سے انتہائی خوش ہوں |
| حضرت رابعه بصری رحمها اللّٰد کوخواب میں دیکھا             |
| حضرت امام احمدين حنبل اورسفيان نؤرى رحمهما الله           |
|                                                           |

| M+ M | وغيره كاعالم برزخ مين عجيب حال                                       |  |  |
|------|----------------------------------------------------------------------|--|--|
| r.0  | عبرت ٹاک واقعہ                                                       |  |  |
| ۲۰۲  | حفاظ کرام کے ادب کا انعام                                            |  |  |
| ۲۰۸  | امام اعظم ابوحنيفه رحمه الله سيمتعلق چندمبارك خواب                   |  |  |
| הוה  | حضرت امام ابوحنيفه رحمته الله عليه سے ملاقات                         |  |  |
| ٠    | علامهابن القيم الجوزي رحمه اللدكے بيان فرمودہ واقعات                 |  |  |
| MO   | مُر دوں کی روعیں آپس میں ملا قات کرتی ہیں                            |  |  |
| MO   | الله تعالی اور اس کے رسول کے فرما نبردار کی روح انبیاء ملیم السلام و |  |  |
|      | شہداء کے ساتھ ہوگی                                                   |  |  |
| MZ   | روح كوالله تعالى كاحكم                                               |  |  |
| M12  | قیام قیامت کے متعلق انبیاء کی روحوں کا غدا کرہ                       |  |  |
| MV   | شهداء کی روحیں                                                       |  |  |
| MV   | روطیں ایک دوسر ہے کو پہچانتی ہیں                                     |  |  |
| 719  | حضرت عبيد بن عمير رضى الله تعالى عنه كا قول                          |  |  |
| M19  | حضرت صالح المرى رحمه الله كاارشاد                                    |  |  |
| P*+  | حضرت سعيد بن المسيب رحمه الله كاقول                                  |  |  |
| PT+  | زنده اورمُر ده کی روحیس ملاقات کرتی ہیں                              |  |  |
| ۲۴۰  | الله کے ہاں زندہ ومُر دہ کی روحوں کی ملاقات                          |  |  |
| ۲۲۲  | مُر ده کی روح کا زندوں کو نبریں دینا                                 |  |  |
| ٣٢٣  | حضرة عبدالله بن سلام اور حضرة سلمان فارى رضى الله عنهما كامعامده     |  |  |
| ٣٢٣  | حضرت عُشرت كرحمة الله عليه كي اطلاع                                  |  |  |

| عراق کے گورنر کی اطلاع                       |
|----------------------------------------------|
| حضرت عمر بن عبدالعزيز رحمه الله كي اطلاع     |
| حضرت زراره بن او فی رحمه الله کی ملاقات      |
| حفرت مسلم بن بيادرحمه الله ي ملاقات          |
| حضرت ما لک بن دینار رحمه الله سے ملاقات      |
| حضرت رجاء بن حيوة رحمه الله سے ملاقات        |
| حضرت مورق العجلي رحمه الله كي خبر            |
| حضرت محمر بن ميرين رحمة الله عليه سي ملاقات  |
| حضرت سفیان اوری رحمه الله سے ملاقات          |
| حضرت حسن بن صالح رحمة الله عليه سے ملاقات    |
| حضرت هيغم عابدرحمه الله يصلاقات              |
| حضرت دابعه بهربيدهمها الله سے ملاقات         |
| حضرت عبدالعزيز بن سليمان رحمه الله يصلاقات   |
| حضرت عطاءالتهمي رحمه الله يصلاقات            |
| حضرت فضيل بن عياض رحمه الله كالبيغام         |
| حضرت مرة البمد اني رحمه الله سے ملاقات       |
| حضرت اولیں قرنی رحمہ اللہ سے ملاقات          |
| حضرت مسعر رحمه الله يعيد ملاقات              |
| حضرت سلمه بن كهيل رحمه الله ي ملاقات         |
| حضرت وفاءبن بشررحمه الله سعملاقات            |
| حضرت عبدالله إن الي حبيبه رحمه الله سعملاقات |
|                                              |

| <del>-</del>  |                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| ٠٠٠٠          | ایک صالح سے ملاقات                                           |
| اسم           | حضرت عامر بن عبدقيس رحمه الله سے ملاقات                      |
| اسما          | حضرت ابوالعلاء ابوب بن مسكين رحمه الله يصلاقات               |
| اساما         | باپ کی اپنی بٹی سے ملاقات                                    |
| ۲۳۲           | جنتی خواتین سے ملاقات                                        |
| ۲۳۲           | حضرت عمر بن عبدالعزيز رحمه الله كے متعلق ایك آ دمی كاخواب    |
| ۲۳۲           | حضرت سفیان توری رحمة الله علیه سے ملاقات                     |
| ٣٣٣           | حضرت شعبه بن الحجاج اورحضرت مسعر بن كدام ممهم الله سے ملاقات |
| لململ         | حضرت امام احمد بن عنبل رحمه الله سے ملاقات                   |
| rta           | حضرت بشرحافی اورمعروف کرخی رحمهما الله سے ملاقات             |
| ۲۳۹           | حضرت ابو بكر شبلي رحمه الله يصلاقات                          |
| 4             | حضرت ميسره بن سليم رحمه الله ي ملاقات                        |
| PP2           | حضرت عيسى بن زاذ ان رحمه الله سے ملاقات                      |
| ٣٣٧           | حضرت مسلم بن خالدز على رحمه الله يصلاقات                     |
| ۳۳۸           | حضرت حماد بن سلمدر حمد الله كى اين سائقى سے ملاقات           |
| ۳۳۸           | سفيان توري رحمه الله كي زيارت                                |
| ۳۳۸           | عبدالله بن مبارك رجمه الله يصلاقات                           |
| 44            | قاضى مروان رحمه الله ي ملاقاتدوسراخواب                       |
|               | مزيد چندا تهم واقعات                                         |
| مايا          | جن میں خواب کے ذریعے فوت شدگان سے ملاقات کا ذکر ہے           |
| <b>L.L.</b> + | نهرزُ بيدهن بيده ملكه كي بخشش                                |

| المام       | ایک بلی کے بچہ کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے مغفرت          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| rrr         | قبرول کے شکتہ ہوجانے کے سبب مغفرت                        |
| rrr         | بچہ کوبسم اللہ الرحمان الرحیم پڑھانے کے سبب باپ کی مغفرت |
| ٦٦٦         | چندچھوٹی چھوٹی رکعتیں مغفرت کاسب بن گئیں                 |
| ١٩٩         | ایک بردهیا کوروزانه مسائل بتاناسب مغفرت بن گیا           |
| LLL         | نيت کا کپل                                               |
| rra         | حضرت جنيد بغدادي رحمه الله كي وفات                       |
| rry         | کوئی غم گسار ہوتا ،کوئی جارہ ساز ہوتا                    |
| rrz.        | احر ام قرآن کی وجہ سے باوشاہ کی مغفرت                    |
| ۳۳۷         | ایک محدث کا عجیب ومبارک معامله                           |
| ۳۳۸         | نیت پرمدارہےمعمولی نیکی بھی مغفرت کا سبب بنتی ہے         |
| ma          | عاجزی کی برکتایک سبق آموز واقعه                          |
| ന്മി        | ایک شرایی کاواقعه                                        |
| rat         | خادم قرآن امام ابوجعفر رحمه الله كي مبارك حالت           |
| rat         | خواجه الجميري رحمه الله                                  |
| ror         | چھے کے طفیل ایک لا کھا فراد کا حج مقبول ہو گیا           |
| ror         | چاروں ابوعبداللہ جنت میں                                 |
| ror         | مغفرت كاعجيب واقعه                                       |
| <b>r</b> aa | سیدہ کے احترام پرقاتل کی رہائی                           |
| ro2         | درگز رکرنے پرمغفرترابعہ بھریدکامنگرنگیرکوجواب            |
| MOA         | سات بیٹیوں کی برکت سے ایک آ دمی جہنم سے نیے گیا          |
| <b>109</b>  | دُعاوُ <u>ن</u> کی متند کتاب ''حصن حصین'' کی مقبولیت     |
| <u> </u>    |                                                          |

| ry•        | حضرت شہاب الدین سہروردی کے لیے دُعا                                      |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
| الاس       | گناه سے بیخے کی برکت سے عورت زندہ ہوگئ                                   |  |  |
|            | اكابركے واقعات                                                           |  |  |
| ۳۲۳        | حضرت شيخ نظام الدين رحمه الله كي والده محترمه الماللة! اسع تير حواله كيا |  |  |
| سلال       | دستاویز کی عبارت بخشش کا ذریعه                                           |  |  |
| 647a       | ايك اورخواب، مرزاغلام قادياني كي قبرير "فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ  |  |  |
|            | فِيْهَا أَبَدًا" لَكُماديكُما                                            |  |  |
| ۵۲۳        | ختم نبوت کے وسیلہ سے مغفرت                                               |  |  |
| ٣٧٦        | چر جھے اللہ کب دے گا؟                                                    |  |  |
| M42        | حضرت نانوتوى رحمه الله كى بنياسے ملاقات كافروں كى مشابہت بريكر           |  |  |
| ۳۲۸        | ہرسیدقابل احر ام ہے                                                      |  |  |
| ۳۲۹        | در باررسالت سے سلام واظهار مسرت                                          |  |  |
| rz+        | دنیا کی فریب کاریعبدالعزیز دباغ ایک ولی کبیر پیدا موگا                   |  |  |
| 121        | عصامبارک سے دیوبندی بنیا در پنشان                                        |  |  |
| M21        | مفتى محودر حمد الله پرانعام ایک ایمان افروز حیرت انگیزواقعه              |  |  |
| 72 m       | اے اللہ! اس کا خاتمہ بالخیر ہو                                           |  |  |
| <b>127</b> | حضرت داؤدعليه السلام سے ملاقات                                           |  |  |
| ۳۷         | ایک بزرگ کی خواب میں نفیحت                                               |  |  |
| <b>14</b>  | تستخبجور کی شبنی                                                         |  |  |
| ۳۷۸        | حضرت شاه جی رحمه الله کے متعلق مبارک خواب                                |  |  |
| M29        | امير شريعت رحمة الله عليه سعملا قات جمارى والده ماجده كيلي بثارت         |  |  |
| ۱۸۱        | سیدہ کے احرّ ام کا انعام                                                 |  |  |

| <b>የ</b> ላተ                                        | منشى رحمت على مرحوم كاايمان افروز واقعه                                                               |  |  |  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| شیخ القرآء قاری دحیم بخش دحمه الله سے متعلق مبشرات |                                                                                                       |  |  |  |
| <b>የ</b> ለዮ                                        | خدادادم قبولیتب پناه ایصال تواب                                                                       |  |  |  |
| ۳۸۵                                                | خواب میں زیارت اورمبشراتبعداز وفات کا عجیب واقعه                                                      |  |  |  |
| ۲۸۹                                                | داخله کانظمضابطهے ماورا داخله                                                                         |  |  |  |
| ۳۸۷                                                | تجويدى قرآن كريم كى اولين اشاعت اورمقبوليت                                                            |  |  |  |
| <b>የ</b> ለዓ                                        | مبلغ اسلام مولا نامحر عمر بإلن بورى رحمه الله كے متعلق مبشرات                                         |  |  |  |
| <b>የ</b> ለዓ                                        | والدصاحب كى تدفين سے پہلے خواب                                                                        |  |  |  |
| عات                                                | تحكيم الامت حضرت تقانوي رحمه اللدك بيان فرموده واف                                                    |  |  |  |
| <b>19</b> 1                                        | ی پردم کھانے پرمغفرت                                                                                  |  |  |  |
| ۳۹۳                                                | ر و صابے برعفو و کرم کا معاملہ                                                                        |  |  |  |
| NON                                                | - 1511, 711 at 12                                                                                     |  |  |  |
| سا 4                                               | وأب سن العلا فات                                                                                      |  |  |  |
| 790                                                |                                                                                                       |  |  |  |
|                                                    | للەتغالى كى قىدردانىمباركىتمنا كى بركت                                                                |  |  |  |
| 790                                                | للەتغالى كى قدردانىمبارك تمنا كى بركت<br>ئدا پرستى اورقوم پرستىمغفرت كابہانە                          |  |  |  |
| 6P7<br>7P7                                         | للد تعالی کی قدر دانیمبارک تمنا کی برکت<br>ندا پرستی اور قوم پرستیمغفرت کا بهانه<br>یک عبر تناک واقعه |  |  |  |
| 6P7<br>6P7<br>6P4                                  | للد تعالی کی قدر دانی                                                                                 |  |  |  |
| 6P7<br>7P7<br>2P7<br>AP7                           | للد تعالی کی قدر دانی                                                                                 |  |  |  |
| 60<br>644<br>644<br>644<br>644<br>644              | للد تعالی کی قدر دانی                                                                                 |  |  |  |
| 60<br>644<br>644<br>644<br>644<br>644              | غدا پرستی اور قوم پرستی                                                                               |  |  |  |

| 1 /                                                  |
|------------------------------------------------------|
| وصل مرحوم سيمتعلق ايك عالم صالح كاخواب               |
| ايك عبرتناك خواب                                     |
| ہرایک سے معاملہ جدا ہے                               |
| قرب البی کا آسان راسته                               |
| معمولی نیکی پرمغفرتواعظ کی مغفرت کا قصه              |
| ا یک علمی خواب                                       |
| اضا فه جدیده ومفیده                                  |
| مرنے کے بعد قبروں سے فیضان کی صورتیں                 |
| اہل قبور سے فیض حاصل کرنے کی شخصی صورت               |
| مزارات اولیاء پرایصال تواب کی شرعی حیثیت             |
| مسئلے کی نوعیت ایک مثال سے سجھتے                     |
| بعض بزرگوں کے خواب اور رویائے صادقہ کی تفصیل         |
| ارواح طیبات کی مختلف شکلیں                           |
| رویائے صادقہ کی تفصیل                                |
| قطع دحی کی وجہ سے خراسانی شیخ کی سزا                 |
| خاوند کے لیے رول ما ڈل                               |
| خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت            |
| خواب میں حضور صلی الله علیه وسلم کی زیارت کا طریقه   |
| م نے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگئے                        |
| دنیامیں رہتے ہوئے اللہ تعالی سے ملاقات کی چندصور تیں |
|                                                      |



از كيم الامت مجد دالملت حضرت تعانوي رحمة الله عليه

فرمایا کہ لوگ عام طور سے میں جھتے ہیں کہ جب انسان مرجا تا ہے قبر میں اس کو ڈال آتے ہیں وہال وحشت كده من تنها يزار بتا ہاورالي حيات مثل عدم حيات كے ہے۔ صاحبو ينهيں ہے بلكهمسلمان کے لئے وہاں بڑی راحت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ارواح اس كا استقبال كرتى بين اوراس كعزيز قريب جواس سے يہلے بطے محك بين وه اس سے ملتے بين اوراس سے دوسرے تعلقین کی نسبت دریافت کرتے ہیں۔ اگرید کہتا ہے کہ فلاں مخص تو مرکیا ہے تو كت بي افسول وه دوز خيل كيا ب درنه بم سے ضرور مانا۔ اوراس سے ان كوفم موتا بے غرض موت کے بعد مرد ساس طرح باہم خوش ہوکر ملتے جلتے ہیں۔ لوگ بچھتے ہوں مے کہ بس مرنے ك بعد ألوك المرح يزعد بي محد لاحول ولا قوة الا الله بيات بين يادر كموكة براس مرص كانام بيس بية صورت قبرب اور حقيقت من قبرعالم برزخ كانام بوبال سبجع موتے ہیں اور وہ یا کیز ولوگول کا مجمع ہے۔ دنیا میں تو جدا مجلی موسکتے ہیں جیسے کوئی ملازمت سے رخصت کے کرآ ئے اورائے بزرگوں کے یاس رہے۔جبرخصت خم ہوگی توجدائی ہوجائے کی ۔ تودنیا کا آوابیا اجماع ہے اور دہال کی کیجائی ختم نہیں ہوتی ۔ وہال توعیش بی عیش ہے بات یہ ہے کہ حقیقت نہ جانے سے لوگوں کوموت سے وحشت ہوگی ہے ورنہ موت تو لقاء حبیب (مجوب کے دیدار) کے لئے ایک جمریعن بل ہے کہاں سے گزرے اور لقاء مبیب ہوگی اور لقائے باری تعالی سے کون ی اچھی چے ہوگی ای لئے الل اللہ (اللہ والوں) کوتو موت کا شوق ہوا بسان ساوچے كموت كيا چز بـ حديث شريف اللي بالموت تحفة المومن كموت مومن كاتخد ب-نظام حيدرآ باداكركس ك باس تخديميي ادر كمروا ليرو في كيس تو کیے افسول کی بات ہے اور میری مرادال غم سے غم مکتب (فیرطبعی) ہے نہ کہ فیرمکتب (فطری)۔جدائی کاطبعی صدمہ جو باختیار ہوتا ہے اس کا مضا نقہ نہیں سوچ سوچ کراس کو برحاناندموم (برا) ہے بلکران مضامن کوسوچ کراس کو گھٹانا جائے۔ ( منوفات عیم الامت)

# مرنے والوں سے ملاقات کیلئے خاص عمل اور در و دشریف کی برکات

کسی عورت نے حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوکرع ض کیا کہ اس کوخواب میں دکھے اس کے انتقال ہوگیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کوخواب میں دکھے لوں۔" تو آپ رحمہ اللہ نے ارشاد فر مایا کہ" عشاء کی نماز پڑھ کر چار رکعت نفل نماز اس طرح پڑھو کہ ہر رکعت میں "الحمد" کے بعد "الها کم التکاثو" پڑھا جائے۔

اس کے بعدلیٹ جا وَاور نیندا نے کے وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درُ ودیڑھتی رہو۔''

چنانچاس نے ایسائی کیا اور خواب میں دیکھا کہاڑی سخت عذاب میں ہبتلا ہے جس پر سیاہ لباس ہے اور اس کے دونوں ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں اور بیرآگ کی زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں۔

اس عورت کا بیان ہے کہ میں صبح اُٹھ کر پھر حضرت حسن بھری رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور جو کچھ دیکھا عرض کیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ

''اس کی طرف سے پھے صدقہ کردو ممکن ہے کہ اس کے سبب اللہ تعالیٰ تیری لئر کی کو معاف کرد ہے۔' چنانچہ اگلے روز خود حضرت حسن بھری رحمہ اللہ نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے ایک باغ میں بہت اونچا تخت ہے جس پر نواب میں وجمیل لڑکی بیٹھی ہے جس کے سر پرنور کا تاج ہے۔اس نے کہا: 
''دحسن! تم نے مجھے بہجانا ....؟'

انہوں نے فرمایا بنہیں۔ تو کہنے گی' میں وہی لڑکی ہوں کہ جس کی ماں کوآپ نے درُ ودشریف پڑھنے کا حکم دیا تھا۔''

بین کرحضرت حسن رحمه الله نے فرمایا که "تیری مال نے تو تیرأ حال بالکل برعکس بتایا تھا۔" تو اس (لڑکی) نے عرض کیا:" واقعی میری حالت وہی تھی جو میری مال نے بیان کی تھی۔"

عرمیں نے بوجھا کہ"آخر بیمر تبد کیسا حاصل ہوا ...؟"

لڑکی نے بتایا کہ ہم ستر ہزار آ دمی ای عذاب میں مبتلا تھے جومیر کی ال نے آب سے بیان کیا تھا...

اتے میں اللہ کے کسی نیک بندے کا گزرہ ارے قبرستان پرہوا اور انہوں نے ایک مرتبہ در و دشریف پڑھ کراس کا تواب ہم سب کو پہنچا دیا اور ان کا بیدر و در اللہ کے یہاں ایسا مقبول ہوا کہ اس کی برکت سے ہم سب کے سب اس عذاب سے، آزاد کردیئے گئے۔ (از فعائل درُدوشریف)



# بِداللهِ الرَّحِيْمِ

### حصهاول

## دُ نیا کے اُس بار

شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثانی مظله اپ ایک مضمون میں تحریفر ما ہیں ہیں ۔..
مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اس سوال کا قطعی اور یقینی جواب صرف قرآن کریم
اور متواتر احادیث ہی سے معلوم ہوسکتا ہے آج کوئی بھی شخص اپ مشاہدے ک
بنیاد پر اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا اس لیے کہ جو خص واقعۃ موت سے ہمکنار
ہوجا تا ہے وہ بلیث کریہاں نہیں آتا:

مختلف شعبول بين كام كياب، بالخضوص نفسيات اور فلسفه ادورير سے انہيں خصوصی شغف ہے...ان صاحب کوسب سے پہلے ایک ماہرنفسیات ڈاکٹر جارج رجی کے بارے میں پیمعلوم ہواتھا کہ ڈبل نمونیا کے دوران ایک مرحلے پروہ موت کے بالکل قریب پہنچ کئے اور پھر ڈاکٹروں نے مصنوعی تنفس وغیرہ کے آخری طریقے (Resuscitation) استعال کیے جس کے بعد وہ واپس آئے اور صحت مند ہوگئے...صحت مند ہونے کے بعد انہوں نے بتایا کہ جب انہیں مُر دہ مجھ لیا گیا تھا، اس وقت انہوں نے کچھ عجیب وغریب مناظر کا مشاہدہ کیا، ڈاکٹر مودی کواس سے چند مزید واقعات علم میں آئے تو انہوں نے اہمیت کے ساتھ ایسے لوگوں کی جنبو اوران سے ملاقا تیں شروع کیں ... یہاں تک کہ تقریباً ڈیڑھ سوافراد سے انٹرویو کے بعد انہوں نے بیرکتاب کھی، بیرکتاب جب شائع ہوئی تو اس کی تیس لا کھ کا پیاں ایک ہی سال میں فروخت ہو گئیں... ڈاکٹر مودی نے اس کے بعد بھی اس مسئلے کی مزید تفتیش جاری رکھی اور اس کے بعد اس موضوع پر مزید کئی کتابیں لکھیں، ان میں ہے تین كتابيل ميل تين جارسال يهلي امريكه يخريدلا يا تقاءان كي نام يه بين:

(1) Life After life. (2) The Light Beyond. (3) Reflections on life After Life.

اور جو کھ میں آگے بیان کررہا ہوں وہ ان تینوں کتابوں سے ماخوذ ہے...ان تینوں کتابوں میں صرف ان لوگوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں جنہیں بیاری کی انتہائی شدت میں مُر دہ (Cliniccally dead) قرار دے دیا گیا لیکن ایسی حالت میں آخری چارہ کار کے طور پرڈاکٹر صاحبان دل کی مائش اور مصنوعی تنفس دلانے کی جوکوششیں کرتے ہیں وہ ان پرکامیا بی سے آ زمائی گئیں اور وہ واپس ہوش میں آگئے...ڈاکٹر مودی کا کہنا ہے کہ جن لوگوں سے انہوں نے انٹرویو کیا وہ مختلف ندا ہب سے تعلق رکھتے تھے اور مختلف جگہوں کے باشندے تھے، ان میں سے ہرایک نے اپنی

نظرات نے والی کیفیت کوایے این طریق پربیان کیا، کسی نے کوئی بات زیادہ کہی، کسی نے کوئی بات کم بتائی لیکن بحثیت مجموعی جومشترک باتیں Common) (elementsان میں سے تقریباً ہر مخص کے بیان میں موجود تھیں ..ان کا خلاصہ بیہ ہے ''ایک مخص مرنے کے قریب ہے ...اس کی جسمانی حالت الی حدیر پہنچ جاتی ہے کہ وہ خودسنتا ہے کہ اس کے ڈاکٹرنے اس کے مُر دہ ہونے کا اعلان کر دیا...اجا تک اسے ایک تکلیف وہ ساشور سنائی دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اسے بیمحسوں ہوتا ہے کہ وہ انتہائی تیز رفتاری ہے ایک طویل اور اندھیری سرنگ میں جارہاہے اس کے بعد اجانک وہ مجسوں کرتا ہے کہ وہ این جسم سے باہرآ گیا ہے، وہ اینے ہی جسم کوفا صلے سے ایک تماشائی بن کرد کھتا ہے، اسے نظر آتا ہے کہ وہ خود کسی نمایاں جگہ پر کھڑا ہے اوراس کاجسم جوں کا توں جاریائی برہاوراس کے ڈاکٹرجسم پر جھکے ہوئے اس کے دل کی مالش کررہے ہیں یا مصنوعی تنفس دینے کی کوشش میں مصروف ہیں .. تھوڑی دہر میں وہ اینے حواس بچا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے بیمحسوں ہوتا ہے کہ اس نئی حالت میں بھی اس کا ایک جسم ہے لیکن وہ جسم اس جسم سے بالکل مختلف ہے جووہ چھوڑ آیا ہے اس کی کیفیات بھی مختلف ہیں اور اس کو حاصل قو تیں بھی کچھ اور طرح کی ہیں..ای حالت میں کچھ دیر بعدا سے اپنے وہ عزیز اور دوست نظر آتے ہیں جومر کیے تھے اور پھراسے ایک نورانی وجود (Being of Light) نظر آتا ہے جواس سے یہ کہتا ہے کہتم این زندگی کا جائزہ لو، اس کا یہ کہنا ما دراء الفاظ (nonverbal) ہوتا ہے اور پھروہ خوداس کے سامنے تیزی سے اس کی زندگی کے تمام اہم واقعات لاکران كانظاره كراتا ب...ايك مرطع براسے اينے سامنے كوئى رُكاوث نظر آتى ہے جس کے بار بیس وہ سمجھتا ہے کہ بیرد نیوی زندگی اورموت کے بعد کی زندگی کے درمیان ایک سرحدہ، اس سرحد کے قریب پہنچ کراہے پتہ چاتا ہے کہ اسے اب واپس جانا ہے، ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا، اس کے بعد کسی انجانے طریقے پروہ واپس

اپناس جسم میں لوٹ آتا ہے جووہ چار پائی پر چھوڑ کر گیاتھا.. صحت مند ہونے کے بعدوہ اپنی یہ کیفیت کو بیان کرنے کے بعدوہ اپنی یہ کیفیت کو بیان کرنے کے بعدوہ اپنی یہ کیفیت کو بیان کرنے کے لیے اسے تمام انسانی الفاظ ناکافی معلوم ہوتے ہیں، دوسرے اگروہ لوگوں کو یہ باتیں بتائے بھی تو وہ ذراق کرنے گئے ہیں، لہذاوہ خاموش رہتا ہے...'

ڈاکٹرمودی نے ڈیڈھسوافراد کے انٹرویوکا پیفلاصہ بیان کرتے ہوئے ساتھ ہی بیدوضاحت بھی کی ہے کہ میرا بیں مطلب نہیں ہے کہ ڈیڈھسوافراد میں سے ہرخص نے یہ پوری کہانی آئ ترتیب کے ساتھ بیان کی بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ کسی نے یہ پوری کہانی بیان کی ،سی نے اس کے کچھ جھے بتائے ، کچھ چھوڑ دیئے ،کسی کی ترتیب کچھی ، کہانی بیان کی ،سی نے اس کے کچھ جھے بتائے ، کچھ چھوڑ دیئے ،کسی کی ترتیب کچھی ، کسی کی کچھ اور بلکہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے اکثر افراد نے مختلف الفاظ اور مختلف تعیرات اختیار کیس اور یہ بات تقریباً ہرخص نے کہی کہ جو پچھ ہم نے دیکھا ہے ، اسے لفظوں میں تعبیر کرنا ہمارے لیے سخت مشکل ہے ... ایک خاتون نے اپنی اسی مشکل کوقد رہے فلسفیانہ زبان میں اس طرح تعبیر کیا ہے :

''میں جنب آپ کو بیسب کھ بتانا چاہتی ہوں تو میراایک حقیقی مسکہ بیہ ہے کہ جتنے الفاظ مجھے معلوم ہیں، وہ سب سہ ابعادی (Three-dimensional) ہیں ... (یعنی طول، عرض عمق کے تصورات میں مقید ہیں) میں نے اب تک جیومیٹری میں بہی پڑھاتھا کہ دُنیا میں صرف تین بُعد ہیں لیکن جو کچھ میں نے (مُر دہ قرار دیئے جانے کے بعد) دیکھا اس سے پنہ چلا کہ یہاں تین سے زیادہ ابعاد ہیں ... اسی لیے مشاہدات کو تھایک ٹھیک بتانا میرے لیے بہت مشکل ہے کیوں کہ مجھے اپنے ان مشاہدات کو سہ ابعادی الفاظ میں بیان کرنا پڑر ہاہے ... '

بہرکیف! ان مختلف افراد نے جو کیفیات بیان کی بیں ان میں سے چند بطور خاص اہمیت رکھنی بیں ، ایک تاریک سرنگ، دوسر ہے جسم سے علیحدگی، تیسر ہمرے موے موت رشتہ داروں اور دوستوں کو دیکھنا، چوشے ایک نورانی وجود، پانچویں اپنی زندگی

کے گزرے ہوئے واقعات کا نظارہ ، ان تمام با توں کی جوتفصیل مختلف افراد نے بیان کی ہے اس کے چندا قتباسات دلچیسی کا باعث ہوں گے ...

تاریک سرنگ سے گزرنے کے تجربے کو کسی نے یوں تعبیر کیا ہے کہ میں ایک تاریک خلاء میں تیررہا تھا، کسی نے کہا ہے کہ بیایک گھٹا ٹوپ اندھیر اتھا اور میں اس میں نیچ بیٹھتا جارہا تھا، کسی نے اسے ایک کنویں سے تعبیر کیا ہے، کسی نے اسے اندھیر سے قارکا نام دیا ہے، کسی نے کہا ہے کہ وہ ایک تاریک وادی تھی، کوئی کہتا ہے کہ میں اندھیر سے میں او پراُٹھتا چلا گیا گریہ بات سب نے کہی ہے کہ بیالفاظ اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے ناکافی ہیں ...

جس مشاہد ہے کوئمام افراد نے بڑی جرت کے ساتھ بیان کیا، وہ یہ تھا کہ وہ اپنے جسم سے الگ ہوگئے، ایک خاتون جو دل کے دور ہے کی وجہ سے ہیتال میں داخل تھیں، بیان کرتی ہیں کہ اچا تک جھے ایسامحسوں ہوا کہ میرادل دھڑ کنا بند ہوگیا ہے اور میں اپنے جسم سے پھسل کر باہر نکل رہی ہوں، پہلے میں فرش پر پیچی، پھر آ ہستہ آ ہستہ او پر انسخ کی، بہاں تک کہ میں ایک کاغذ کے پرزے کی طرح اُڑتی ہوئی جھے سے جاگی، اس بیا بی کہ میں ایک کاغذ کے پرزے کی طرح اُڑتی ہوئی جھے سے جاگی، اس پراپی آخری تدبیری آزمار ہے ہیں، ایک نرس نے کہا اوہ خدایا! یہ توگی اور دوسری اس بیا بی آزمار ہے ہیں، ایک نرس نے کہا اوہ خدایا! یہ توگی اور دوسری نرس نے میر جسم کے منہ سے منہ لگا کرا سے سانس دلا نے کی کوشش کی، جھے اس نرس کی گلک کی چھے سے نظر آ رہی تھی اور اس کے بال جھے اب تک یاد ہیں، پھر وہ ایک شین کی گھری ہی تعرب نے میر سے سینے وجھنے دیئے اور میں ایے جسم کو اُچھاتا دیکھتی رہی ...

جس سے باہر آنے کی اس حالت کو بعض افراد نے اس طرح تعبیر کیا ہے کہ ہم ایک نے وجود میں آگئے تھے جوجسم ہیں تھا اور بعض نے کہا ہے کہ وہ بھی ایک دوسری فتم کا جسم تھا جو دوسروں کو دیکھ سکتا تھا مگر دوسرے اسے ہیں دیکھ سکتے تھے، اس حالت میں بعض افراد نے نظر آنے والے ڈاکٹروں اور نرسوں سے بات کرنے کی بھی کوشش کی گروہ ان کی آ وازنہ من سکے ... یہ بات بھی بہت سے افراد نے بتائی کہ وہ ایک بے وزنی کی کیفیت تھی اور ہم اس بے وزنی کے عالم میں نہ صرف فضا میں تیرتے رہے بلکہ اگر ہم نے کسی چیز کوچھونے کی کوشش کی تو ہمارا وجود اس شے کے آ رپار ہوگیا، بہت سول نے یہ بھی بتایا کہ اس حالت میں وقت ساکت ہوگیا تھا اور ہم یہ محسوس کرر ہے تھے کہ ہم وقت کی قید ہے آ زاد ہو چکے ہیں ...

ای حالت میں کئی افراد نے اپنے مرکے ہوئے عزیز وں ، دوستوں کو بھی دیکھا اور پچھالوگوں نے بتایا کہ ہم نے بہت ی بھٹکتی ہوئی روحوں کا مشاہدہ کیا ، یہ بھٹکتی ہوئی روحوں کا مشاہدہ کیا ، یہ بھٹکتی ہوئی روحیں انسانی شکل سے ملتی جلتی تھیں گر انسانی صورت سے پچھ مختلف بھی تھیں ، ایک صاحب نے ان کی پچھفسیل اس طرح بتائی :

"ان کا سرینچی کی طرف جھا ہوا تھا، وہ بہت ممکنین اور افسر دہ نظرا آتے تھے، وہ سب آپس میں ایک دوسرے میں اس طرح پیوست معلوم ہوتے تھے جیسے زنجیروں میں بندھا ہوا کوئی گروہ ہو، جھے یا نہیں آتا کہ میں نے ان کے پاؤں بھی دیکھے ہوں، جھے معلوم نہیں وہ کیا تھے گران کے رنگ اُڑے ہوئے تھے، وہ بالکل ست تھے اور مریالے نظرا آتے تھے، ایبا لگتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھے ہوئے خلاء میں چکر لگا رہے ہیں اور انہیں پہنیں ہے کہ انہیں کہاں جانا ہے، وہ ایک طرف کو چلنا شروع کرتے ، پھر بائیں کومر جاتے ، چندقدم چلتے ، پھر دائیں کومر جاتے اور کسی بھی طرف جا کرکرتے ، پھر بائیں کومر جاتے ، چندقدم چلتے ، پھر دائیں کومر جاتے اور کسی بھی طرف جا کرکرتے ، پھر بائیں کومر جاتے اور کسی بھی طرف جا کرکرتے ، پھر بائیں کومر جاتے ، چندقدم جلتے ، پھر دائیں ہیں ہیں ،گرس چیز کی طاش میں ؟ جھے معلوم نہیں ،ایبا لگتا تھا کہ وہ کسی وہ خود اپنے بارے میں بھی کوئی علم نہیں مرکسے کہ دہ کون اور کیا ہیں؟ ان کی کوئی شناخت نہیں تھی ، بعض اوقات ایبا بھی محسوس مواکدان میں سے کوئی پچھ کہنا جا ہتا ہے گر کہ نہیں سکتا …'

ڈاکٹرمودی نے جتنے لوگوں کا انٹرویو کیا، ان کی اکثریت نے اپنے اس تجربے کے دوران ایک ''نورانی وجود'' (Being of Light) کا بھی ضرور ذکر کیا ہے،

ان لوگوں کا بیان ہے کہ اسے دیکھ کریہ بات تو بقینی معلوم ہوتی تھی کہ وہ کوئی وجود ہے لیکن اس کا کوئی جسم نہیں تھا، وہ سراسرروشی ہی روشی تھی، ابتداء میں وہ روشی ہلکی معلوم ہوتی لیکن رفتہ رفتہ تیز ہوتی چلی جاتی لیکن اپنی غیر معمولی تابانی کے باوجود اس سے آئھیں فرز نہیں ہوتی تھیں، بہت سے لوگوں نے بتایا کہ اس نورانی وجود نے ان سے کہا کہ ما بی زندگی کا جائزہ لو، بعض نے اس کی پچھاور با تیں بھی نقل کیں لیکن یہ سب لوگ اس بات پر شفق ہیں کہ اس نورانی وجود نے جو پچھ کہا، وہ فظوں اور آ واز کے ذریعے نہیں کہا، یعنی اس کے کوئی لفظ آنہیں سنائی نہیں دیتے بلکہ یہ بالکل زالا اندازِ اظہارتھا جس کے ذریعے بیں کہا، یعنی اس کے کوئی لفظ آنہیں سنائی نہیں دیتے بلکہ یہ بالکل زالا اندازِ اظہارتھا جس کے ذریعے بیں گئیں سنائی نہیں دیتے بلکہ یہ بالکل زالا اندازِ اظہارتھا جس کے ذریعے اس کی با تیں خود بخود ہمارے خیالات میں منتقل ہور ہی تھیں ...

جن لوگوں نے اس بے سمی کی حالت میں ایک نورانی وجودکود کھنے کا ذکر کیا ہے، ان میں سے اکثر کا کہنا ہے ہے کہ اس نورانی وجود نے ہم سے ہماری سابق زندگی کے بارے میں کچھ سوال کیا، سوال کے الفاظ مختلف لوگوں نے مختلف بیان کیے ہیں مگر مفہوم سب کا تقریباً ہے ہے کہمارے پاس اپنی سابقہ زندگی میں مجھے دکھانے کے لیے کیا چیز ہے؟

"What do you have to show me that you have done with your life?"

پھران لوگوں کا بیان ہے کہ اس نورانی وجود نے ہماری سابقہ زندگی کے واقعات ایک ایک کر کے ہمیں دکھائے گئے؟ اس کی تفصیل اور زیادہ دلچیپ ہے کیکن وہ میں ان شاء اللہ اس کے ہفتے بیان کروں گا اور اس کے ساتھ ان واقعات کے بارے میں اپنا تبھرہ بھی ...

حصهدوم

پچھلے ہفتے میں نے امریکہ کے ڈاکٹر ریمنڈ اے مودی کی کتابوں کے حوالے سے ان لوگوں کے پچھ بڑ بات ومشاہدات ذکر کیے تنے جو کسی شدید بیاری یا حادثے کے نتیج میں موت کے دروازے تک پہنچ کر واپس آگئے، ان میں سے بہت سے

لوگوں نے بیہ بتایا کہ ایک تاریک سرنگ سے گزرنے کے بعد انہیں ایک بجیب وغریب نورانی وجو دنظر آیا، اس نے ہم سے ہماری بچھلی زندگی کے بارے میں سوال کیا اور پھر اس نے بل جمر میں خود ہی ہمیں ہماری زندگی کے سارے واقعات ایک ایک کرکے وکھا دیے، مثلاً ایک خاتون اپنامشاہدہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں:

''جب جھے وہ نورانی وجود نظر آیا تو اس نے سب سے پہلے جھ سے ہیہا کہ تہمارے پاس اپنی زندگی میں مجھے دکھانے کے لیے کیا ہے؟ اور اس سوال کے ساتھ ساتھ چھلی زندگی کے نظارے مجھے نظر آنے شروع ہوگئے، میں شخت حیران ہوئی کہ یہ کیا ہورہا ہے؟ کیونکہ اچا تک ایسالگا کہ میں اپنے بچپن کے بالکل ابتدائی دور میں بہن گئی ہوں اور پھر میری آج تک کی زندگی کے ہرسال کا نظارہ ایک ساتھ میرے سائے آگیا، میں نے دیکھا کہ میں ایک چھوٹی می لڑی ہوں اور اپنے گھر کے ترسال کا نظارہ ایک ساتھ کے قریب ایک چشتے کے پاس کھیل رہی ہوں، اس دور میں بہت سے واقعات جو میری بہن کے ساتھ پیش آئے تھے، مجھے نظر آئے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ گزرے ہونے واقعات دیکھے، میں اپنے آپ کو کنڈرگارٹن میں نظر آئی، میں نے وہ ھلونا دیکھا جو مجھے بہت پیندھا، میں نے اسے تو ڑ دیا تھا، اور دیر تک روتی رہی گئی ، پھر میں گراز سکا وکس میں شامل ہوگئی اور گرام سکول کے واقعات میرے سامنے آئے، اس طرح میں جو نیئر ہائی سکول سے گزرتی رہی یہاں تک کہ موجودہ دورتک پہنچ گئی ...

تمام واقعات میرے سامنے اسی ترتیب سے آرہے تھے جس ترتیب سے وہ واقع ہوئے اور بیسب واقعات انتہائی واضح نظر آرہے تھے، مناظر بس اس طرح تھے جیسے تم ذرا باہر نکلو اور انہیں دیکھ لو، سب واقعات مکمل طور پر سہ ابعادی (Three-dimensional) تھے اور نگہ بھی نظر آرہے تھے، ان میں حرکت تھی، مثلاً جب میں نے اپنے آپ کو کھلونا توڑتے دیکھا تو میں اس کی تمام حرکتیں دیکھ کھی ۔۔۔

ایک اورصاحب نے اپنے اس مشاہدے کا ذکر اس طرح کیا:

''جب میں اس طویل اندھری جگہ سے گزرگیا تواس سرنگ کے آخری سرے پر میرے بین کے تمام خیالات بلکہ میری پوری زندگی مجھے وہاں موجو دنظر آئی جومیرے بالکل سامنے دوشن کی طرح چمک ربی تھی ... یہ بالکل تصویر وں کی طرح نہیں تھی بلکہ میرا اندازہ ہے کہ وہ خیالات سے زیادہ لتی جلی تھی ، میں اس کیفیت کو آپ کے سامنے بیان نہیں کرسکتا گر یہ بات طے ہے کہ میری ساری زندگی وہاں موجودتھی ، وہ سب واقعات ایک ساتھ وہاں نظر آ رہے تھے ، میرا مطلب ہے کہ ایسانہیں تھا کہ ایک وقت میں ایک چیز نظر آئے اور دوسرے وقت دوسری بلکہ ہر چیز بیک وقت نظر آ رہی تھی ، میں وہ چھوٹے چھوٹے برے کام بھی دیکھ سکتا تھا جو میں نے کیے تھے اور میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوری تھی کہ کاش! میں نے بیکام نہ کیے ہوتے اور کاش! میں واپس جاکر ان کاموں کومنسوخ (Undo) کرسکتا ... (Life After Life P.65-69)

جن لوگول نے اپنے بیمشاہدات ڈاکٹرمودی کے سامنے بیان کیےان میں سے بعض نے یہ بھی بتایا کہ اس مشاہرے کے آخری مرحلے پر انہوں نے کوئی ایسی چیز دیکھی جیسے کوئی رُکاوٹ ہواور یا تو کس نے کہایا خود بخو دان کے دل میں بیخیال آیا کہ ابھی ان کے لیے اس رُ کاوٹ کوعبور کرنے کا وقت نہیں آیا اور اس کے معاً بعدوہ دوبارہ ایے جسم میں واپس آ گئے اور معمول کی دُنیا کی طرف بلٹ آئے .. بعض لوگوں نے بتایا کہ بیر کاوٹ یانی کے ایک جسم کی سی تھی ،کسی نے کہا کہ بیرایک مٹیالے رنگ کی وُ هند تھی ، کسی نے اسے دروازے سے تعبیر کیا ، کسی نے کہا کہ وہ اس طرح کی ایک باڑ تقی جو کھیت کے گردلگادی جاتی ہاورسی نے یہ بھی کہا کہ وہ صرف ایک لکیرتھی ... ڈاکٹرمودی کی بیرکتاب Life After Life سب سے پہلے 241ء میں شائع ہوئی تھی جس میں انہوں نے آٹھ سال تک تقریباً ڈیڑھ سوافرادے انٹرویو کے نتائج بیان کیے تھے،ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہاتھا کہ ابھی ان کی پیر پیرچ نہ پوری طرح سائنٹیفک ثبوت کہلانے کی مستحق ہے نہ وہ اس قتم کے واقعات کے ذمہ دارانہ اعداد وشاردیے کی بوزیش میں ہیں لیکن ان کی اس کتاب نے دوسرے بہت سے ڈاکٹرول کواس موضوع کی طرف متوجہ کیا اور ان کے بعد بہت سے لوگوں نے اس قتم کے مشاہدات کو اپنا موضوع بنایا اور اس پر مزید کتابیں لکھیں...ان میں سے ایک کتاب ڈاکٹرمیاون مورس (Melvin Morse) نے لکھی ہے جو to the Light کے امراض کے سیصاحب بچوں کے امراض کے سپیشلسٹ ہیں اور انہوں نے اس بات کی جنبوشروع کی کہ کیا اس قتم کے مشاہدات بچول کو بھی پیش آئے ہیں؟ ان کا خیال تھا کہ بالغ لوگ اینے وہی تصورات سے مغلوب ہوکر پچھ نظارے و کھ سکتے ہیں لیکن بیج اس قتم کے تصورات سے خالی الذہن ہوتے ہیں...اس لیے اگران میں بھی ان مشاہدات کا ثبوت ملے تو ان نظاروں کی واقعی حیثیت مزید پخته ہوسکتی ہے... چنانچہ اس کتاب میں انہوں نے بتایا ہے کہ بہت سے

بچوں نے بھی اس میم کے مشاہدات کیے ہیں اور انہوں نے خود ان بچوں سے ملاقات کرے ان کے بیانات کو مختلف ذرائع سے ٹمیٹ کیا ہے اور ان کا تاثر یہ ہے کہ ان بچوں نے جھوٹ نہیں بولا بلکہ واقعتہ انہوں نے بیمناظر دیکھے ہیں... ۲۳۲ صفحات پر مشتمل ہے کتاب ای قتم کے بیانات اور ان کے سائنی فک تجزیے پر مشتمل ہے...

ايك اورصاحب يالسفرجارج كيك Pollster George Gallup نے پورے امریکہ میں ایسے لوگوں کا سروے کیا جواس فتم کے مشاہدات سے گزر چکے تے ...ان كىروك كا چونكادىنے والاخلاصەيە كەامرىكىكىكل آبادى كے تقرياً یا کچ فیصدافرادموت کے قریب پہنچ کراس تنم کے مشاہدات سے گزر چکے ہیں... ڈاکٹر مودی نے بھی اپنی تحقیق مزید جاری رکھی اور اپنی دوسری کتاب The Light Beyond میں انہوں نے لکھا ہے کہ پہلے ڈیڑھ سوافراد کے بعد انہوں نے مزید ایک ہزارافرادسےانٹرویوکیااوراس کے نتائج بھی کم دبیش وہی تھے..البتہاس دوران بعض افراد نے کھنی باتیں بھی بتائیں...مثلاً پہلے ڈیر مسوافراد میں سے کسی نے صراحة جنت یا دوزخ قتم کی کسی چیز کا ذکرنہیں کیا تھالیکن اس نی تحقیق کے دوران کئ افراد نے ایک روشنیول کے خوبصورت شہر کا ذکر کیا...بعض نے بوے خوبصورت باغات دیکھے اور اینے بیان میں انہیں جنت سے تعبیر کیا.. بعض افراد نے صاف صاف دوزخ کے مناظر بھی بیان کیے ... ایک صاحب نے بتایا کہ میں نیچے چاتا گیا، نیچ اندهیراتها،لوگ بری طرح چنج چلارے تھے، وہاں آ گتھی ...وہ لوگ مجھ سے ینے کے لیے یانی مانگ رہے تھے انٹرویو کرنے والے نے یو چھا کہ کیا آپ کسی سرنگ کے ذریعے نیچے مجئے تھے؟ انہوں نے جواب دیانہیں، وہ سرنگ سے زیادہ بردی چیز تھی، میں تیرتا ہوانچے جار ہاتھا، پوچھا گیا کہ وہاں کتنے آ دمی چیخ ایکارکررے تھاور ان کے جسم پر کیڑے تھے یانہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہوہ اتنے تھے کہ آ بانہیں شارنہیں کرسکتے ،میرے خیال میں ایک ملین ضرور ہوں گے اور ان کے جسم پر کپڑے تبين تقے...(The Light Beyond P.26,27)

ان تمام مشاہدات کی حقیقت کیا ہے؟ بعض حضرات کا خیال ہے کہ مغربی ملکوں میں پُراسراریت کا شوق ایک جنون کی حد تک بر هتاجارہا ہے اور یہ تماییں اسی جنون کا شاخسانہ ہو سکتی ہیں ... اگر چہ اس احتمال سے بالکلیہ صرف نظر نہیں کیا جاسکیا لیکن شاخسانہ ہو سکتی ہیں ... اگر چہ اس احتمال سے بالکلیہ صرف نظر نہیں کیا جاسکیا لیک اور ان پر جس طرح ریسرچ کی گئی ہے اس کے پیش نظریہ احتمال خاصا بعید ہوتا جارہا ہے ... ڈاکٹر مودی نے اس احتمال پر بھی خاصی تفصیل سے بحث کی ہے کہ جن لوگوں سے انہوں نے انٹر ویو کیا وہ بنیا دگر پر گانے کے شوقین تو نہیں تھے کین بالآ خرنتیجہ ہے انٹر ویو کیا وہ بنیا دگر پولگانے کے شوقین تو نہیں تھے کین بالآ خرنتیجہ کی نکالا ہے کہ استے سارے آ دمیوں کا جو مختلف علاقوں اور مختلف طبقہ ہائے خیال سے تعلق رکھتے ہیں ، ایک ہی شم کی گی لگانا نتہائی بعیداز قیاس ہے ...

بعض ڈاکٹروں نے بیدنیال بھی ظاہر کیا کہ بعض منشیات اور دواؤں کے استعال سے بھی اس قیم کی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں جن میں انسان اپنے آپ کو ماحول سے الگ محسوس کرتا ہے اور بعض اوقات اس کا دماغ جھوٹے تصورات کو مرکی شکل دے ویتا ہے، ایسے میں اسے بعض پر فریب نظارے (Hallucinations) نظر آنے لگتے ہیں، ہوسکتا ہے کہ ان افراد کو ای قیم کی کی کیفیت سے سابقہ پیش آیا ہو لیکن ڈاکٹر مودی نے دونوں قیم کی کیفیات کا الگ الگ تجزیہ کرنے کے بعد یہی رائے ظاہر کی ہے کہ جن لوگوں سے انہوں نے انٹرویو کیا بظاہران کے مشاہدات ان پر فریب نظاروں سے مختلف تھے ... ڈاکٹر میلون مورس نے اس اختال پر زیادہ سائٹیفک انداز میں تحقیق کرنے کے بعد اپنا حتی بیجہ یہ بتایا ہے کہ یہ مشاہدات سائٹیفک انداز میں تحقیق کرنے کے بعد اپنا حتی بیجہ یہ بتایا ہے کہ یہ مشاہدات سائٹیفک انداز میں تحقیق کرنے کے بعد اپنا حتی بیجہ یہ بتایا ہے کہ یہ مشاہدات سائٹیفک انداز میں تحقیق کرنے کے بعد اپنا حتی بیجہ یہ بتایا ہے کہ یہ مشاہدات سائٹیفک انداز میں تحقیق کرنے کے بعد اپنا حتی بیجہ یہ بتایا ہے کہ یہ مشاہدات اللہ کا کہیں تھے...

انہوں نے اس احمال پر بھی گفتگو کی ہے کہ ان لوگوں کے زہبی تصورات ان کے ذہن پر اس طرح مسلط تھے کہ بے ہوشی یا خواب کے عالم میں وہی تصورات ایک

محسوس واقعہ کی شکل میں ان کے سامنے آگئے... ڈاکٹر مودی نے اس اخمال کو بھی بعید قرار دیا جس کی ایک وجہ ریتھی کہ جن لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی ، ان میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو فہ بب کے قائل نہ تھے یا اس سے اسنے برگانہ تھے کہ ان پر فہ بی تضورات کی کوئی الی چھاپ غالب نہیں آسکی تھی ... پھر یہ مشاہدات کیا تھے؟ ان سے کیا نتیجہ لکا ہے؟ اور اس بارے میں قرآن وسنت سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس موضوع پر ان شاء اللہ آئندہ جفتے کچھوش کروں گا...

حصهرسوم

کچھلی دونسطوں میں میں نے ان لوگوں کے بیانات کا خلاصہ ذکر کیا تھا جوموت کے دروازے پر پہنچ کرواپس آ گئے ،انہوں نے اپنے آپ کواپنے جسم سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا ، ایک تاریک سرنگ سے گزرے ، ایک نورانی وجود کا مشاہدہ کیا اور پھر اس نورانی وجود نے ان کے سامنے ان کی سابقہ زندگی کا پورانقشہ پیش کردیا...

یہ بات تو واضح ہے کہ ان لوگوں کوموت نہیں آئی تھی...اگرموت آگی ہوتی تو یہ دوبارہ وُنیا میں واپس نہ آتے، خود واکم مودی جنہوں نے ان لوگوں کے بیانات قلمبند کیے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے موت نہیں دیکھی، البتہ موت کے بزد یک پہنچ کر پچھ بجیب وغریب مناظر ضرور دیکھے... چنا نچہ ان مشاہدات کے لیے انہوں نے جو اصطلاح وضع کی ہے، وہ ہے ام Experiences (قریب الموت تجربات) جے مخفف کر کے وہ عالیا گران لوگوں تعبیر کرتے ہیں اور یہی اصطلاح بعد کے مصنفین نے بھی اپنائی ہے...لہذا اگران لوگوں کے بیانات کو سچ مان لیا جائے اور وا کم مودی کی حتمی رائے یہ ہے کہ اسے بہت سے افراد کو بیک وقت جھلانا ان کے لیے آسان نہیں تو بھی یہ بات ظاہر ہے کہ انہوں نے موت کے بعد پیش آنے والے واقعات کا مشاہدہ نہیں کیا...البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ازخود رفیگی کے بعد پیش آنے والے واقعات کا مشاہدہ نہیں کیا...البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ازخود رفیگی کے عالم میں انہیں اس جہان کی پچھ جھلکیاں نظر آئیں جس کا دروازہ موت ہے...

میڈیکل سائنس چونکہ صرف ان چیزوں پریفین رکھتی ہے جو آئکھوں سے نظر آ جائیں یا دوسرے حواس کے ذریعے محسوں ہوجائیں، اس لیے ابھی تک وہ انسانی جسم میں روح نام کی کسی چیز کو دریا فت نہیں کر سکی اور نہ روح کی حقیقت تک اس کی رسائی ہوسکی ہے (اور شایدروح کی مکمل حقیقت اسے جیتے جی بھی معلوم نہ ہوسکے کیونکہ قرآن کریم نے روح کے بارے میں لوگوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے بیفر ما دیا ہے کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت تھوڑ اعلم دیا گیا ہے) کیکن قرآن وسنت سے یہ بات بوری وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتی ہے کہ زندگی جسم اورروح کے مضبوط تعلق کا نام ہاور موت اس تعلق کے ٹوٹ جانے کا... اس سلسلے میں بیاکتہ یا در کھنے کے لائق ہے کہ ہم اپنی بول حال میں موت کے ليے جو وفات كالفظ استعال كرتے ہيں وہ قرآن كريم كے ايك لفظ ''تو في " سے ماخوذ ہے.. قرآن کریم سے پہلے عربی زبان میں پر لفظ "موت" کے معنی میں استعال نہیں ہوتا تھا ..عربی زبان میں موت کے مفہوم کوادا کرنے کے لیے تقریباً چوہیں الفاظ استعال ہوتے، ہیں لیکن وفات یا ''تو فیی'' کااس معنی میں کوئی وجود نہ تھا..قرآن کریم نے پہلی بار پیلفظ موت کے لیے استعال کیا اور اس کی وجد پیھی کہ زمانہ جاہلیت کے عربوں نے موت کے لیے جوالفاظ وضع کیے تھے وہ سب ان کے اس عقیدے برمبنی تھے کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے..قرآن کریم نے 'توفی''کالفظ استعال كرك لطيف اندازين ان كاس عقيدے كى ترديدكى ... "توفى" كے معنى ہيں كسى چیز کو بورا بورا وصول کرلینا اورموت کے لیے اس لفظ کو استعمال کرنے سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ موت کے وقت انسان کی روح کواس کے جسم سے علیحدہ کرکے واليس بلالياجا تا ہے..اسى حقيقت كوواضح الفاظ ميں بيان كرتے ہوئے سورة زمر ميں قرآن كريم \_ في ارشاد فرمايا: "الله يَتوَقَى الْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمُ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا فَيُمُسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرُسِلُ الْاُخُرَى اِلَّى

اَجَلِ مُسَمَّى ط إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكُّرُون٥"

'' دیعنی اللہ تعالی انسانوں کی موت کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو لوگ مرے نہیں ہوتے ان کی روحیں ان کی نیند کی حالت میں واپس لے لیتا ہے، پھر وہ جن کی موت کا فیصلہ کر لیتا ہے ان کی روحیں روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک معین وقت تک چھوڑ دیتا ہے، بےشک اس میں ان لوگوں کے لیے بردی نشانیاں ہیں جوغور وفکر کرتے ہیں…' (سورة الزمر ۲۲))

دوسری طرف حضرت ومعلیه السلام کوزندگی عطا کرنے کے لیے قرآن کریم نے ان کے اندرروح پھو تکنے سے تعبیر فرمایا ہے ... قرآن کریم کے ان ارشادات سے بیہ بات واضح طور پرمعلوم ہوتی ہے کہ زندگی نام ہےجسم کے ساتھ روح کے قوی تعلق کا، جسم کے ساتھ روح کا تعلق جتنا مضبوط ہوگا، زندگی کے آثار اتنے ہی زیادہ واضح اور نمایاں ہوں گے اور یقعلق جتنا کمزور ہوتا جائے گا زندگی کے آثار اتنے ہی کم ہوتے جائیں گے ... بیداری کی حالت میں جسم اور روح کا پیعلق نہایت مضبوط ہوتا ہے اس لیے اس حالت میں زندگی اپنی بھر بور علامات اور مکمل خواص کے ساتھ موجود ہوتی ہے...اس حالت میں انسان کے تمام حواس کام کررہے ہوتے ہیں، اس کے تمام اعضاءاینے اینے مل کے لیے چوکس اور تیار ہوتے ہیں، انسان اپنے اختیار کو پوری طرح استعال کرتا ہے اور اس کے سویتے سمجھنے پر کوئی رُکا وٹ موجو دنہیں ہوتی لیکن نیند کی حالت میں جسم کے ساتھ روح کا تعلق قدرے کمزور پڑجا تاہے جس کا نتیجہ رہے کہ سونے کی حالت میں انسان پر زندگی کی تمام علاماتوں کا ظہور نہیں ہوتا، وہ اپنے گردوپیش سے بے خبر ہوجا تا ہے، نیند کی حالت میں وہ اپنے اختیار سے اپنے اعضاء کو استعال نہیں کرسکتانہ اس وقت معمول کے مطابق سوچنے سمجھنے کی پوزیش میں ہوتا ہے لیکن اس حالت میں بھی روح کاتعلق جسم کے ساتھ اتنام ضبوط ضرور ہوتا ہے کہ اس کے جسم پرواردہونے والے واقعات کا احساس باقی رہتا ہے... چنانچہ اگرکوئی شخص اس کے

جسم میں سوئی چھود ہے تو اس کی تکلیف محسوس کر کے وہ بیدار ہوجا تا ہے ...

نیندسے بھی آ گے ایک اور کیفیت بے ہوشی کی ہے...اس کیفیت میں جہم کے ساتھ روح کا رشتہ نیند کی حالت سے بھی زیادہ کمزور ہوجا تا ہے... یہی وجہہے کہ کم ل بیہوشی کی حالت میں انسان کے جسم پرنشتر بھی چلائے جا کیں تو اسے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا اور بے ہوشی کی اسی صفت سے فاکدہ اُٹھا کر اس حالت کو بڑے بڑے آپریشنوں کے لیے استعال کیا جا تا ہے، اس حالت میں انسان کے جسم سے زندگی کی بیشتر علامات اور خاصیتیں غائب ہو جاتی ہیں... البتہ دل کی دھڑکن اور سانس کی آ مدورفت باقی رہتی ہے جس سے اس کے زندہ ہونے کا پہتہ چلنا ہے...

بے ہوتی ہے بھی آ گے ایک اور کیفیت بعض لوگوں پر شدید بیاری کے عالم میں طاری ہوتی ہے جے عرف عام میں "سکتہ" سے تعبیر کیا جاتا ہے ... اس حالت میں زندگی کی تمام ظاہری علامات ختم ہو جاتی ہیں اور صرف عام آ دی ہی کوئیس، ڈاکٹر کو بھی بظاہر زندگی کی کوئی رقس معلوم نہیں ہوتی، دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے، سانس رُک جاتا ہے، بلڈ پریشر غائب ہو جاتا ہے، جسم کی حرارت تقریباً ختم ہو جاتی ہے کیکن دماغ کے کسی خنی گوشے میں زندگی کی کوئی برقی روباقی ہوتی ہے ... یہی وہ حالت ہے جس میں ڈاکٹر صاحبان آخری چارہ کار کے طور پر تفن یا دل کی دھڑکن کو بحال کرنے کے میں ڈاکٹر صاحبان آخری چارہ کار کے طور پر تفن یا دل کی دھڑکن کو بحال کرنے کے اور مریض اس کی لیے کے مصنوعی طریقے آ زماتے ہیں ... بعض افراد پر پیطر یقے کا میاب ہو جاتے ہیں اور مریض اس کمل کے بعد معمول کی زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے اور اس کے واپس آ جا نے بی سے مید انہیں تھا اور اس کی روح بالکلیہ جانے بی سے مید انہیں ہوئی تھی، بیزندگی کا کمز ور ترین درجہ ہے جس میں روح کا تعلق جسم سے جد انہیں ہوئی تھی، بیزندگی کا کمز ور ترین درجہ ہے جس میں روح کا تعلق دنسان کے جسم کے ساتھ بہت معمولی سارہ جاتا ہے ...

پھرروح کاتعلق جسم سے جتنا کمزور ہوتا ہے، اتن ہی وہ جسم کی قید سے آزاد ہوتی ہے، نیند کی حالت میں اس سے زیادہ اور ہے، نیند کی حالت میں اس سے زیادہ اور

''سکت'' کی حالت میں اس ہے بھی زیادہ...لہذا سکتہ کی بیدحالت جس میں روح کا تعلق جسم کے ساتھ بہت معمولی رہ جاتا ہے اور وہ جسم کی قید سے کافی حد تک آزاد ہو چکی ہوتی ہے اس حالت میں اگر کسی انسان کا ادراک اپنی روح کے سفر میں شریک ہوجائے اوراسے مادی زندگی کے اس پار دوسرے عالم کی کوئی جھلک نظر آجائے تو کچھ بعید از قیاس نہیں اور تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں اس قسم کے لوگوں نے عالم بالا کے بچھ مناظر کا مشاہدہ کیا... جن لوگوں کے بیانات میں نے پیچھے ڈاکٹر مودی کے حوالے سے فالی ہیں تو ان کے ہی مشاہدہ کیا ۔.. جی اس تو عیت کے ہوسکتے ہیں کین ان محل دخل سے خالی ہیں تو ان کے ہو مشاہدات بھی اسی نوعیت کے ہوسکتے ہیں کین ان کے بارے میں چند باتیں ذہن شین رکھنی ضروری ہیں :

- سے جن لوگوں کو بیر مناظر نظر آئے انہیں ابھی موت نہیں آئی تھی...لہذا جو پھھانہوں نے دیکھا وہ دوسرے جہاں کی جھلکیاں تو ہوسکتی ہیں لیکن مرنے کے بعد پیش آنے والے واقعات نہیں...
- کے ....جس حالت میں ان لوگوں نے بیمناظر دیکھے وہ زندگی ہی کی ایک حالت میں ان لوگوں نے بیمناظر دیکھے وہ زندگی ہی کی ایک حالت تھی اور کم از کم دماغ کے مخفی گوشوں میں ابھی زندگی باقی تھی..لہذا ان نظاروں میں دماغ کے تصرف کا امکان بعیداز قیاس نہیں...
- سبجن لوگول نے اپنے مشاہدات بیان کیے وہ سب اس بات پر تفق ہیں کہ ان مشاہدات کی تفصیل وہ لفظول میں بیان نہیں کرسکتے ، پھر بھی انہوں نے یہ کہ ان مشاہدات کی تفصیل وہ لفظول ہی کا سہارا لیا... چنانچہ یہ بات اب بھی مشکوک ہے کہ وہ الفاظ کے ذریعے ان کیفیات کو بیان کرنے میں کس حد تک کا میاب دہی؟ نیز انہیں کون ی بات کتنی صحت کے ساتھ یا در ہی؟

ان وجوہ سے ان مشاہدات کی تمام تفصیلات پرتو بھروسنہیں کیا جاسکتا، نہ انہیں ما بعد الموت کے بارے میں کسی عقیدے کی بنیاد بنایا جاسکتا ہے ... ما بعد الموت کے

"اِنَّ يَوُمُّا عِنُدَ رَبِّكَ كَأَلُفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوُنَ" (تہارے پروردگار کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے لحاظ سے ایک ہزار

سال کے برابرہے)...(مورة الحج:٢٤)

یہ عالم کیا ہے؟ اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اور اس تک جنیخے کے لیے کس متم کی تیاری ضروری ہے؟ یہی باتیں بتانے کے لیے انبیاء کیہم السلام تشریف لاتے ہیں کیونکہ یہ باتیں ہم صرف اپنے حواس اور اپنی عقل سے معلوم نہیں کرسکتے... آخری دور میں یہ باتیں ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی شریعت کے ذریعے بتا دی ہیں اور جسے اس عالم کے لیے ٹھیک ٹھیک تیاری کرنی ہو، وہ اس شریعت کوسکھ لے ... اس پر اس عالم کے حقائق بھی واضح ہوجا ئیں گے اور وہاں تک جنیخے کا صحیح طریقہ بھی آ جائے گا (ذکر ذکر)

# موت کے بعدزندگی سے متعلق ایک اہم فتوی

کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ روزنامہ جنگ کراچی مورخہ 28/1/1998 بروزبدھ کالم، تا قابل فراموش میں ڈاکٹر سیدامجد علی صاحب نے اپنا ایک واقعہ تحریر کیا ہے کہ ان پر دل کا دورہ 23/3/1984 کو پڑا وہ اس دورے کی طویل تفصیل تحریر فرماتے ہیں اور اس تفصیل میں تحریر فرمایا کہ میں 20 منٹ تک مُر دہ رہا اور اس کے بعد مجھے مُر دہ قراردے دیا گیا۔

سے پیغام ملاکہ مہیں واپس جانا ہے تو مجھے اچھانہیں لگا گراس کے علاوہ کوئی چارہ کارنہیں تھا۔ میں ہوا میں تیرتا ہوا اپنے خالی جسم میں حلول کر گیا اور مجھے ایسامحسوں ہوا کہ ماضی میں بھی وزن کو اُٹھائے ہوئے پھرتا رہا ہوں اور آئندہ بھی وقت معین تک اس بوجھ کو گھسٹنا ہے، پھر جب میری آئکھ کھلی تو میں دُنیا میں واپس لوٹا یا جا چکا تھا۔

كيافرمات بي علماء وين مندرجه ذيل مسائل كے بارے ميں:

🗗 ..... کیا کوئی شخص 20 منٹ مُر دہ رہنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوسکتا ہے؟

2 ..... کیا میمکن ہے کہ مرنے والاکسی نورانی شخص کے ساتھ گھوم سکتا ہے؟

کیاکسی مرنے والے کی روح جو پچھ وہاں ہورہا ہے وہ سب پچھ دیکھتی

ہے؟ (سائل: حافظ نورممر)

#### جواب فنوىل

الجواب حامد أو مصلیاً .... مذکور ہ تحض نے جن مناظر وواقعات کا مشاہدہ کیا ہوتی تو یہ موت کے بعد پیش آنے والے واقعات نہیں ہیں کیوں کہ اگر موت آگئ ہوتی تو یہ دوبارہ وُنیا میں واپس نہ آتے ، البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ سکتہ کی حالت میں ازخود رفگی کے عالم میں موت کے نزد یک پہنچ کراس جہاں کی کچھ جھلکیاں نظر آئیں۔
اس کی تفصیل پچھاس طرح ہے کہ زندگی نام ہے جسم کے ساتھ روح کے قوی تعلق کا جسم کے ساتھ روح کا تعلق جتنا مضبوط ہوگا زندگی کے آثار استے ہی زیادہ واضح اور نمایاں ہوں گے اور یہ تعلق جتنا کمزور ہوتا جائے گازندگی کے آثار استے ہی کم موت جائیں گے۔

بیداری کی حالت میں جسم اور روح کا پیعلق نہایت مضبوط ہوتا ہے اس لیے اس حالت میں زندگی اپنی بھر پور علامات اور کمل خواص کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ اس حالت میں انسان کے تمام حواس کام کررہے ہوتے ہیں، اس کے تمام اعضاء اپنے السی کے لیے چوکس اور تیار ہوتے ہیں، انسان اپنے اختیار کو پوری طرح استعال اپنے عمل کے لیے چوکس اور تیار ہوتے ہیں، انسان اپنے اختیار کو پوری طرح استعال

کرتا ہے اور اس کے سوچنے اور سجھنے پر کوئی رُکاوٹ موجود نہیں ہوتی کیکن نیند کی حالت میں جسم کے ساتھ روح کا تعلق قدرے کمزور پڑ جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ سونے کی حالت میں زندگی کی تمام علامتوں کا ظہور نہیں ہوتا وہ اپنے گر دوپیش سے ب خبر ہوجا تا ہے، نیند کی حالت میں وہ اپنے اختیار سے اپنے اعضاء کو استعمال نہیں كرسكتانهاس وقت معمول كےمطابق سوچنے سجھنے كى پوزیشن میں ہوتا ہے ليكن اس حالت میں بھی روح کاتعلق جسم کے ساتھ اتنا مضبوط ضرور ہوتا ہے کہ اس کے جسم پر وارد ہونے والے واقعات کا احساس باقی رہتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی مخص اس کےجسم

میں سوئی چبھود ہے تو اس کی تکلیف محسوں کرکے وہ بیدار ہوجا تا ہے۔

نیند سے بھی آ گے ایک اور کیفیت بے ہوشی کی ہے۔ اس کیفیت میں جسم کے ساتھ روح کا رشتہ نیندگی حالت ہے بھی زیادہ کمزور ہوجا تا ہے، یہی وجہ ہے کہ مکل بیہوثی کی حالت میں انسان کے جسم پرنشتر بھی چلائے جائیں تواسے نکلیف کا احساس نہیں ہوتا اور بیہوشی کی اس صفت سے فائدہ اُٹھا کر اس حالت کو بڑے بڑے آپریشنوں کے لیے استعال کیا جاتا ہے، اس حالت میں انسان کے جسم سے زندگی کی بیشتر علامات اور خاصیتیں غائب ہو جاتی ہیں، البتہ دل کی دھر کن اور سانس کی آمدورفت باقی رہتی ہے،جس سے اس کے زندہ ہونے کا پید چاتا ہے۔

بے ہوشی سے بھی آ گے ایک اور کیفیت بعض لوگوں پر شدید بیاری کے عالم میں طاری ہوتی ہے جے عرف عام میں سکتہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس حالت میں زندگی کی تمام ظاہری علامات ختم ہوجاتی ہیں اورصرف عام آ دمی ہی نہیں، ڈاکٹر کوجھی بظاہر زندگی کی کوئی رمق معلوم نہیں ہوتی ، دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے، سانس رُک جاتا ہے، بلڈ پریشرغائب ہوجاتا ہے،جسم کی حرارت تقریباً ختم ہوجاتی ہے کیکن دماغ کے کسی مخفی گوشے میں زندگی کی کوئی برقی روباقی ہوتی ہے۔ یہی وہ حالات ہیں جس میں ڈاکٹر صاحبان آخری جارہ کار کے طور پر تنفس یا دل کی دھڑکن کو بحال کرنے کے

کیے کھ مصنوی طریقے آزماتے ہیں۔ بعض افراد پریطریقے کامیاب ہوجاتے ہیں اور مریض اس عمل کے بعد معمول کی زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے اور اس کے واپس آجانے ہی سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ وہ ابھی تک مرانہیں تھا اور اس کی روح بالکیے جسم سے جدانہیں ہوتی ، یہ زندگی کا کمزور ترین درجہ ہے جس میں روح کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ بہت معمولی سارہ جاتا ہے ، پھر روح کا تعلق جسم سے جتنا کمزور ہوتا جاتا ہے ، پھر روح کا تعلق جسم سے جتنا کمزور ہوتا جاتا ہے ، پھر روح کا تعلق جسم سے جتنا کمزور ہوتا جاتا ہے ۔

نیندگی حالت میں بیآ زادی کم ہے، بے ہوشی کی حالت میں اس سے زیادہ اور سکتہ کی حالت میں اس سے بھی زیادہ البندا سکتہ کی بیحالت جس میں روح کا تعلق جسم کے ساتھ بہت معمولی رہ جاتا ہے اور جسم کی قیدسے کافی حد تک آ زاد ہو چکی ہوتی ہے۔ اس حالت میں اگر کسی انسان کا ادراک اپنی روح کے سفر میں شریک ہوجائے اور اس مادی زندگی کے اس پار دوسرے عالم کی کوئی جھلک نظر آ جائے تو پچھ بعیداز قیاس نہیں اور تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں اس قتم کے لوگوں نے عالم بالا کے پچھ مناظر کا مشاہدہ کیا لیکن اس بارے میں چند باتیں ذہن شین رکھنی ضروری ہیں۔ مناظر کا مشاہدہ کیا لیکن اس بارے میں چند باتیں ذہن شین رکھنی ضروری ہیں۔

س ندکورہ مخص نے اور ان کے علاوہ جن لوگوں کو یہ مناظر نظر آئے نہیں ابھی تک موت نہیں آئی تھی ۔ لہذا جو کچھ انہوں نے ویکھا وہ دوسرے جہاں کی جھلکیاں تو ہوسکتی ہیں کمرنے کے بعد پیش آنے والے واقعات نہیں۔

کے .....جس حالت میں ان لوگوں نے بیر مناظر دیکھے وہ زندگی ہی کی ایک حالت اور کم از کم د ماغ کے فخفی گوشوں میں ابھی زندگی باقی تھی،لہذا ان نظاروں میں د ماغ کے تصریف کاامکان بعیداز قیاس نہیں۔

الجواب سيح : احقر محمودا شرف عفاالله ۲۳ م/۵/۹۱۹ هـ والله سبحانه وتعالى اعلم

محمد يعقوب عفاالله عنه، دارالا فياء دارالعلوم كراجي نمبر١٢٠،١٣٠ ر٥ر٩١١٠ ه

## من عاش بعد الموت بعنی موت کے بعد کی زندگی

علامه ابن الى الدنيار حمد الله كى عربى كتاب "من عاش بعد الموت" كاترجمه علامه حافظ ابن الى الدنيار حمد الله كخضر حالات

وہ ابو بکر عبداللہ بن محمد بن عبید بن سفیان بن قیس قرشی ( لیعنی قرشی قبیلہ کے ) ہیں ...ان کے آزاد کر دہ غلام ہیں جو بغداد کے رہنے والے ہیں اور ابن ابی الدنیا کے نام سے مشہور ہیں ...

### آپ کے اساتذہ کرام

آپر حمته الله علیه نے اپنے والداحمہ بن ابراہیم موسلی ، احمہ بن ابراہیم دورتی ، علی بن ابن الجعد، ابراہیم بن المنذ رالخزامی ، خلف بن ہشام البز ار ، زہیر بن حرب ، عبدالله بن عون الخزار ، سرت کی بن یونس ، سعید بن سلمان الواسطی ، کامل بن طلحه الجحد ری منصور بن ابی مزاحم ، ابوعبیدالقاسم بن سلام ، ابوالا حوص محمہ بن حیان بغوی ، محمد بن سعد کا تب الواقدی ، داؤد بن رشید ، حسن بن حماد (سجاده) امام بخاری ، امام ابوداؤد سے دوایت کیا ...

#### آ پ کے تلامذہ

آپ رحمته الله علیه سے ابن ملجہ نے تفسیر میں اور ابراہیم بن الجفید اور وہ آپ رحمته الله علیہ کے اساتذہ کرام رحمته الله علیہ کے ساتھیوں میں سے ہیں...حارث بن اسامہ جو آپ کے اساتذہ کرام

میں سے ہیں..عبدالرحمٰن بن ابوالحاتم ابوعلی خزیمہ، ابوالعباس بن عقدہ، عبداللہ بن اساعیل بن بربرالہاشمی، ابوالبشر دولا بی مجمد بن خلف، وکیع ، ابوجعفر بن البختر کی، ابوبکر محمد بن اجمد بن ابوخلف، ابوبهل بن زیادالقطان، مجمد بن یجیٰ بن سلیمان المروزی، ابوبکر احمد بن عمر العمد بن مروان المدینوری، ابوعلی الحسین بن صفوان البرزعی، ابوالحن احمد بن عمر النیشا بوری، علی ان الفرح بن ابی روح العکمری، ابوبکر النجاد، ابوبکر محمد بن عبداللہ بن البراجیم شافعی اور ایک برای جماعت نے روایت کیا...

آپ رحمته الله عليه كي تعريف مين علماء كرام نے جوالفاظ ارشاد فر مائے...

علامه ابو الحاتم رازی رحمته الله علیه نے فرمایا که بغدادی صدوق (یچ)
ہیں ... علامه ابن الجوزی رحمته الله علیه نے فرمایا که وہ صاحب مروت، ثقه اور صدوق ہیں ... علامه مزی رحمته الله علیه نے فرمایا که وہ حافظ ہیں اور مشہور تصانیف صدوق ہیں ... علامه ذہبی رحمته الله علیه نے فرمایا که ان کی تصانیف بہت زیادہ ہیں والے ہیں ... علامه ذہبی رحمته الله علیه نے فرمایا که ان کی تصانیف بہت زیادہ ہیں جن میں یرانی اور عجیب یا تیں ہیں ...

علامہ ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ حافظ ہیں ہرفن میں تصنیف کرنے والے ہیں ... بہت ی تصانیف میں مشہور ہیں جونافع ہیں اور شائع ذائع ہیں ، تصانیف وغیرہ میں علامہ ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ صدوق ہیں ، حافظ ہیں ، تصانیف والے ہیں ... علامہ ابن تحر رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ عالم ، زاہد ، متق ، عبادت گزار تصاور ال کی تصانیف خوبصورت تھیں اور لوگ آپ کے بعد آپ کی تصانیف کے متاج ابن کی تصانیف خوبصورت تھیں اور لوگ آپ کے بعد آپ کی تصانیف کے متاج ہیں ... ان فنون کی وجہ سے جن کو انہوں نے جمع کیا ہے اور آپ سے بردی مخلوق نے روایت کیا اور آپ کی ثقابت ، سچائی اور امانت داری پر منفق ہیں ...

آ پر رحمته الله علیه نے ۲۸۱ هیں وفات پائی اور بغداد کے مغرب واقع شونیزیه (مقام) پر وفن ہوئے ... ("تمت بعون الله و توفیقه غفر الله له و تقبل جهده و رفقه لما یحب و یرضی")

#### مقدمه

ان الحمدلله، نحمده و نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا اله الا الله، وأن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم... (يَآيُهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَيِّم وَلَاتَمُوتُنَّ اِلَّا وَآنَتُم مُسلِمُونَ) (يَآيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنُ نَفُس وَاحِدَةٍ مَسلِمُونَ) (يَآيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنُ نَفُس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنها زَوْجَها وَبَتَ مِنهُ مَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَاتَّقُوا الله الله الذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَالْارْحَامَ ط إنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيْبًا...) (يَآيُها الَّذِينَ امْنُوا اتَّقُوا الله وَقُولُوا قَولًا سَدِيدًا يُصلِحُ لَكُمُ اعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ اعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ اعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ اعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ اعْمَالَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ اعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ اعْمَالَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ اعْمَالَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ اعْمَالَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ اعْمَالَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ اعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ اعْمَالَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُولَهُ وَالْعَلَامُ اللهُ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهُ وَرَسُولَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولَهُ اللهُ وَنْ اللهُ وَلَولُهُ اللهُ وَلَا عَلَاللهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَظِيمًا اللهُ وَلَولُولُهُ اللهُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَا اللهُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا عَلْهُ اللهُ وَلَا عَلَالهُ وَلَا عَلَيْ اللهُ اللهُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا عَلَا لَهُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا عَلَالَهُ وَلَا عَلَا لَهُ وَلَا عَلَالُهُ اللهُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا عَلَا اللهُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا عَلَا اللهُ ال

امابعد! بعث بعد الموت پرائیان لا نا بدارکان ائیان میں سے ہے...اس کا مشر کا فرہاس پراجماع مسلمین ہے...مشرکین مکہ نے بعث بعد الموت کا انکار کیا جیسا کہ ان کا طریقہ رہا ہے اس کے متعلق اللہ عز وجل فرماتے ہیں... "وَلَئِنُ سَالُتَهُمُ مَّنُ خَلَقَ السَّمُواتِ وَ اُلاَرُضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ "کہ جب ان سے سوال کیا جا تا کہ آسان و زمین کوکون بیدا کرنے والا ہے تو وہ کہتے ہیں" اللہ "...زمین وآسان کے پیدا کرنے میں تو" اللہ "کہتے ہیں کین دوبارہ زندہ کرکا تھائے جانے کے منکر ہیں... "اَفِذَا مِتنا وَ کُنَّا تُوابًا وَعِظَامًا ءَ إِنَّا لَمَبُعُونُونُ نَ "کہ جب ہم مرجا کیں گاورہم مٹی ہوجا کیں گے تو کیا پھر دوبارہ اُٹھائے جا کیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان پرونیاو آخرت میں ذلت و گے تو کیا پھر دوبارہ اُٹھائے جا کیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان پرونیاو آخرت میں ذلت و

رسوائی کاپردہ ڈال دیا... "مُقَرَّنِیْنَ فِی الْاَصْفَادِ سَرَابِیلُهُمْ مِّنُ قَطِرَانِ وَّ تَغُشٰی وَ بُحُوْهَهُمُ النَّارُ"اس دن کافروں کوطرق وزنجیروں میں جکڑا ہواد یکھو گے اوران کے گرتے تارکول کے ہول گےاور آگان کے چروں پرلیٹی ہوگی...

بعث بعد الموت کے متعلق قرآن پاک میں کی مثالیں دی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں اور دوبارہ زندہ کیا جائے گا... جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیت میں ہے "فَقُلْنَا اضُو بُوہ بِبَعْضِهَا ط کَذٰلِکَ یُحی اللّٰهُ الْمَوْتِی "تو ہم نے کہا کہ اس مُر دے کے ساتھ گائے کا ایک حصم س کرو، اس طرح الله مُر دوں کوزندہ کرتا ہے ...

اوردوسری مثال زمین کو بنجر ہونے کے بعد سرسنر بنادینا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے "اِنَّ الَّذِی اَحْدَی اَلْمُحُی الْمُوتی "الله تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنی پیدا کردہ مخلوق کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں "اکیس ذلیک بقلد علی آن یُحی کے الْمُوتی اُن یُحی مَر دول کو پھر سے زندہ کردے…

بعث بعد الموت كا مسئدايمان كاركان مين سے ايك رُكن ہے... يه كتاب برخ صف والے كو يا دولا دے گی كرم نے كے بعد دوبارہ زندہ ہوتا ہے... اس رسالہ مين بہت سارے آ ثار كوجح كيا گيا ہے تا كه اس سے نصیحت بھی حاصل ہوا ورعبرت بھی... جسیا كه كى كہنے والے نے سوال كيا كه كيا اس رساله كي برخ صح جانے كے بغير پر گرك كي حصل الله كي برخ صح جانے كے بغير پر گرك كي مومن نہيں ہوسكتا تو اس كا جواب ديا كہ جسے حضرت ابراہيم عليه السلام كو دوبارہ جی اُسطے پر يقين تقاليكن پر بھی فرمايا "بَللٰی وَلٰكِنُ لِيَظُمُنِنَ قَلْبِیْ" كه ميرا بيسوال المينان قبلی كے ليے ہے ... گويا اس كتاب كے برخ صف والے قار مين كے ايمان ميں اضاف ہوگا اور ہدايت ميں ترقی حاصل ہوگی اور دل ميں مزيد اطمينان برجے گا... اضاف ہوگا اور ہدايت ميں ترقی حاصل ہوگی اور دل ميں مزيد اطمينان برجے گا... "فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ اَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى خُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ" چنانچ جب حقيقت خمل كرسا مئة گئوتو وہ بول اُٹھا كہ جھے يقين ہے كہ الله ہر چيز پرقدرت ركھتا ہے...

مصنف کتاب کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کی تحقیق میں اور طبع میں دو
کتابوں سے مدد لی، ایک المانیة دوسری نسخه احمد بید حلب سے ... بید کتاب مکمل نہیں
تقی...اس نسخه میں بھی جومطبوع ہے طبع اسلامیہ مصر سے ... اس کتاب میں مندرجه
ذیل چیزوں کا لحاظ رکھا....

 • میں نے اس کتاب کی طبع میں ان دونوں سے مددحاصل کی ...

اس کتاب میں احادیث وآثار کی تخریج تفصیلاً کی گئی ہے اور اس کتاب میں حدیث کوسند کے ساتھ ذکر کیا گیاتا کہ قارئین حدیث کی سحت کوبھی پہچان سکیں...

© بعض الفاظ کی لغات بھی لکھ دی گئی ہیں جن کا ضبط قارئین کے لیے مشکل تھا اللہ تعالیٰ سے یہی سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کا وش کو قبول فرمائے اور اس میں کی بیشی کومعاف فرمائے ..."ابو معاذ أيمن بن عاد ف الدمشقی" مرنے کے بعد کھاٹا کھایا

#### زنده آ دمی کا گفن

حضرت صالح مری رحمته الله علیه سے روایت ہے کہ ایک آوی نے انہیں بیان کیا کہ ان کی ایک بورھی پڑوئی تھی جو ہڑی عمر والی، بہری، اندھی اور نجی تھی ... اس کا لوگوں میں سے کوئی نہ تھا سوائے اس کے بیٹے کے جواس کی ضروریات کے لیے کوشش کرتا تھا... وہ مرگیا... ہم اس کے پاس آئے اور اس کو آواز دی کہ (اے امال جان) تو اپنی مصیبت کی اللہ نعالی سے تو اب کی اُمیدر کھتو اس نے کہا کیا ہوا؟ کیا میر ابیٹا مرگیا؟ پھر اس نے یوں دما کی اے میرے مولا! میرے حال پر رحم کر مجھ سے میر ابیٹا نہ لے اور میں بہری ہوں، اندھی ہوں اور نجی ہوں، میراکوئی نہیں ... اے میرے مولا! مجھ پر اس معالے سے رحم کر (راوی نے) فرمایا کہ میں نے کہا کہ اس کی عقل چلی گئی ہے پس میں بازار کی طرف چلا، پس میں نے اس کا کفن خریدا اور لے آیا اور وہ بیٹھا ہوا تھا...

### وفات کے بعد کلام

حضرت اساعیل بن ابو خالد سے روایت ہے فرمایا کہ جمارے پاس بیزید بن نعمان بن بشیراپ والدنعمان بن بشیررضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط لائے (جس میں لکھا تھا) اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہر بان اور خوب رحم کرنے والا ہے ... نعمان بن بشیر کی طرف سے اُم عبداللہ بنت ابو ہاشم کی طرف ... تجھ پرسلامتی ہو... پس بے شک آپ کی طرف اس اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ... بے شک آپ کی طرف نان کی شان میں سے یہ بات ہے کہ ان کو ان زید بن خارجہ کی شان کھوں تو بے شک ان کی شان میں سے یہ بات ہے کہ ان کو ان کو کئی تحصل میں (شدید) درد نے آپی کڑا حالانکہ اس دن وہ مدینہ (منورہ) کے صحیح ترین کے حال کی شان میں ہم نے ان کو ان کی آپ کے بیل لٹا دیا اور ان کو دوجا دریں اور ایک کیٹر ااوڑ ھا دیا...

پس میرے پاس خواب میں کوئی آنے والا آیا اس حال میں کہ میں مغرب کے بعد آرام کررہا تھا... پس اس نے کہا کہ بےشک زیدا پی وفات کے بعد بول پڑا... پس میں اس کی طرف تیزی سے لوٹا اس حال میں کہ انصار میں سے بہت ی قوم (ان کے پاس) حاضر تھی اور وہ یوں کہ درہا تھا...

معتدل قوم کا سب سے زیادہ صبر کرنے والا جوکہ اللہ تعالیٰ (کے عم) کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ ہیں کرتا تھا، لوگوں کو بیچکم نہیں دیتا تھا کہ ان کا قوی ان کے ضعیف کو کھا جائے ... وہ اللہ کے بندے امیر المؤمنین (عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ہیں تو ان کی زبان پر بولنے والے نے کہا کہ (انہوں نے) بیچ کہا، بیچ کہا کہ بیچ کہا کہا کہ بیچ کہا کہ بیچ کہا کہ بیچ کہا کی بیچ کہا کہ بیچ کہا کے بیچ کہا کہ بیچ کے بیچ کہا کہ بیچ کے بیچ کہ بیچ کہا کہ بیچ کہا کہ بیچ کے بی

راوی نے فرمایا کہ پھر کہا عثان رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین وہ لوگوں کے بہت سے جرم معاف کردیا کرتے تھے، دورا تیں گزرگئیں اور باقی چاررا تیں رہ گئیں، پھرلوگوں میں اختلاف ہوگیا اور ان میں سے بعض نے بعض کو کھالیا... پس کوئی نظام نہیں ہے، رشتہ دار یول کومباح کردیا گیا، پھرمؤمنین باز رہے... پس انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کی مشیت ... اے لوگو! اپنے امیر کی طرف متوجہ ہوجا و اور اطاعت کرو، پس جس نے پیٹے پھیری تو اس سے (اس کے) خون کا معاہدہ ہرگزنہ ہوگا... اللہ تعالیٰ کا تھم پہلے سے ہی مقدر ہو چکا ہوتا ہے ... اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے ... یہ جوادر یہ دوز خے اور نبی اور صدیقین فرماتے ہیں تم پرسلامتی ہو...

اے عبداللہ بن رواحہ! کیا آپ کومیرے لیے خارجہ رضی اللہ عنہ، اس کے والد صاحب اور سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی خبر ہے جو کہ اُصد کے دن قل ہو گئے سے (اس نے کہا) ہر گزنہیں بے شک وہ (دوزخ) د کہنے والی ہے، کھال اُتار نے والی ہے، کلیج کو (تھینچنے والی ہے) وہ پکارتی ہے ہراس شخص کوجس نے پیٹے دکھائی اور منہ موڑ ااور جمع کیا اور سنجال کررکھا... پھراس کی آواز پست ہوگئ...

پی قبیلہ والوں نے اس کے کلام کے بارے میں سوال کیا جو پیچے گزری تو (لوگوں نے) کہا کہ ہم نے اسے سنا کہ وہ کہدر ہاتھا خاموش با خاموش! پس ہم میں سے بعض نے بعض کود یکھا تو اچا تک کیاد یکھتے ہیں کہ آ واز کپڑے کے بیچے سے تھی ...
پی ہم نے اس کے چہرے کو کھولا تو اس نے کہا کہ بیچہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ... اے اللہ کے رسول! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ پر سلامتی ہوا ور اللہ تعالی کی رحمت اور اس کی بر کتیں ...

پھر فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ جوابے جسم کے اعتبار سے قوی خلیفہ جوابے جسم کے اعتبار سے قوی سے ۔۔۔ (تو ان کی زبان پر کہنے والے نے کہا کہ) انہوں نے سے کہا، انہوں نے سے کہا، انہوں نے سے کہا، اور یہ پہلے خط میں تھا...

#### ایک اور واقعه

حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انصار میں سے ایک آدمی کو موت آپینجی ... پس وہ مرگیا ... پس لوگوں نے ان کو کپڑے سے ڈھانپ دیا ... پھر وہ بولا اور کہا کہ ابو بکر صدیق (رضی اللہ عنہ) اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں قوی ہیں اور اس چیز میں کمزور ہیں جن کو (ظاہری) آئکھیں دیکھتی ہیں اور عمر فاروق (رضی اللہ عنہ) امین ہیں اور عثمان غنی (رضی اللہ عنہ) ان کے طریقہ پر ہیں، عدل منقطع ہوگیا اور قوی نے ضعیف کو کھا لیا ...

مرده جسم كي متحرك زبان

حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ جب زید بن خارجہ رضی الله عنه ان کو سے خارجہ رضی الله عنه نے کے لیے ایک دوسرے سے خارجہ رضی الله عنه نے وفات پائی تو انصاران کو شمل دینے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بروھے ... یہاں تک کہ عنقریب ان میں کچھ (لڑائی جھکڑاوغیرہ) ہونے کا خطرہ ہوگیا... پھر ان سب کی رائے اس بات پر متفق ہوگئی کہ پہلے ان کو مسل دیں ... پھر ہر

قبیلہ سے اس کا سردار آئے اور اس پر تیسری مرتبہ پانی ڈالے اور میں داخل ہونے والوں میں شامل ہوا... پس جب ہم اس پر پانی ڈالنے کے لیے گئے وہ بولا دودن گزر گئے اور چار دن باتی رہ گئے ... پس لوگوں کے غنی نے ان کے فقیر کو کھالیا... پس وہ (آپس میں) ٹوٹ گئے ، پس ان کا کوئی نظام نہیں رہا... حضرت ابو بکر صدیت (رضی اللہ عنہ) نرم مزاج ہیں ، مؤمنین پر رحم کرنے والے کفار پر سخت ہیں ... اللہ تعالی کے بارے میں کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنے والے نہیں ہیں ہیں ...

اورعمر فاروق (رضی اللہ عنہ) نرم مزاج ہیں، رحم کرنے والے ہیں، کفار پرسخت ہیں، اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے اور تم (بھی)عثان غنی (رضی اللہ عنہ) کے طریقہ پر ہو...پس سنواور مان لو...

پھر (ان کی آواز) پست ہوگئ...پس کیاد نیکھتے ہیں کہان کی زبان حرکت کررہی ہےاورجسم مُر دہ ہے...

#### زيدبن خارجه رضى الله عنه كى كرامت

حضرت نعمان بن بشررضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ زید بن خارجہ رضی اللہ عنہ ان کے والد (خارجہ بن سعد) اوران کے بھائی اللہ عنہ انسار کے روسا میں سے تھے... ان کے والد (خارجہ بن سعد) اوران کے بھائی سعد بن خارجہ اُحد کے ون شہید ہو گئے تھے... پس وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ عنہ) اور حضرت عمر فاروق (رضی اللہ عنہ) کی خلافت کے دو عنہ) کی خلافت کے زمانہ میں اور حضرت عثمان غنی (رضی اللہ عنہ) کی خلافت کے دو سال تک زندہ رہے ... ایک مرتبہ وہ ظہر اور عصر کے درمیان مدینہ کے راستوں میں سال تک زندہ رہے ... پس انصار کواس کی خبر ہوئی تو وہ ان کے پاس آئے اور ان کو اُٹھا کر ان کے گھر لے گئے ... پس انہوں کی خبر ہوئی تو وہ ان کے پاس آئے اور ان کو اُٹھا کر ان کے گھر لے گئے ... پس انہوں نے ان کوا یک کمبل اور دوچا در یں اوڑ ھادیں اور گھر میں انصار کی خوا تین ان پر دور ہی مغرب نے ان کوا یک کمر د ( بھی رور ہے تھے ) وہ اسی حال میں (روتے ) رہے کہ مغرب

پھرفر مایا کہ معتدل قوم کا برد بارترین (آدمی) جواللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتا جولوگوں کو منع کرتا تھا کہ ان کا قوی ضعیف کو کھائے، وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ عمر فاروق (رضی اللہ عنہ) امیر المؤمنین ہے ... یہ پہلی کتاب میں لکھا تھا... پھراس کی زبان پر کہنے والے نے کہا کہ (انہوں نے ) سے کہا، سے کہا کہ سے کہا کہ سے کہا کہ کو کہا کے کہا کہ سے کہا کہ سے کہا کے کہا کے کہا کی کو کیا کی کہا کہ سے کہا کہ کو کہا کے کہا کے کہا کے کہا کہ سے کہا کہ سے کہا کہ کو کہا کے کہا کہ سے کہا کہ کو کہا کے کہا کہ کو کہا کے کہا کے کہا کہ سے کہا کے کہا کے کہا کہ کو کہا کے کہا کے کہا کہ کو کہا کے کہا کے کہا کے کہا کہ کو کہا کے کہا ک

پھرفرمایا کہ حضرت عثان غنی (رضی اللہ عنہ) امیرالمؤمنین ہیں اور وہ لوگوں کی خطائیں معاف کرتے ہیں، دورا تیں گزرگئیں، دوسالوں کو دورا تیں بنادیا گیا اور باتی چارسال رہ گئے ہیں اوران کا کوئی نظام نہیں ہے اور رشتہ دار یوں کومباح کردیا گیا اور قیامت قریب ہوگئی اورلوگوں میں سے بعض نے بعض کو کھالیا، پھرمؤمنین باز آ گئے اور (انہوں نے) کہا اے لوگو! اللہ تعالیٰ کی کتاب اوراس کی مشیت ۔۔۔ پس تم اپنے امیر کی طرف متوجہ ہو۔۔۔ پس سنواورا طاعت کرو۔۔۔ پس بےشک وہ تمہارے طریقے پر ہے۔۔۔ پس جو خص اس کے بعد بھی منہ پھیر لے گا تو اس کے خون کا معاہدہ ہرگز نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی کا کھی دور نے ہے اور بیہ جنت کا کھی دور نے ہے اور بیہ جنت کا کھی نافذ ہوکر رہا ہے ۔۔۔ (بیدالفاظ) دومر تبہ (کے) پھر کہا کہ بید دوز نے ہے اور بیہ جنت کا کھی نافذ ہوکر رہا ہے ۔۔۔ (بیدالفاظ) دومر تبہ (کے) پھرکہا کہ بید دوز نے ہے اور بیہ جنت

ہاور بیا نبیاء کرام میہم السلام اور شہید ہیں ...اے عبداللہ بن رواحہ السلام میکم! کیا تخفی میرے والدخارجہ اور بھائی کے بارے میں معلوم ہے؟ اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں معلوم ہے؟ اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں (سوال کرتے ہیں) جو اُحد کے دن شہید ہوئے... پھر فر مایا: "کَلَّا إِنَّهَا لَظٰی مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلِّی ٥ وَجَمَعَ فَاوعٰی" نَزُّاعَةً لِلشَّوای ٥ تَدْعُوا مَنُ اَدْبَرَ وَتَوَلِّی ٥ وَجَمَعَ فَاوعٰی"

(ہرگزنہیں، بےشک وہ (دوزخ) دیکنے والی ہے، کھال اُتارنے والی ہے، کلیج کو (تھینچنے والی) وہ پکارتی ہے ہراس شخص کوجس نے پیٹے دکھائی اور منہ موڑ ااور جمع کیا اور سنجال کررکھا)...

پھر فرمایا کہ بیہ اللہ تعالیٰ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں... "السلام علیہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں... "السلام علیک یا رسول الله ورحمة الله وبر کاته"....(سلام ہوآ پ پر،اے اللہ کے رسول!اوراللہ تعالیٰ کی رحمت اوراس کی برکت)...

حضرت نعمان رضی الله تعالی عند نے فرمایا کہ مجھے کہا گیا کہ بے شک زید بن خارجہ موت کے بعد بولے میں اس کے سرکے موت کے بعد بولے ... پس میں لوگوں کی گردنیں پھلانگنا ہوا آیا، پس میں اس کے سرکے باس بیٹھ گیا تو میں نے اس کا کلام سنا، وہ یہ کہ درہاتھا" آلاً وُ سَطُ اَجُلَدُ الْقَوْمِ الْحَ" الْبِی اور روایت

حضرت عبدالله بن عبیدالله انصاری سے روایت ہے کہ مسیلمہ کے مقتولین میں سے ایک آ دمی نے کلام کیا... پس اس نے کہا کہ محمد (صلی الله علیہ وسلم) الله تعالیٰ کے رسول ہیں... ابو بکر صدیق رضی الله عنه ،عثان رضی الله عنه نرم مزاج رحم کرنے والے ہیں...

امت كاخوش نصيب فرد

حضرت علی بن عبیدالله غطفانی اور حفص بن یزید رحمهما الله تعالی نے فرمایا که ہمیں میہ بات پہنچی کہ ابن حراش نے تتم کھائی کہ وہ بھی بھی نہیں ہنسیں گے ... یہاں تک

کہ انہیں پتہ چل جائے کہ وہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں...پس وہ اس طرح قائم رہے، انہیں کوئی بھی ہنتانہیں یا تاتھا...پس جب وہ فوت ہوئے تو وہ ہنے...

(راوی نے) فرمایا کہ یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تک پیجی تو انہوں نے فرمایا کہ بنی بنی کے بھائی نے سے کہا،اللہ تعالی اس پررحم کرے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری اُمت میں سے ایک آدی موت کے بعد یو لے گاجو خیرالتا بعین میں سے ہوگا...

### بوقت عنسل مسكرابث

حضرت حارث غنوی رحمتہ اللہ علیہ سے روایت ہے فرمایا کہ رہے بن حراش نے تشم کھائی کہ ان کے وانت ہننے کے لیے نہیں چیکیں گے ... یہاں تک کہ وہ جان لیس کہ ان کا ٹھکا نہ کہاں ہے ... پس وہ نہیں بنسے گر مرنے کے بعد ... اور ان کے بھائی ربعی نے ان کے بعد تم کھائی کہ وہ نہیں بنسیں گے ، یہاں تک کہ وہ جان لیس کہ وہ جنت میں بیں یا دوز خ میں ...

حارث غنوی رحمته الله علیه نے فرمایا کہ تحقیق ان کوشس دینے والے نے مجھے خبر دی کہ وہ اپنے شختے پرمسکراتے رہے اور ہم ان کوشس دے رہے تھے... یہاں تک کہ ہم اس سے فارغ ہوئے...
شہا دت کی تمنیا

حضرت ابوعاصم رحمته الله عليه فرماتے ہيں كه مير بوالدصاحب نے ذكركيا كه مير باموں پرغشى طارى ہوگئى ... پس ہم نے انہيں كپڑ ااوڑ ھاديا اوراس كوسل دينے كے ليے أشھے ... پس اس نے اپنے چہرے سے كپڑ اہٹايا اور كہا كه "اب الله! مجھے موت نه دے يہاں تک كه مجھے اپنے راستہ ميں لڑنا نفيب فرما ... " (راوى نے) فرمايا اس كے بعدوہ زندہ رہے يہاں تک كه وہ بہا دروں كے ساتھ شہيد ہوگئے ...

#### معاملہ آسان ہے

"دُوْبه" بنت بیجا ہے روایت ہے کہ وہ شدید مرض میں بیار ہوگئیں... یہاں تک كەن كے علم كے مطابق مركئيں ... پس انہوں نے اسے عسل دیا اور کفن پہنایا، پھرشان یہ ہے کہاس نے حرکت کی اوران کی طرف دیکھا اور کہا کہ خوشخبری سنو! بے شک میں نے معاملہ اس سے زیادہ آسان یایا جس سےتم ڈرایا کرتے تھے اور میں نے یہ بات یائی که طع رحی کرنے والا بشراب یینے کا عادی اور مشرک جنت میں داخل نہیں ہوگا...

### حالات كى اطلاع

صالح بن جی فرماتے ہیں کہ مجھے میرے یووی نے خبر دی کہ ایک شخص کی روح قبض کی گئی...پس اس کے سامنے اس کے اعمال پیش کیے گئے تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں دکھلایا کوئی ایبا گناہ جس سے میں نے استغفار کرلیا ہو گریہ کہ میرے لیے اس کو معاف کردیا ہواور میں نے کوئی ایسا گناہ ہیں دیکھاجس سے میں نے استغفار نہ کیا ہو مرمیں نے اسے دیساہی یا یا جیسا تھا...

فرمایا:حتی کہانار کا دانہ جسے میں نے ایک دن اُٹھایا تھا...پس اس کے ذریعے میرے لیے ایک نیک کھی گئی اور ایک رات میں نماز پڑھنے کے لیے اُٹھا... پس میں نے اپنی آواز کو بلند کیا تو میرے یروی نے سن لیا... پس وہ اُٹھا اور اس نے نماز پڑھی...پس اس کے بدلہ میرے لیے نیکی کھی گئی اور ایک دن میں نے ایک مسکین کو الیی قوم کے سامنے ایک درہم ویا کہ میں نے اس کواس (قوم) کی وجہ سے ہی ویا تھا...پس میں نے اس کونداینے لیے پایا اور نہ ہی اپنے خلاف...

بغض صحابه كي سزا

حضرت عبدالملك بن عمير سے روايت ہے كہ كوفيد ميں ايك شخص تھا جوكفن ويا كرتا تھا...پس ایک آ دمی مرگیا تواسے کہا گیا تواس نے گفن لیا اور چلا... یہاں تک کے میت کے پاس پہنچ گیا...اس حال میں کہ اس پر کپڑاؤھکا ہوا تھا...پس اس نے سانس لیا اور اسے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور کہا کہ مجھ پر پانی ڈالو، مجھے ہلاک کردو...آگ مجھے ہلاک کردو...آگ مجھے ہلاک کردو، آگ ...ہم نے اس سے کہا کہ تو لا اللہ الا اللہ کہہ، اس نے جواب دیا کہ میں اس کے کہنے کی طافت نہیں رکھتا (تو) کہا گیا کہ کیوں؟ اس نے کہا کہ میرے ابو بکروغمرضی اللہ تعالی عنہم کوگالیا ، دینے کی وجہ سے ...

مُر دے کا کلام

حضرت خلف بن حوشب فرماتے ہیں کہ مدائن میں ایک شخص وفات پا گیا...جب لوگوں نے اس پر کپڑا ڈھا تک دیا تو قوم کے بعض افرادا ٹھے گئے اور بعض باقی رہے کہ کپڑا متحرک ہوا...پس وہ بولا ،اس نے اس کپڑے کوخود سے ہٹایا...پس اس نے کہا کہ ایک قوم ہے جواپی داڑھیوں کواس معجد میں رنگی ہے...یعنی مدائن کی معجد وہ قوم ابو بحر و عمرضی اللہ عنہما کولعنت کرتی ہے جو (فرشتے) میرے پاس میری روح قبض کرنے آئے وہ ان لوگوں کولعنت کرتے ہیں اور ان سے تبری کر کرتے ہیں اور ان سے تبری کر کرتے ہیں اور ان سے تبری کر کرتے ہیں ...ہم نے کہا اے فلاں! شاید تو (بھی) اس کی وجہ سے کچھ بتلاء (عذاب) ہوا ہوگا تو اس نے کہا ''استعفو اللّه ، استعفو اللّه '' ...... (میں اللہ تعالی سے معفرت طلب کرتا ہوں) پھروہ الیہ ہوگی جو ماردی گئی ہو... (یعنی وہ بالکل مردہ ہوگیا) اسک اور واقعہ

ابوالخصیب نے ذکر فرمایا کہ میں موجی تھا اور میں جس میت کے بارے میں سنتا کہ وہ مرگئی ہے میں اس کو ضرور کفن دیتا .. فرمایا کہ میرے پاس ایک آ دمی آیا، پس اس نے کہا کہ یہاں پر ایک میت ہے جو مرگئی ہے اور اس کے پاس کفن نہیں ہے ... میں نے اپنے ساتھ کو کہا کہ میرے ساتھ چل ... پس ہم چلے اور اس کے پاس آئے ... پس کے اور اس کے پاس آئے ... پس کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بیٹھے ہیں اور ان کے درمیان میت ہے جو ڈھی ہوئی ہے اور

اس کے بیٹ پر کچی اینٹیں ہیں یا گارے کا ڈلا ہے...پس میں نے کہا کہتم اس کونسل دینا شروع نہیں کررہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس کا کفن نہیں ہے...پس میں نے اپنے ساتھی کو کہا چل! تا کہ ہم کفن لے آئیں...پس وہ چلا اور میں قوم کے ساتھ بیٹھ گیا...

تفصيلي روايت

ابوالخصیب بشیر نے فرمایا کہ میں خوشحال تا جرمر دھااور کسریٰ کے شہروں میں رہتا تھا اور بیابن مبیر ہ کے طاعون کا زمانہ تھا... پس میر ہے پاس میراملازم آیا جسے اشرف کہا جاتا تھا تو اس نے کہا کہ بے شک یہاں پرشہر کے بعض سرائے میں مراہوا آدمی ہے اس کے لیے نفن نہیں ملتا...فرمایا کہ میں اپنے جانور پر (سوار ہوکر) چلا... یہاں تک کہاس سرائے پر بہنچ گیا ۔.. پھر میں اس میت آدمی کے پاس بہنچ گیا جس کے بیٹ پر اینٹین تھیں اور اس کے اردگرواس کے ساتھیوں کی جماعت تھی ... پس انہوں نے پر اینٹین تھیں اور اس کی فضیلت کا ذکر کیا...

بس میں نے ایک گفن کے خرید نے کا پیغام بھیجا اور آیک گورکن کی طرف قبر کھود نے کا پیغام بھیجا اور آیک گورکن کی طرف قبر کھود نے کا پیغام بھیجا..فر مایا کہ ہم نے اس کے لیے اینٹیں تیارکیس اور اس کے لیے یائی گرم کرنے بیٹھ گئے تا کہ اس کو شمل دیں ،ہم اس طرح مشغول تھے کہ اچا تک میت کو دی اینٹیں اس کے بیٹ سے گرگئیں اور وہ ہلاکت اور بر بادی کی آ وازیں لگا رہا

تھا...پس جب اس کے ساتھیوں نے یہ منظرد یکھا توان میں سے بعض اس سے متفرق ہوگئے... میں اس کے قریب ہوگیا... پس میں نے اس کے باز وکو پکڑ کر ہلایا، پھر میں نے کہا کہ تو نے کیا دیکھا اور تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے کوفہ کے سرداروں کے ساتھ دوئی کی... پس انہوں نے مجھے ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کوگالی دین اور دین میں واخل کرلیا...فر مایا کہ میں نے کہا کہ تو اللہ یاک سے استغفار کراوردوبارہ ایسا نہ کرتو اس نے کہا کہ مجھے یہ بات نفع نہیں دی اور شخصی اس (چیز نے) مجھے میر مے تھکا نے یعنی دوزخ تک پہنچا دیا... مجھے یہ دکھلا دیا گیا پھر مجھے کہا گیا کہ ہے میر میں مقریب تواپ ساتھیوں کے پاس لوٹا یا جائے گا تو ان کووہ سب بچھ بتادینا جوتو نے دیکھا، پھر تواپی مہلی حالت کی طرف لوٹ جائے گا تو ان

پس میں کیا بتاؤں اس کی بات پوری ہوئی کہ وہ دوبارہ اپنی پہلی حالت پر مُردہ ہوکرلوٹ آیا...پس میں نے انظار کیا، یہاں تک کہ میر بے پاس گفن لایا گیا، پس میں نے اس کو پکڑا، پھر کہا کہ میں نہ اس کو گفن دیتا ہوں اور نہ شل دیتا ہوں اور نہ ہی اس پر نماز جنازہ پڑھتا ہوں... پھر میں واپس لوٹ آیا، پس مجھے خبر دی گئی کہ وہ جماعت جو اس کے ساتھ تھی وہی لوگ ہیں جو اس کے شمل، فن اور اس پر نماز جنازہ سے لوٹ آکے اور انہوں نے اس قوم کو کہا جس نے اس طرح ساجیسے میں نے سنا اور ایسے ہی علیمدہ ہوا، کون سی چیز ہے جس نے تہ ہیں ہمار سے ساتھی سے علیمدہ ہوا، کون سی چیز ہے جس نے تہ ہیں ہمارے ساتھی سے وحشت میں ڈال دیاوہ تو شیطان کا ایجانا تھا جو اس کی زبان پر بولا...

خلف نے عرض کیا کہ میں نے کہاا ہے ابوالخصیب! یہ بات جوآپ نے مجھے بیان کی آپ کے سامنے پیش آئی؟ فرمایا کہ ہال میری آپکھوں نے دیکھا اور میرے کا نول نے سا... خلف نے عرض کیا کہ میں نے اس کے بارے میں سوال کیا تولوگوں نے خیر کا تذکرہ کیا... ایک شخص کا عجیب واقعہ

حضرت عامررضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ ہم جبینہ کے صحنوں میں پہنچے تو کیا

ویکھتے ہیں کہ ایک بزرگ کسی حن میں بیٹے ہوئے ہیں، پس میں بھی بیٹھ گیا، پس اس نے بھے بات سائی کہ بے شک زمانہ جاہلیت میں ہم میں سے ایک شخص بیار ہوا ۔.. پس اس پخشی طاری ہوگی ... پس ہم نے ان پر کپڑ اڈال دیا اور ہم نے گمان کیا کہ وہ مر چکا ہے اور ہم نے اس کی قبر کھود نے کا حکم دیا، ہم اس کے پاس ہی سے کہ اچا تک وہ اُٹھا اور اس نے کہا کہ بے شک میں وہاں آیا جہاں تم نے جھے دیکھا، مجھ پخشی طاری ہوگی، پس مجھے کہا گیا: ''تیری مال بے اولا دہوگئی، کیا تو نہیں دیکھا کہ تیری قریری جھے کہا گیا: ''تیری مال بے کہا تو نہیں دیکھا کہ تیری قبر کھودی جائے گی اور عنقریب تیری مال مجھے روئے گی، کیا تو نہیں دیکھا کہ ہم اسے تھ سے کسی چھرنے کی جگہ پھیر دیں اور ہم اس میں کمزور (انسان) کوڈال دیں جو چلا گیاوہ علیحہ ہوگیا، کہا تو اپنے دب کا شکراوا کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے؟ اور اس خص کے راستے کو چھوڑ تا ہے جس نے شرک کیا اور گمراہ ہوا؟''میں نے کہا کہ جی ہاں ...پس میں چھوڑ دیا گیا، پس دیکھوکے قصل (لیعنی کمزور انسان) کوکیا ہوا، گول نے کہا کہ جی وہ ایس بیس بھوڑ دیا گیا، پس دیکھوکے قصل (لیعنی کمزور انسان) کوکیا ہوا، گول نے اسے پایا کہ وہ مرچکا جو اگیا۔..پس میں چھوڑ دیا گیا اور آدی زندہ دہا یہاں تک کہا سے نے اسلام پالیا...

حضرت هعمی رحمته الله علیه سے روایت ہے کہ انہوں نے جہینہ کے شیخ کا تذکرہ کیا... پس انہوں نے جبینہ کے شیخ کا تذکرہ کیا... پس انہوں نے قصہ ذکر کیا (پھر فر مایا کہ میں نے اس کے بعد جہنی کو دیکھا کہ وہ نمازیر هتا تھا اور بتوں کو گالیاں دیتا تھا اور ان کی برائی کرتا تھا...

حضرت معنی رحمته الله علیه سے روایت ہے کہ ابتدائے اسلام میں جہینہ میں سے ایک شخص بیار ہوا... یہاں تک کہ اس کے گھر والوں نے گمان کیا کہ وہ مرچکا ہے اور اس کی قبر کھودی گئی، پھرانہوں نے (سارا) قصہ ذکر کیا اور شعر میں بیاضا فہ کیا: ' پھر ہم نے اس کی قبر کھودی گئی، پھر انسان ) کو ڈال دیا، پھر ہم نے اس کو بھر دیا چٹان سے، بے شک اس نے گمان کیا کہ ہر گرنہیں کیا جائے گا...'

فرمایا کہ مجھے حسن بن عبدالعزیز نے اس شعر میں ایک اور شعر کا اضافہ کیا:'' کیا تو نبی مرسل پرایمان لا تا ہے؟''

#### مردہ عورت سے ولا دت

حفرت ذید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اوگ بیش ہور ہے تھے کہ ان کے پاس سے ایک شخص گزراجس کے کندھے پراس کا بیٹا تھا.. بس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ میں نے کوئی کواکو ہے کے ساتھ نہیں ویکھا جو مشابہ ہواس (بندے) کے اس (بجے) کے ساتھ ... پس اس شخص نے عرض کیا کہ جناب! اللہ کی قتم! اے امیر المؤمنین! اس کی مال نے اسے جنم ویا اس حال میں کہ وہ میت تھا...

عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرما یا تیرا ناس ہو یہ کیسے ہوا؟ اس نے عرض کیا میں فلاں فلاں جنگ میں فکلا اور میں نے اسے حاملہ چھوڑا اور میں نے کہا ''اَسُتَوُدِ عُ اللّٰهَ مَا فِی بَطُنِکِ،' (میں اللہ تعالی کے سپر دکرتا ہوں اس چیز کوجو تیرے پیٹ میں ہے) پس جب میں سفرسے واپس آیا تو جھے خبر دی گئی کہ وہ مرچکی تیرے پیٹ میں ہے ) پس جب میں سفرسے واپس آیا تو جھے خبر دی گئی کہ وہ مرچکی ہے ... پس ایک مرتبہ میں ایک رات اپنے چیازاد بھائیوں کے ساتھ بقیج میں بیٹا تھا کہ اچا تک میں کیا وی گئی ہوں کہ قبرستان میں ایک روشنی جو چراغ کی روشنی کے مشابقی ، پس میں نے اپنے چیازاد بھائیوں کو ہر رات فلاں کی قبر کے پاس مشابقی ، پس میں نے اپنے ساتھ کلہاڑالیا، پھر میں اس قبر کی طرف چلا ، پس کیا و کیسے ہیں ... پس میں نے اپنے ساتھ کلہاڑالیا، پھر میں اس قبر کی طرف چلا ، پس کیا در کھتے ہیں ... پس میں نے اپنے ساتھ کلہاڑالیا، پھر میں اس قبر کی طرف چلا ، پس کیا در کھتے ہیں ... پس میں نے اپنے ساتھ کلہاڑالیا، پھر میں اس قبر کی طرف چلا ، پس کیا در کھتے ہیں ... پس میں نے اپنے ساتھ کلہاڑالیا، پھر میں اس قبر کی طرف چلا ، پس کیا در کھتے ہیں ... پس میں نے اپنے ساتھ کا ہاڑالیا، پھر میں اس قبر کی طرف چلا ، پس کیا در کھتے ہیں ... پس میں نے اپنے ساتھ کلہا ڑالیا، پھر میں اس قبر کی طرف چلا ، پس کیا در کھتے ہیں ... پس میں نے اور وہ اپنی ماں کی گود میں ہے ...

پس میں قریب ہواتو کئی پکارنے والے نے مجھے پکارااے وہ مخص جواپنے رب کے پاس امانت رکھوانے والاہے، اپنی امانت کولے لیے ... بہر حال اگر تو اس کی ماں کو بھی ودیعت رکھتا تو اسے بھی پالیتا... پس میں نے بچے لیا اور قبر بند ہوگئی...

#### ماں کے گستاخ کاواقعہ

حفرت ابوقز عرکس آ دمی سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ ہم کسی پانی کے پاس سے گزرے جو ہمارے اور بھرہ کے درمیان تھا تو ہم نے گدھے کے ہینگئے کی آ واز سن ... پس ہم نے ان کو کہا کہ یہ ہینگنا کیسا ہے؟ تولوگوں نے بتلایا کہ بیا ایک آ دمی ہے کہ جب بھی اس کی ماں اسے کوئی بات کہتی تو وہ اس کو کہتا تھا کہ تو ہینگ ا پناہینگنا ... پس جب وہ مرگیا تو یہ ہینگنے کی گدھے جیسی آ واز اس کی قبر کے پاس سے ہررات کو آتی ہے ...

#### كتتاخ كادوسراواقعير

حضرت مجاہدر حمتہ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنی ایک حاجت کا ارادہ کیا...اسی اثناء میں کہ میں راستے میں تھا کہ اچا تک ایک دم میر ہے سامنے گدھا جس نے اپنی گردن زمین سے نکالی ہوئی تھی ... پس وہ میر ہے سامنے تین مرتبہ ہنگا، پھر (زمین میں) داخل ہوگیا... پس میں اس قوم کے پاس آیا جس (سے ملنے) کا میں نے ارادہ کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ تہمارارنگ بدلا ہواہے؟ تو میں نے انہیں خبر بتلادی تو انہوں نے کہا کہ تم کیا دیکھ رہے ہیں کہ تہمارارنگ بدلا ہواہے؟ تو میں نے انہیں خبر بتلادی تو انہوں نے کہا کہ تم اس کے بارے میں کیا جائے ہو؟

میں نے کہا کہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بیا ایک قبیلے کالڑکا ہے اور بیاس کی مال،
اُس خیمے میں اور جب اس نے اس کو کسی چیز کا تھم دیا تو اس نے اس کو گالی دی اور کہا
کہ تو تو گرھی ہی ہے، پھر اس کے سامنے ہیگا، اور کہا کہ ھا، ھا، ھا... پس جب وہ مرا
سومرا... پس ہم نے اس کو اس گڑھے میں دفن کر دیا... تدفین کے بعد جب بھی کوئی دن
آتا ہے تو وہ اپنا سر نکالتا ہے اس وفت کہ جس وفت ہم نے اسے فن کیا تھا... پس وہ
خمے کے کونے کی طرف تین مرتبہ ہینکتا ہے، پھر قبر میں داخل ہوجا تا ہے...

حضرت عبدالله بن ابی ہزیل رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے ایک آ دمی تھا کہ اس کی ماں نے جب اس سے بات کی تو وہ اس کے سامنے تین مرتبہ ہنگا، پھراس کو کہا کہ تو

تو گدھی ہی ہے، پس وہ مرگیا اور وہ روزانہ عصر کے بعداس کی قبر سے گدھے کا سر نکلتا تھا جواس کے سینے تک ہوتا تھا، پس وہ تین مرتبہ بینکتا تھا، پھراپی قبر کی طرف لوٹ جاتا تھا... راہ خدا کی برکات

حفرت فعی رحمته الله علیہ سے روایت ہے کہ ایک قوم یمن سے الله کے راستے میں رضا کارانہ طور پر آئی ... پس ان میں کسی آ دمی کا گدها مرگیا... پس انہوں نے خواہش کی کہ وہ (هخض) ان کے ساتھ چلے تو اس نے انکارکیا، پھروہ اُٹھا اور وضوکیا اور نماز پڑھی اور بوں دعا کی کہ اے اللہ! بے شک میں دعیتہ سے آیا، تیرے راستے میں جہاد کرنے اور تیری رضا کو حاصل کرنے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو مُر دوں کو میں جہاد کرنے اور تیری رضا کو حاصل کرنے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو مُر دوں کو زندہ کرتا ہے اور ان لوگوں کو اُٹھانے والا ہے جو قبر میں ہیں ان میں سے کسی کا جھ پر احسان نہ بنا اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے گدھے کو زندہ کردے، پھروہ کدھے کی طرف اُٹھا، پھراس کو مارا... پس گدھا اپنے کا نوں کو جھاڑتا ہوا اُٹھا، پھراس سے اس کو نہا کہ اور ایپ نے اس کو زندہ کردیا.. پھراس کو چلایا اور اپنے ساتھیوں سے جا ملا... پس لوگوں نے اس کو کہا کہ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ میرا حال تو یہ ہوئے دیکھا یہ حال تو یہ ہوئے دیکھا یہ کہ بیرا کہ بیرا کہ بیرا کہ بیرا کی میں بگتے ہوئے دیکھا...

#### دوسری روایت

حضرت مسلم بن عبدالله بن شریک رحمته الله علیه سے روایت ہے کہ گدھے والا نخع کا ایک آ دمی تھا جس کو نباته بن بزید کہا جا تا ہے جوحفرت عمر رضی الله تعالی عنه کے زمانہ میں غازی بن کر نکلا... یہاں تک کہ جب وہ شن عمیرہ کے پاس تھا تو اس کا گدھا مرگیا... پس انہوں نے اس طرح قصہ ذکر کیا سوائے اس کے کہ انہوں نے فرمایا کہ اس نے اس کو کہنا تھے وہ بیچنا ہے جسے اس کو کہنا تو اُس گدھے کو بیچنا ہے جسے اس کے کہنا تو اُس گدھے کو بیچنا ہے جسے اس کے کہنا تو اُس گدھے کو بیچنا ہے جسے اس کے کہنا تو اُس گدھے کو بیچنا ہے جسے دیا سے کہنا تو اُس گدھے کو بیچنا ہے جسے دیا سے کہنا تو اُس گدھے کو بیچنا ہے جسے دیا سے کہنا تو اُس گدھے کو بیچنا ہے جسے دیا سے کہنا تو اُس گدھے کو بیچنا ہے جسے دیا سے کہنا تو اُس گدھے کو بیچنا ہے جسے دیا سے کہنا تو اُس گدھے کہنا تو اُس گدھے کی خانہوں کے کہنا تو اُس گدھے کی کہنا تو اُس گدھے کی خانہوں کے کہنا تو اُس گدھے کی کہنا تھا کہ کی کہنا تو اُس گدھے کی کہنا تو اُس گدھے کے کہنا تو اُس گدھے کی کہنا تو اُس گو کہنا تھا کہ کی کا کہنا تو اُس گیا کہ کی کا کہنا تھا کہ کا کہنا تو اُس گو کہنا تھا کہ کی کہنا تو اُس گو کہنا کہ کی کہنا تو اُس گا کہ کی کا کہنا تو اُس گا کہنا تو اُس گو کہنا کہ کا کہنا تو اُس گو کہنا کہ کی کہنا تو اُس گو کہنا کہ کی کی کو کہنا کہ کی کا کہ کہنا تو اُس گو کہنا کے کہنا تو اُس گو کہنا کی کی کی کی کہنا تو اُس گو کہنا کہ کی کی کی کی کی کے کہنا تو اُس کی کہنا تو اُس کے کہنا تو اُس کی کی کی کے کہنا تو اُس کی کی کی کی کو کہنا کی کے کہنے کے کہنا تو کہ کی کی کی کو کہنا کے کہنا تو کہ کی کی کی کی کی کو کہنا کی کے کہنا کے کہنا کو کہنا کے کہنا کو کہنا کے کہنا کی کی کی کو کہنا کے کہنا کو کہنا کے کہنا کو کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کو کہنا کے کہنا کو کہنا کے کہنا کے کہنا کو کہنا کے کہنا کو کہنا کے کہنا کو کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کی کی کی کو کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کو کہنا کے کہنا کی کی کہنا کے ک

الله تعالى نے تیرے لیے زندہ کیا..اس نے کہا کہ میں کیسے کروں تو اس مخص نے تین اشعار کے جن میں سے ایک شعر میں نے یاد کیا:

وَمِنَّا الَّذِی اَحْیَا الله له حِمَارَهٔ وَقَدُ مَاتَ مِنْهُ کُلُّ عُضُو وَمِفْصَلِ تَرْجَمَد: "" اوروه شخص میں ہے ہے کہ جس کے گدھے کو اللہ تعالی نے زندہ کردیا اور تحقیق اس کا ہر عضوا ور ہر جوڑمر چکا تھا... '

# مقتول ہونے بربھی مدد کرنے کا عجیب واقعہ

حضرت ابوعبداللد شامی رحمته الله علیه سے روایت ہے کہ ہم روم سے لڑائی کرنے کو نکط ... جب ہم جمع ہو گئے تو ہم میں سے پھولوگ دشمن کے نشانات کو ڈھوتڈ نے نکلے ... پس ان میں سے دوآ دی علیمہ ہو گئے ، انہوں نے کہا کہ اسی اثناء میں ہم تھے کہ ہمیں روم کا ایک بزرگ ملاجوا پنا گدھا ہا تک رہاتھا جس پر پالان ، گدڑی اور خرجی تھی ... پس جب اس نے ہماری طرف دیکھا تو اپنی تلوار کو سونتا اور لہرایا ، پھر اپنی تکی ... پس جب اس نے ہماری طرف دیکھا تو اپنی تلوار کو سونتا اور لہرایا ، پھر اپنی کدھے کو مارا اور خرجی ، پالان اور گدھے کو کا نے ڈالا ... یہاں تک کہ وہ کا شخ کا شخ نے نئی کی اس بھر ہماری طرف دیکھا (اور کہا) کیا تم نے دیکھ لیا جو میں نے کیا ... ہم نے کہا کہ جی ہمال ! تو اس نے کہا کہ اب میرا مقابلہ کرو (راوی نے ) کہا کہ ہم نے اس پر جملہ کیا ، پھر تھوڑی دیرلڑ ائی کی تو ہم میں سے ایک آ دی قبل ہوگیا ، پھر ہم میں سے ایک آ دی قبل ہوگیا ، پھر ہم میں سے باقی کو کہا کہ تحقیق تونے و کیولیا جو تیرے ساتھی کے ساتھ ہوا ؟

کہا جی ہاں! تو وہ اپنے ساتھیوں کا ارادہ کرکے لوٹا، فرمایا کہ اسی اثناء میں میں (بھی) لوٹے والا ہوا تو میں نے اپنے دل میں کہا میری ماں مجھے روئے، میرا ساتھی جنت میں مجھ سے پہلے چلا گیا اور میں بھاگ کراپنے ساتھیوں کے پاس چلا جاؤں ... میں اس کی طرف لوٹا اور اپنے گھوڑ ہے سے اُتر ااور اپنی ڈھال اور تکوار لی اور اس کی طرف چلا ... پس میں نے اس کو مارا اور میں نے نشانہ خطا کیا اور اس نے مجھے مارا اور نشانہ خطا کیا... پھر میں نے اپنا ہتھیار اُٹھایا اور اس کو گردن سے مجھے مارا اور نشانہ خطا کیا... پھر میں نے اپنا ہتھیار اُٹھایا اور اس کو گردن سے

پکڑلیا...پس اس نے مجھ پر حملہ کیا اور مجھے زمین پر گرادیا اور میرے سینہ پر بیٹھ گیا اور مجھے تل کرنے کے لیے کوئی چیز لینی شروع کی جواس کے ساتھ تھی ... پس میرا مقتول ساتھی آیا اور اس نے اس کی گدی کے بالوں سے پکڑا اور اسے مجھ سے گرادیا اور اس کوتل کر دیا، پھر ہم نے مل کراسے تل کر دیا، پھر ہم نے اس کے سامان کو لے لیا اور میرے ساتھی نے چلنا شروع کیا اور میرے ساتھ باتیں کرنا شروع کیں ... یہاں تک کہ ہم ایک ورخت کے پاس پہنچ ... پھر وہ مقتول ہوکر لیٹ گیا، جیسے وہ تھا... پس میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور ان کو خبر دی ... وہ سب آئے حتی گیا ہوں نے اس کوائی جگہ میں یایا...

### ايك عبرت انگيز واقعه

حفرت سالم بن عبداللداپ والدمخرم سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ ایک مرتبہ میں سفر کے لیے نکلا... پس میں جاہلیت کی قبروں میں سے کی قبر کے پاس سے گزرا کہ اچا تک ایک خص قبر سے نکلا جوآگ کی وجہ سے ہوئ ک رہا تھا... اس کی گردن میں آگ کی ذبحیر تھی اور میر بے ساتھ پانی کا برتن تھا... پس جب اس نے مجھود یکھا تو اس نے کہا اے عبداللہ! مجھے پانی پلا... (راوی نے) فرمایا کہ میں نے کہا کہ اس نے مجھے بیچا تا اور میر بے تام کے ساتھ پکارا یا ایسے کلمہ کے ساتھ پکارا جس کو عرب کہا کرتے ہیں اے عبداللہ! پھراچا تک اس کے پیچھے بیچھے ایک آدمی قبر سے نکلا اور اس نے کہا اے عبداللہ! اس کو پانی نہ بلا... بشک بیکا فر ہے، پھراس نے زنجر پکڑی اور اس کو کھینے اور اسے قبر میں واضل کرلیا۔

تواس نے کہا کہ یہ میراشوہر ہے اور جب بیہ پیشاب کرتا تو پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور میں کہتی کہ تیراناس ہوجائے ، بے شک اونٹ جب پیشاب کرتا ہے تو یاؤں کو کھلا کرلیتا ہے لیکن وہ انکار کرتا تھا... پس وہ جب سے مراہے (روزانہ) کہتا ہے

بیبتاب اور ببیثاب کیا ہے... میں نے کہا کہ شکیزہ کیا ہے؟ تواس (عورت) نے کہا کہ اس کے پاس ایک پیاسا آ دمی آیا تو اس نے کہا کہ مجھے یانی بلا دے تو اس نے کہا کہ مشکیزہ پکرلو! تواجا تک کیاد کھتے ہیں کہاس میں پھیہیں ہے...پس آ دمی پیاس ہے گر كرمر گيا...پس وه جب سے مرااس دن سے يكارتا ہے مشكيزه، اور كيا ہے مشكيزه...جب میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس آیا تو میں نے آپ سلی الله علیه وسلم کواس کی خبر دى تو آ ي سلى الله عليه وسلم في منع كيا كه كو تى شخص السيلي سفر نه كرس...

دوسر کی روایت

حضرت سالم بن عبداللدرضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ ججیا عمرہ کرنے کے لیے نکلا... یہاں تک کہ میں رویٹہ (کے مقام) پر پہنچا تو میراسامان کم ہوگیا...میں یانی کے باس آیا اور اپنی سواری کو یانی پلایا اور اپنے برتن بھر لیے اور میرے بارے میں یانی والوں نے س لیا تو وہ میرے قریب (یانی کا) سوال کرنے کے لیے جمع ہو گئے... پھران میں سے سی شخص نے کہا کہاس آ دمی کوچھوڑ دو کہ تحقیق اس کا سامان مم ہو چکا... پھرانہوں نے مجھے چھوڑ دیا... میں قبروں کے پاس سے گزراجو قبلہ رُخ تھیں... پس ان میں سے ایک شخص میری طرف نکلاجس کی گردن میں زنجیری تھیں جوآ گ سے بھڑک رہی تھیں اور زنجیریں دوسرے آ دمی کے ہاتھ میں تھیں ... پھر جب میری سواری نے اس کو دیکھا تو بھاگی...و چھ ریکارنے لگا،اے اللہ تعالیٰ کے بندے مجھ پر یانی بہادے تو دوسر شخص کہنے لگا ہے عبداللہ! اس پر یانی نہ برسا... میں نہیں جانتا تھا کہ كياس في ميرانام بهجان لياياس فعربول كقول (ياعبدالله) كي طرح كها..بس میں نے توجہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ اس پرٹوٹ پڑا اوراس کو مارا...

قاضی کی سر گزشت

حضرت سلیمان بن بلال رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے فرمایا کہ میں نے عطاء خراسانی سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص جاکیس ( ۲۰۰ ) سال فاضی رہا ... پس جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا کہ مجھے گتا ہے کہ بین اپنے اس مرض میں ہلاک ہونے والا ہوں ... پس اگر میں ہلاک ہو جا کو ان آگر میں ہلاک ہو جا کو ان آگر میں ہلاک ہو جا کو ان آگر میں ہا گوار جا کو ان آگر ان تک رو کے رکھنا ... اگر تہمیں مجھ سے کوئی نا گوار چیز پیش آئے تو جا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مجھے پکار ہے ...

پی جب اس کی موت آئی تو اسے صندوق میں رکھا گیا... جب تین دن ہوئے تو ان کواس کی بد ہونے ستایا تو ان میں سے کی شخص نے اسے آواز دی کہ اے فلاں! پیہواکیسی ہے؟ پس اسے اجازت دی گئی وہ بولا اور کہا کہ جھے تمہارے اندر چالیس سال تک قضاء سونی گئی... لیکن مجھے کوئی نا گواری نہیں آئی، سوائے دو شخصوں کے جومیرے پاس آئے... پس میرے لیے ان میں سے کسی کے بارہ میں نفسانی خواہش تھی ... پس میں اس کی بات کواس کان سے زیادہ سنتا تھا جواس کے قریب تھا بنسبت اس کان کے جودور تھا... بیساری بد بواس (کان) سے ہاور اللہ تعالی نے اس کان برخورب لگائی وہ مرگیا ہے...

### مرده کی گفتگو

معمرعی رحمته الله علیہ نے بیان فرمایا کہ ہم اپنے ایک مریض کے پاس تھا اور یہ ۲۲ ھکا سال تھا..اس (مریض) کوعباد کہا جا تا تھا، ہم دیکھر ہے کہ وہ مرچکا ہے، پس ہم میں سے بعض نے کہا کہ وہ مرچکا ہے... بعض نے کہا کہ اس کی روح کو بلند کیا گیا ہے کہ اس نے اپنے ہا تھ سے اس طرح اپنے سامنے اشارہ کیا اور اپنے ہاتھوں کو کھولا ہے کہ اس نے اپنی آ تکھیں کھولیں اور کہا کہ میر اباپ کہاں ہے؟ تحقیق تم سب تھے، پھر اس نے اپنی آ تکھیں کھولیں (راوی نے) کہا کہ ہم نے اس کو کہا کہ ہم تو تھے دیکھتے ہیں کہ تحقیق تو مرچکا ہے... میں نے دیکھا کہ فرشتے لوگوں کے سرول کے اوپر سے بیت اللہ شریف کا طواف کررہے ہیں تو ان میں سے ایک فرشتہ نے کہا کہ (اے اللہ!) اپنے ان بندوں کی

مغفرت کردے جو پراگندہ حال، غبار آلود ہوکر ہر تنگ راستے ہے آئے...دوسرے فرشتے نے اس کو آ واز دی کہ تحقیق ان کی مغفرت ہوگئ... پس فرشتوں میں سے کسی فرشتے نے کہا اے اہل مکہ! اگر تمہارے پاس لوگوں کا آ نا نہ ہوتا تو ضرور میں دونوں پہاڑوں کے درمیان آ گ بھڑکا دیتا... پھراس مخص نے کہا کہ مجھے بٹھا دوتو لوگوں نے کہا اسے بٹھا دیا تو میں نے کہا کہ مجھے بھا دوتو لوگوں نے کہا اسے بٹھا دیا تو میں نے کہا کہ مجھے بھلوں کی کوئی ضرورت نہیں تو اس نے کہا کہ ہم میں سے بعض نے بعض کو کہا کہ مجھے بھلوں کی کوئی ضرورت نہیں تو اس نے کہا کہ ہم میں سے بعض نے بعض کو کہا کہ اگر فرشتوں کی رائے ایسے ہوتی جسے یہ کہتا ہے تو وہ زندہ نہ ہوتا... پس اس کے ناخن اس کی جگہ پر سبز ہوگئے ، پھر ہم نے اس کولٹا دیا تو وہ مرگیا...

حضرت دا کودبن افی ہند نے فرمایا کہ میں تخت مرض میں بیارہوگیا... یہاں تک کہ میں نے گمان کرلیا کہ وہ موت ہے ... میرے گھر کا دروازہ میرے جمرہ کے دروازے کے سامنے تھا اور میرے جمرے کا دروازہ میرے گھر کے دروازے کے سامنے تھا اور میرے حجرے کا دروازہ میرے گھر کے دروازے کے سامنے تھا... فرمایا کہ میں نے سامنے سے آنے والے ایک آ دمی کی طرف دیکھا جو موٹے دھڑ والا موٹے کندھوں والا گویا کہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جنہیں جائے کہا جا تا ہے ... جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے اس کوان لوگوں سے تشبید دی جوشیرے جا تا ہے ... جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے اس کوان لوگوں سے تشبید دی جوشیرے کا کام کرتے ہیں ... پس میں نے "آنا للله و إنّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ " پڑھا اور میں نے کہا کہ سیمیری جان کو قبض کرتا ہے اس حال میں کہ میں کا فر ہوں اور میں نے سن رکھا ہے کہ کھار کی جا نیں کا لافر شیق تب کے ٹو شیخ کی آ واز سی ، پھر چھت کھل گئی ... یہاں تک کہ میں نے آ سان کو دیکھا ، پھر جھے بیچھے ایک اور وہ دو ہو گئے ... پس انہوں نے کا لے کو جھڑکا تو وہ پیٹے دیکھیے بیچھے ایک اور دور دے جھے دیکھے کی گا اور دور دونوں اسے ڈائٹ در ہے تھے ... کھے دیکھے کی گا اور دور دونوں اسے ڈائٹ در ہے تھے ...

داؤدرجمته الله علیه نے فرمایا کہ میرا دل پھر سے زیادہ سخت تھا...فرمایا ایک میرے سرکے پاس بیٹھ گیا...پس سر میرے سرکے پاس بیٹھ گیا...پس سر والے نے پاؤں والے کو کہااس کو ہاتھ لگا تواس نے میری انگلیوں کے درمیان ہاتھ لگایا، پھراس کو کہا کہان دونوں (انگلیوں) کوطواف کی طرف کثرت کے ساتھ لے جانے والا ہے...پھر پاؤں والے نے سروالے کو کہا کہاس کو ہاتھ لگا تواس نے میری زبان کو چھویا...پھر کہا کہ الله تعالی کے ذکر سے تروتازہ ہے...پھران میں سے ایک زبان کو چھویا...پھر کہا کہ الله تعالی کے ذکر سے تروتازہ ہے...پھران میں سے ایک وہ نکل گئے ...پھرچھت بھٹی اور وہ نکل گئے ...پھرچھت بھٹی اور وہ نکل گئے ...پھرچھت جسے تھی ویسے ہوگئی ...

#### موت ہے واپسی کا واقعہ

حضرت ابواورلیس المدینی رحمته الله علیه نے ذکر فرمایا که جارے پاس اہل مدینہ میں ہے۔ ایک آ دمی آ یا جسے زیاد کہا جاتا ہے ... ہم روم کی سرز مین پرسقلیہ (کے مقام) کی طرف جہاد کو نکلے ... پس ہم نے شہر کا محاصرہ کرلیا اور ہم تین ساتھی تھے ... میں زیاد اور اہل مدینہ میں سے ایک اور محفل ...

پس ہم ایک دن شہر کا محاصرہ کیے ہوئے ہی تھے کہ ہم نے اپنے میں سے کسی ایک کواپنے لیے کھانالانے کے لیے بھیجا کہ اچا تک ہمارے سامنے بختی آئی ... پس وہ زیاد کے قریب گرگئ اور زیاد کے گھٹے کولگ گئ ، پس اس پرغشی طاری ہوگئ ... پس میں نے اسے گھسیٹا اور اپنے ساتھی کے سامنے آگیا، پھر میں نے اسے پکارا، پس وہ میرے پاس آیا، پس ہم اسے وہاں لے چلے جہاں تیراور بخینی اسے نہ پاسکے، پس ہم دن کے شروع میں کافی دیر تک تھر بے رہے، اس کی کوئی چیز حرکت نہیں کرتی تھی ... پھر وہ فاموش ہوگئیں ... پھر وہ فاموش ہوگئیا، خاموش ہوگیا، پھر دوبارہ ہنسا، پھر وہ رویا یہاں تک کہ اس کے آنسو بہہ گئے، پھر وہ وہ خاموش ہوگیا، پھر دوبارہ ہنسا، پھر دوبری مرتبہ رویا، پھر تھوڑی دیر تھر با، پھر ٹھیک ہوکر سیدھا بیڑھ گیا،

پھراس نے کہا کہ جھے یہاں کیا ہوا، ہم نے اسے کہا کہ تجھے اپنے معاطے کا نہیں ہا؟

اس نے کہا کہ بیں، ہم نے (اسے) کہا کہ کیا تجھے وہ بنین یا دنہیں ہے جو تیرے ایک طرف کو گری تھی؟ اس میں سے کوئی چیز گل طرف کو گری تھی؟ اس نے کہا کیوں نہیں ... ہم نے کہا کہ تجھے اس میں سے کوئی چیز گل پس تجھ پر بیہوشی طاری ہوگئی ... پس ہم نے تجھے ویکھا کہ تو نے ایسا ایسا کیا، اس نے کہا کہ ہاں میں تمہیں بتلا تا ہوں کہ مجھے یا قوت اور زبرجد کے مرے کے قریب پہنچایا گیا، کیم مجھے ایسے بستروں کی طرف پہنچایا گیا جس کا پچھ جھے ہے جنا ہوا تھا جس کے سامنے تکھے کے دو کنارے تھے ... پس جب میں بستر پر سیدھا بیٹھ گیا تو میں جس کے سامنے تکھے کے دو کنارے تھے ... پس جب میں بستر پر سیدھا بیٹھ گیا تو میں نے اینے دا کیں طرف زیورات کی جھنجھنا ہوئے ...

پھرایک عورت نکلی ... میں نہیں جانتا کہ وہ زیادہ خوبصورت تھی یااس کے کیڑے یا اس کے زیورات ... پس جب وہ میرے سامنے آئی تو اس نے مرحبا اور اھلاً و سھلاً کہا... پس اس نے کہا کہ مرحبا ہواس (شخص) کو جواللہ تعالیٰ سے ہمارا سوال نہیں کرتا تھااور ہم فلانی (یعنی) اس کی بیوی کی طرح نہیں ہیں ...

پس جب اس نے وہ ذکر کیا جو ذکر کیا تو وہ ہنی اور میرے سامنے آئی اور میرے دائیں طرف بیٹھ گئی ... پس میں نے اس سے کہا کہ تو کون ہے تواس نے جواب دیا کہ میں تیری بیوی خود ہوں ... پھر جب میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تواس نے کہا کہ ذرائھ ہر جا وُ، بے شک آ پ ظہر کے وقت ہمارے پاس آ و گے، پس میں رویا، جب وہ اپنی بات سے فارغ ہوئی ... پھر میں نے اپ ہا کیں جانب زیورات کی جفتی اہمائی ... پس میں اس عورت کے پاس تھا جو اس جیسی تھی ... پس اس نے اس جیسے اوصاف بیان کیے اور اس نے کورت کے پاس تھا جو اس نے کیا تھا ... پس میں ہنسا، جب اس عورت نے ذکر کیا اور وہ میں اس کی ساتھ کیا جیسے اس نے کیا تھا ... پس میں ہنسا، جب اس عورت نے ذکر کیا اور وہ میں سے شرے ہا کہ ذرائھ ہر جا وَ... پس میں رویا (راوی نے) کہا کہ وہ جا کہ در اس تھ بھر کے وقت ہمارے پاس آ و گے ... پس میں رویا (راوی نے) کہا کہ وہ ہمارے ساتھ بھی بیا بیس جب مؤذن نے اذان دی تو وہ جھکا اور مرگیا ...

#### ایک شهیدگی کرامت

حفرت عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے فر مایا که گزشته زمانے میں کچھنو جوان تھے جو روم کی زمین کی طرف نکلے جو انہیں تکلیف پہنچاتے تھے... جب انہیں قید کرنے کا فیصلہ کیا گیا...

پی وہ سار نے پکڑے گئے...ان کے پاس ان کا بادشاہ آیا اوران پر اپنادین پیش کیا تاکہ وہ اس بیس داخل ہوجا کیں تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسانہیں کریں گے اور ہم اللہ پاک کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں تھ ہرا کیں گے تو اس نے اپنے ساتھوں سے کہا کہ تمہارا معاملہ بھی ان کے ساتھ ایسانی ہونا چاہیے تو بادشاہ نہر کی جانب ایک ٹیلے پر پیٹھ گیا... پھران کو بلایا اوران میں سے ایک شخص کی گردن کاٹ ڈالی... وہ تل ہو کر نہر میں گرگیا تو کیاد کھتے ہیں کہ اس کا سران کے سامنے کھڑا ہے اوراس نے اپنا چرہ ان کی طرف کیا اور وہ کہد ہاتھا:

مین بھٹ ہو ان کے سامنے کھڑا ہے اور اس نے اپنا چرہ ان کی طرف کیا اور وہ کہد ہاتھا:

مین بھٹ النّف سُ الْمُطُمّنَةُ اُر جِعِی اللّٰ دَیّرِکِ دَاضِیةٌ مَّورُضِیَّةً

فَادُ خُلِی فِی عِبلّا کی وَ اَدُخُلِی جَنّیہ کی اور کے ہیں داخل ہوجا اور میری جنت میں داخل ہوجا)...

کی وہ ڈرے اور کھڑے ہوگئے...

شهبيد كااعزاز واكرام

حضرت عبدالواحد رحمته الله عليه نے فرمایا کہ ہم اپنی ایک جنگ میں تھے کہ ہم سے ایک اشکر مکر ایا... جب ہم متفرق ہو گئے تو ہم نے اپنے ایک ساتھی کو گم پایا... جب ہم منفرق ہو گئے تو ہم نے اپنے ایک ساتھی کو گم پایا اور اس کے إردگر و ہم نے اسے گھنی جھاڑیوں میں مقتول پایا اور اس کے إردگر و لڑکیاں تھیں جو اس کے سر پر دف بجارہی تھیں ... پس جب انہوں نے ہمیں و یکھا تو جھاڑیوں میں بکھر گئیں ... پھر ہم نے انہیں نہیں و یکھا...

#### ایک مرده کاسلام

حضرت عطاف بن خالد رحمته الله عليه نے فرمایا که مجھے میری خالہ نے بیہ حدیث بیان فرمائی ، فرمایا کہ ایک دن میں شہداء کی قبروں (کی زیارت) کے لیے سوار ہوئی اوروہ ان کے پاس جاتی رہتی تھیں ... پس میں حضرت جمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس اُتری تو میں نے کہا نے بھے نماز پڑھی جتنی اللہ تعالی نے بھے نماز پڑھنے کی تو فیق دی اوراس وادی میں نہ کوئی پکار نے والا تھا اور نہ بی کوئی جواب دینے والامتحرک تھا.. سوائے اس غلام کے جو کھڑ اس میرے جانور کے سرکو پکڑ کر کھڑا تھا... پس جب میں اپنی نماز سے فارغ ہوئی تو میں نے اپنے سال میرے جانور کے سرکو پکڑ کر کھڑا تھا... پس جب میں اپنی نماز سے فارغ ہوئی تو میں نے اپنے سلام کے جواب کی آ واز سی جو زمین کے بنچ سے نکل ربی تھی میں اسے ایسے بہچان ربی تھی میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالی نے جھے پیدا کیا یا جسے میں رات کو دن سے بہچانی بوں ... پھر میر حتمام بالوں کے وقاحیہ مشکر نکیر کے سوالوں کے جواب

حضرت یزید بن طریف سے روایت ہے فرمایا کہ میرا بھائی فوت ہوگیا...
جب اس کو دفن کر دیا گیا اور لوگ واپس لوٹ آئے تو میں نے اپنا سراس کی قبر پر
رکھا تو میں نے ہلکی سی آ وازشی جسے میں پہچا نتا تھا کہ یہ میر سے بھائی کی آ واز ہے
اور وہ کہہ رہا تھا ''اللّٰه'' پس اسے دوسرا (شخص) کہہ رہا تھا ''فَمَا دِیْنُکَ؟''
(تیرادین کیا ہے ) تو اس نے کہا''الاسلام''

#### دوسرى روايت

حضرت علاء بن عبدالكريم رحمته الله عليه نے فرمايا كه ايك آ دمى فوت ہوگيا اور اس كا كمزور آئكھوں والا بھائى بھى تھااس كے بھائى نے كہا كہ ہم اسے دفن كر آئے...

پی جب تمام لوگ لوٹ آئے تو میں نے اپنا سرقبر کے اوپر کھ دیا تو کیا دیکھا ہوں کہ میں قبر کے اندر سے آنے والی آ واز کے پاس ہوں جو کہدر ہاتھا" مَنْ دَبُکَ" (تیرا رب کون ہے؟) پس میں نے اپنے بھائی رب کون ہے؟) پس میں نے اپنے بھائی کی آ واز سی اور وہ یوں کہدر ہاتھا"الله"اس کو دوسر سے نے کہا" فَمَا دِیُنُکُ" (اور تیرادین کیا ہے؟) اس نے کہا اسلام تیرادین کیا ہے؟) اس نے کہا اسلام بینی بر کے خوان کا قطرہ

حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كه حضرت عیسى علیه السلام نے حضرت یجیٰ بن ذکر یاعلیہم السلام کو بارہ حوار یوں کے ساتھ لوگوں کو کم سکھلانے کے لیے بھیجا...پس وہ اپنی تعلیم کے دوران ان کو ریجھی سکھلاتے تھے کہ وہ اپنی بھانجی سے نکاح کرنے سے بازر ہیں اوران کے بادشاہ کی بھا بھی اس (بادشاہ) کو پسند کرتی تھی اور وہ اس کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ کرتا تھا اور اس کو ہر دن کوئی ضرورت پیش آتی تھی جے وہ پورا کرتا نفا...پس جب سے بات اس کی ماں تک پینچی کہ انہوں نے بھانجی کے نکاح سے ممانعت فرمائی ہے تواس (ماں) نے اسے (اپنی بیٹی) کوکہا کہ جب تو بادشاہ کے پاس جائے اوروہ کیے کہ کیا تھے کوئی حاجت ہے تو تو اسے کہنا کہ میری ضرورت ہیہ ہے کہ تو بچی بن ذکر یاعلیہم السلام کو ذبح کرے تو اس نے کہا کہ تو اس کے علاوہ کوئی اور سوال كرتواس نے كہا كەميں اس كے علاوہ تجھ سے كوئى سوال نہيں كرتى ... پس جب اس نے اس کوا تکار ہی کیا تو اس نے ایک طشت منگوایا اور حضرت یجی علیہ السلام کو بلوایا اور ان کوذنج کیا توان کے خون کا ایک قطرہ جلدی سے زمین پرگر گیا...پس وہ اُبلتار ہایہاں تك كەللەنتعالى نے بخت نصركوان يرجيج ديا...پس اس كے دل ميں ڈال ديا كه وہ اس خون کے بدلے بیں اس (قطرہ) کے ساکن ہونے تک ان کے ساتھ قال کرتارہے... پس اس نے ان ہیں سے ستر ہزار آ دمیوں کوٹل کیا...(البدار من ۴۵۵..۵۸۰)

### زكريا عليهالسلام كى شہادت كے بعد كلام

حفرت شہر بن حوشب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ جب اس نے ان کو (لیمی حفرت کیے بین زکر یا علیم السلام) قتل کیا تو اس (لاکی) کی طرف اس کے سرکو بھیجا...
جب اس نے اس کو ایک سونے کے طشت میں رکھا اور اسے اپنی ماں کی طرف ہمیتا بھیجا... پھر سر بول رہا تھا کہ بے شک بداس کے لیے حلال نہیں ہے اور وہ اس کے لیے حلال نہیں اور وہ بادشاہ اس لاکی رایعنی بیلائی جو بادشاہ اس لاکی ہے اس باوشاہ کے لیے حلال نہیں اور وہ بادشاہ اس لاکی کے لیے کہ اس نے رایا کی بری کے لیے اس نے رایا کہ آئے میری کے لیے )... بیتین مرتبہ کہا... پھر جب اس نے (ان کا) سر دیکھا تو کہا کہ آئے میری آئے میں اور رئیم کی اور شنی ہوگئیں اور میں بادشاہ پر جاھی اور اس کے کتے سے جنہیں وہ لوگوں کے گوشت (کے کھانے) کے لیے بلاتی تھی ... پس وہ اسے نو چنی کیٹروں میں لیسے دیا اور اسے کو اس بر تیز ہوا کو بھی کہ اللہ تعالی کے اس نو چنے گئے اور وہ دیکھر بی تھی اور اس کا کتوں کے پاس پھینک دیا... پس وہ کتے اسے نو چنے گئے اور وہ دیکھر بی تھی اور اس کا کتوں کے پاس پھینک دیا... پس وہ کتے اسے نو چنے گئے اور وہ دیکھر بی تھی اور اس کا کتوں کے پاس پھینک دیا... پس وہ کتے اسے نو چنے گئے اور وہ دیکھر بی تھی اور اس کا کہ توں گئی اور اس کی آئے کھیں ۔..

### قرآنی سورت کی چمک د مک

حضرت حسن بن وینار رحمته الله علیه نے ذکر فرمایا که حضرت ثابت بنانی رحمته الله علیه اور آ دمی حضرت مطرف بن عبدالله بن شخیر رحمته الله علیه کے پاس ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے اس کو مدہوش پایا... ان سے تین نور چکے، ان میں سے ایک نوران کے سرسے اور دوسرا ان کے دھڑ سے اور تیسرا ان کے پاؤں سے اس نے کہا یہ لو... پس جب اس کوافاقہ ہوا تو ہم نے اس کو کہا کہ اے ابوعبدالله! تو کیسا ہے؟ شخیق ہم نے ایسی چیز دیکھی جس نے ہیں گھراہ نے میں ڈال دیا، اس نے کہا کہ وہ کیا؟ تو ہم نے اسے بتا دیا... اس

نے کہا کہ کیاتم نے بید یکھا؟ ہم نے کہا کہ جی ہاں...اس نے کہا کہ بیسورۃ تنزیل اسجدۃ تھی جوانتیس (۲۹) آیات ہیں اس کی پہلی (دس آیات) میرے سرسے چکیس اور درمیانی (دس آیات) میرے دھڑ سے اور آخری (آیات) میرے پاؤس سے اور وہ چڑھیں میری شفاعت کرنے کے لیے اور بیتبارک والی سورت ہے جومیری حفاظت کررہی ہے پس وہ دم توڑگیا...

#### دوسري روايت

حضرت مورق عجل رحمته الله عليه سے روایت ہے کہ ہم نے ایک آومی کی عیادت کی ... تو اس برغثی طاری تھی ... پس اس کے سر سے نور نکلا ... یہاں تک کہ جھت تک پہنچا، پھر اس نے جھت کو چھاڑ دیا ... پھر وہ چلا گیا، پھر اس کی ناف سے نکلا ... یہاں تک کہ اس نے بھی اس طرح کیا ... پھر اس کے پاؤں سے (نور) نکلا، اس نے بھی اس طرح کیا ... پھر جب وہ ٹھیک ہوگیا تو ہم نے اسے کہا کیا تجھے بتا ہے کہ تجھ سے کیا صادر ہوا اس نے کہا ہاں ... بہر حال وہ نور جو میر سے سر سے نکلا جو سورة تنزیل اسجدہ سے دوہ تی بہلے کی چودہ آیات تھیں اور وہ نور جو میر سے درمیان سے نکلا وہ سجدہ والی آیت تھیں اور وہ نور جو میر نے درمیان سے نکلا وہ سے دوہ کی شفاعت کے لیے گئیں اور ' تباد ک الذی'' نے گئی جو میری حفاظت کر دہی جو میری شفاعت کے لیے گئیں اور ' تباد ک الذی'' نے گئی جو میری حفاظت کر دہی جو میں ہر دات ان دونوں (سورتوں) کی تلاوت کیا کرتا تھا...

### انسانی تاریخ کے اول قاتل کامعاملہ

حضرت ابوابوب یمانی رحمته الله علیه اپنی قوم کے ایک آدمی عبد الله سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اور ان کی قوم کے پچھلوگ سمندر میں سوار ہوئے اور سمندر ان پر پچھ دنوں تک تاریک تھا... پھران سے بیاند ھیراحچٹ گیااور وہ ایک بستی کے قریب تھے ... عبد الله نے کہا کہ میں یانی ڈھونڈ نے کے لیے نکلا تو کیا دیکھا ہوں کہ پچھ

دروازے بند ہیں جن میں ہوامحبوہ ... پس میں نے ان میں چیخ کرآ واز دی تو کسی نے بخد ہیں جی کرآ واز دی تو کسی نے مجھے جواب نہیں دیا... میں اسی اثناء میں تھا کہ دوسوار میرے سامنے ظاہر ہوئے، ان میں سے ہرایک کے نیچے سفید جا در تھی ...

پس انہوں نے میرے معاملہ کے بارے میں سوال کیا، پس میں نے انہیں وہ ساری بات بتلائی جوہمیں سمندر میں پیش آئی اور میں یانی تلاش کرنے نکلاتو انہوں نے مجھے کہا کہا ہے عبداللہ! اس کلی کے اندر چل ... پھریدایک ایسے دوض کے پاس ختم ہوجائے گی جس میں یانی ہوگا... پس تو اس سے یانی لے لینا اور تو جو پچھاس میں دیکھے اس سے گھرانانہیں ... پس میں نے ان سے ان بند گھروں کے بارے میں یو چھا جن میں ہوامحبوں ہے تو انہوں نے کہا کہ بیدوہ گھر ہیں جن میں مُر دول کی روحيں (محبوس) ہیں ... پس میں نکلا یہاں تک کہاس حوض تک پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں كهاس ميں ايك شخص لئكا ہوا ہے جس كاسراوندها ہے جواسينے ہاتھ سے يانى لينا جا ہتا ہاوروہ اسے لے نہیں سکتا... جب اس نے مجھے دیکھا تو مجھے چیخ کریکار ااور کہا کہ اے اللہ تعالی کے بندے! مجھے یانی ملاوے... (عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ نے) فرمایا کہ میں نے پیالہ بھراتا کہ اس کووہ بلاؤں تو میرا ہاتھ پکڑلیا گیا تواس نے کہا کہ اینا عمامہ تركرو پراسے ميرى طرف مجينك دو... پرميں نے اپنا عمامة ركيا تا كه اس كى طرف بھینک دوں تو میرا ہاتھ بکڑا گیا تو میں نے کہا کہا سے اللہ تعالی کے بندے تونے دیکھ لیا جومیں نے کیا، میں نے پیالہ بھرا تا کہ تھے بلاؤں تو میرا ہاتھ بکڑلیا گیا اور میں نے اپناعمامہ ترکیا تا کہ اسے (تیری طرف) پھینکوں ... پس میرا ہاتھ پکڑلیا گیا... پس تو مجھے بتلا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں حضرت آ دم علیہ السلام کا بیٹا ہوں اور میں پہلا تخص ہوں جس نے زمین میں خون ریزی کی ...

آل فرعون كيساتھ عذاب كامعامله

حضرت اوزاعی رحمته الله علیہ سے روایت ہے کہ ان سے عسقلان کے ایک

آدمی نے ساعل سمندر پر پوچھاجے ابوعمرو کہاجاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر سے
سیاہ پرند نے نکلتے ہیں جب شام ہوتی ہے تو اس جیسے سفیدلوٹ آتے ہیں؟ (انہوں
نے) فرمایا کہ کیاتم اس کو (ای طرح) پاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں ... یہ
پرندے ہیں جن کے پوٹوں میں آل فرعون کی رومیں ہیں جنہیں آگ پر پیش کیاجاتا
ہے ... پھروہ ان کو جملسا دیتی ہے تو ان کے پُر سیاہ ہوجاتے ہیں، پھران پُروں کو
پینک دیاجاتا ہے، پھروہ (پرندے) اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ آتے ہیں تو ان
کو بھی آگ تجملسا دیتی ہے، بیان کا طریقہ اس طرح رہتا ہے ... یہاں تک کہ
ویمی آگ تجملسا دیتی ہے، بیان کا طریقہ اس طرح رہتا ہے ... یہاں تک کہ
فیر عُونَ اَشَدُ الْعَذَابِ "(اے آل فرعون تخت عذاب میں داخل ہوجاؤ) ...

ايك مقروض محبوس كاواقعه

حضرت شیبان بن الحن رحمتہ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میرے والد اور عبدالواحد بن زیدرحمتہ اللہ علیہ جہاد کے ارادے سے نکلے ... پس اچا تک وہ ایک وہ ایک وسیع اور گہرے کویں کے پاس آئے ... انہوں نے اپنی رسیوں کے ساتھ ہانڈی لئکائی ... اچا نک وہ ہانڈی کویں میں گرگئی ... فر مایا کہ ساتھیوں نے اپنی رسیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیں ... پھران میں سے ایک آ دمی کویں میں گیا ... پس جب وہ کویں کے ساتھ ملا دیں ... پھران میں سے ایک آ دمی کویں میں گیا ... پس جب وہ کویں کے ایک حصیل بی گیا تو اس نے کنویں میں برد برا اہد کی آ واز سی ... پس وہ لوٹا اور او پر چڑھ آ یا اور اس نے کہا کہ کیا تم من رہے ہو جو میں من رہا ہوں؟ اس نے کہا کہ کہا میں داخل کہ ہاں ... ہی میرے پاس ایک ستون آ یا ... میں نے ستون کو پکڑا اور کنویں میں داخل ہوگیا ... اچا تک کیا دیکھ اموں کہ ایک آ دمی جو تختیوں کے او پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہوگیا ... اچ پائی ہے تو اس نے کہا کہ تو ہوں ہے یا انسان؟ اس نے کہا کہ (نہیں) بلکہ انسان ہوں ... اس نے کہا کہ تو اس نے کہا کہ قر کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں انطا کیہ (بہیں) بلکہ انسان ہوں ... اس نے کہا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں انطا کیہ (بہیں) بلکہ انسان ہوں ... اس نے کہا کہ قو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں انطا کیہ (بہیں) بلکہ انسان ہوں ... اس نے کہا کہ قر کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں انطا کیہ (بہیں) بلکہ انسان ہوں ... اس نے کہا کہ قو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں انطا کیہ (بہیں) ہوں ... اس کے کہا کہ میں انطا کیہ (بہیں) ہوں کے ایک سے ایک

آ دمی ہوں...لوگ میرا جو تذکرہ کرتے ہیں (وہ یہ ہے) کہ میرے رب نے مجھے یہاں براس قرضہ کے بدلے میں محبوں کیا جو مجھ پر ہے اور بے شک میرا بیٹا انطا کیہ میں ہے جونہ میراذ کر کرتے ہیں اور نہ ہی میرا قرضہ اُتارتے ہیں... پھر جو تحض کویں میں تھا، فورا نکلا اوراینے ساتھی کوکہا، جہادکے بعد جہاد... پھرتو ہمارے ساتھیوں کوچھوڑ وے وہ جائیں...پس انہوں نے انطا کیہ تک (سواری) کرائے برلی اور اس مخص اور اس کے بیٹے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں اللہ تعالی کی متم بے شک وہ ہمارا باپ تھا اور تحقیق ہم نے اپنی جائیداد فروخت کی ہے... پس چلوتا کہ ہم اس کا قرض ادا کریں...وہ آن کے ساتھ چلے... یہاں تک کہ وہ وین (قرض)ادا كرديا.. فرمايا كه پهرجم انطاكيه سے لوٹے، يہاں تك كه جم اس كنويں والى جگه پر پنچے اوروہ کوئی شک نہیں کرتے کہ بیجگہ وہی ہے لیکن نہ وہاں کنواں ہے نہ کوئی چیز ... پس وہاں انہوں نے شام کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے خواب میں وہ مخص آیا اور ان کو کہا "جَزَاكُمَا اللَّهُ خَيْرًا" (الله تعالى تهمين جزائے خبرعطافرمائے)..... جبسے مجھ سے میراد ین ادا ہوا ہے میرے رب نے مجھے جنت میں فلال فلال جگہ پر پہنچا دیا...

قوم موسىٰ عليه السلام كاايك واقعه

حضرت محمد بن كعب القرظی رحمته الله علیه نے الله تعالیٰ كے قول "وَ الحُتَارَ مُوسِی قَوْمَهُ سَبُعِینَ رَجُلاً" (اور حضرت موی علیه السلام نے اپی قوم میں سے سر (۵۰) آ دمیوں کوچن لیا) کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے ان میں سے نیک لوگوں (میں سے) سر آ دمیوں کو چنا... پھران کو لے کرنگل گئے تو انہوں نے پوچھا کہ آ بہمیں کہاں لے جارہ ہوں میں تمہیں اپنے رب کے پاس لے جارہ ہوں (میرے رب نے) مجھ سے وعدہ کیا کہ مجھ پر توریت نازل کرے گا تو انہوں نے کہا کہ جم ایمان نہ لا کیں گئے یہاں تک ہم اسے د کھے نہ لیں...ان کو کی گرح نے پرالیا کہ جم ایمان نہ لا کیں گرح نے پرالیا

اوروہ دیکھرے تھے...حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے کھڑے تھے اس حال میں کہ ان کے ساتھ کوئی شخص بھی نہیں تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا

("رَبِّ لَوُ شِنْتَ اَهُلَکُتهُمْ مِّنُ قَبْلُ وَإِیَّایَ... اَتُهُلِکُنَا"اے میرے رب اگرتوچاہتا تو ان کواس سے پہلے ہی ہلاک کردیتا اور جھے بھی... کیا تو ہمیں "بِمَا فَعَلَ السَّفَهَاءُ مِنَا" ہلاک کرتا ہے اس فعل کی وجہ سے جوہم میں سے پھے بوقوف لوگوں نے کیا)... جب میں واپس لوٹوں گا اور میرے ساتھ ان لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا جو میرے ساتھ نگلے تو میں بنی اسرائیل کو کیا جواب ووں گا... پھر پڑھا: "فُمَّ بَعَثْنَا کُمُ مِّنَ بَعُدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّکُمْ تَشُکُرُونَ" (پھر ہم نے تہاری موت کے بعد تمہیں زیرہ کیا تاکم شکر اواکرو) تو انہوں نے کہا کہ "ھُدُنَا اِلَیْکَ" (ہم نے آپ کی طرف ہدایت حاصل کی) پس اس پر یہود قائم رہے یہاں تک کہ انہوں نے آپ کی طرف ہدایت حاصل کی) پس اس پر یہود قائم رہے یہاں تک کہ انہوں نے آپ کی طرف ہدایت حاصل کی) پس اس پر یہود قائم رہے یہاں تک کہ انہوں نے آپ کی طرف ہدایت حاصل کی) پس اس پر یہود قائم رہے یہاں تک کہ انہوں نے آپ کی طرف ہدایت حاصل کی) پس اس پر یہود قائم رہے یہاں تک کہ انہوں نے آپ کی طرف ہدایت حاصل کی) پس اس پر یہود قائم رہے یہاں تک کہ انہوں نے آپ کی طرف ہدایت حاصل کی) پس اس پر یہود قائم رہے یہاں تک کہ انہوں نے آپ کی طرف ہدایت حاصل کی) پس اس پر یہود قائم رہے یہاں تک کہ انہوں نے آپ کی طرف ہدایت واصل کی) پس اس پر یہود قائم رہے یہاں تک کہ انہوں نے آپ کی طرف ہدیت تو بہی ... (طبری مین ۲۵۰۰ میں کی بی دربی دورہ کی دورہ سے تو بہی ... (طبری مین ۲۵۰ میں کی بی دورہ کی دورہ سے تو بہی کی ... (طبری مین ۲۵ میں کی بی دورہ کی دورہ سے تو بہی کی دورہ کی دورہ سے تو بہی کی دورہ سے تو بہی کی ... (طبری مین ۲۵ میں دورہ کی دورہ سے تو بہی کی ۔.. (طبری مین ۲۵ میں دورہ کی کی دورہ سے تو بہی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی کی دورہ کی دورہ کی کی دورہ کی کی دورہ کی دورہ

قوم بنی اسرائیل کا ایک اور واقعه

اللہ تعالی کے قول "اکم تو اِلَی الَّذِینَ خَوَجُوا مِنْ دِیَادِهِمُ وَهُمُ اُلُوْ قَ حَلَرَ اللّہ عَالی کے قول"اکم تو اِلَی الَّذِینَ خَوَجُوا مِنْ دِیَادِهِمُ وَهُمُ اُلُوْق حَلَی الْمُوتِ" (کیا تو نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو ہزاروں کی تعداد میں تھاپ گھروں سے موت کے خوف سے نکلے ) کے بارے میں حضرت ہلال بن بیاف سے روایت ہے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں پچھلوگ تھے کہ جبان میں دردواقع ہواتوان کے مال داراور معزز لوگ چلے گئے اور فقیراورا دنی لوگ رہ گئے ... پس جولوگ رہ گئے تو ان پر موت گرم ہوگئی اور باقیوں پرکوئی موت نہیں پینچی ... پس جب ان سالوں میں سے ایک اور سال آیا تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم بھی ای طرح تھر جاتے جیسے بیٹھ ہر گئے تو ہم بھی ای طرح سے ایک اور مطرح سے ایک اور خور سے دیکھ کرجاتے جس ملاک ہو جاتے جسے بیلوگ نجات پا گئے ... بس طرح بیلوگ نجات پا گئے ... بس طرح بیلوگ خوات با جاتے جسے بیلوگ نجات پا گئے ... بس طرح بیلوگ خوات با میں گے ... بس طرح بیلوگ خوات با میں گے ... بس طرح بیلوگ خوات بیل گے ... بس سے کرایا کہ وہ بھاگ جا کیں گے ... بس

انہوں نے ایسائی کیا... یہاں تک کہ وہ پنچے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ پنچیں...
پس اللہ تعالیٰ نے ان پرموت بھیج دی یہاں تک کہ وہ ہڈیاں بن گئے... پس علاقہ والوں
نے انہیں اکٹھا کر کے ایک مکان میں جمع کر دیا... پس ان کا نبی علیہ السلام ان کے پاس
سے گزرا... حمین (راوی) فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے (لیعنی ہلال بن
یاف رحمتہ اللہ علیہ) فرمایا (کہ وہ نبی) حزقیل (تھے) انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ!
اگر تو چاہتا ہے (ان کو زندہ کرنا) تو ان کو زندہ کردے تو یہ تیری عبادت کریں گے اور
تیرے شہروں کو آباد کریں گے اور تیرے بندوں کوجم دیں گے...

پرکیا تھے ہی زیادہ پندیدہ ہے کہ میں ایسا کروں تواس نے کہا کہ جی ہاں...
فرمایا کہ اس کو کہا گیا کہ ایسے ایسے کہو...پس انہوں نے وہی کلام پڑھا جس کا ان کو حکم
دیا گیا...پس انہوں نے ہڈیوں کی طرف دیکھا جنہیں گوشت اور پٹھے پہنائے جارہے تھے...پھرانہوں نے وہ کلام پڑھا جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا، پس کیاد کھتے ہیں کہ وہ صورتیں ہیں جو تکبیر کہدرہی ہیں اور شیخ اور تہلیل کہدرہی ہیں ...پس وہ زندہ رہے جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کوزندہ رکھنا چاہا...(درمنثورہس:۳۱۱)

### ایک قرآنی واقعه

حضرت حسن رضى الله تعالى عنه نے اس آیت "اُو کا لَّذى مَوَّ عَلَى قَرُيَةٍ وَهِى خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ اَنِّى يُعْمَى هَلِهِ اللَّهُ بَعُدَ مَوْتِهَا فَامَاتَهُ اللَّهُ مَا عَمْ وَایک ایی بستی کے پاس سے گزراجوا پی چھوں کے بل اُلی مِا عَلَی بال کے باس سے گزراجوا پی چھوں کے بل اُلی بی بی کی ماس نے کہا کہ الله تعالی نے اس بستی کواس کی موت کے بعد کیے زندہ کر کے گا…پس الله تعالی نے ان کوسو (۱۰۰) سال کے لیے موت دے دی اس کے بارے میں فرمایا کہ جھے یہ ذکر کیا کہ (الله تعالی نے) اسے چاشت کے وقت موت دی چر اسے اس وقت اُٹھایا جس وقت سورج وصل جاتا ہے خروب ہونے سے پہلے .... قال کے مُو بُومِ طُوا قَالَ اَلْ اَلْمِثْتُ یَوُمًا اَوُ اِنْعُضَ یَوْمٍ طُوا قَالَ اِللَّ الْمِثْتُ اِللَّهُ اَلَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مِائَةَ عَامٍ لَانُظُرُ اللَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمُ يَتَسَنَّهُ وَانُظُرُ اللَى حِمَارِكَ وَلِنَّهُ وَانُظُرُ اللَى حِمَارِكَ وَلِنَجُعَلَكَ ايَةً لِلنَّاسِ

(فرمایا کیوکتنی دیرهمراتواس نے کہا کہ میں ایک دن کا کچھ حصی همرا فرمایا کہ (نہیں) بلکہ توسوسال همرا، پس تواہینے کھانے کی طرف دیکھ اور اپنے پینے کی طرف دیکھ جوخراب نہیں ہوئے اور تواہینے کدھے کی طرف دیکھتا کہ ہم آپ کولوگوں کے لیے نشانی بنادیں)...

فرمایا کہان کا گدھااوران کا کھانااور پانی تحقیق اس ہے منع کردیئے گئے تھے... برندےاور درندے کہاس سے کھا ئیں اور پئیں ...

وَانْظُرُ إِلَى الْعِظَامِ كَيُفَ نُنُشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحُمَّا ط

(اوراس کی ہڑیوں کی طرف دیکھ کہ کیتے ہم ان کوجمع کرتے ہیں... پھران پر گوشت چڑھاتے ہیں) فرمایا کہ جھے ذکر کیا گیا کہ سب سے پہلے جو چیز اس کی پیدا کی ٹو ہواس کی آئکھیں تھیں... پس وہ اپنی ہڑیوں کی طرف دیکھنے لگا... ایک ایک ہڈی کرکے کیسے وہ اپنی جگہ پرلوٹتی ہے...

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعُلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَى ءٍ قَدِيُرِهِ (جباس پرواضح ہوگیا تو اس نے کہا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر چیز پرقا در ہے)...(درمنور ہس:۳۳۳ طبری:۳/۳۱)

## گائے کے ذریعہ مردہ کا زندہ ہوکر کلام کرنا

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں دوشہر تھے ایک حصینہ شہر والے دوشہر تھے ایک حصینہ اور اس کے دروازے تھے اور دوسراخر بہ... پی حصینہ شہر والے جب شام ہوتی تو اپنے (شہر کے) دروازے بند کر دیتے اور جب صبح کرتے تو شہر کی دون دیواروں پر کھڑے دیے کہ اس کے اردگر دکوئی چیز پیش آئی ہے... ایک دن انہوں نے صبح کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑ حا آ دمی ان کے شہر کی جڑ میں قتل کیا ہوا بھینکا ہوا ہے ۔.. پی شہر خربہ کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ کیا تم نے ہمارابندہ قتل

کیا ہے اور اس کا بھیجا اس کے پاس رور ہاتھا اور کہدر ہاتھا کہتم نے میرا چھاقتل کیا ہے...انہوں نے کہا کہ اللہ کی تنم انہوں نے کہا کہ اللہ کی تنم انہوں نے اسے شہر کو کھولا، جب سے ہم نے اسے بند کیا اور نہ ہی ہم تمہارے اس ساتھی کے خون کے بارے میں پچھ جانتے ہیں ...پس وہ حضرت مولی علیہ السلام کے یاس آئے ...(البدایہ)

الله تعالى في ان پروى نازلى "إنَّ الله يَاْ مُوكُمُ اَنُ تَذُبَحُوا بَقَرَةً وَ قَالُوا ادْعُ لَنَا قَالُوا ادْعُ لَنَا مَا هِي " ..... آيت يهال تك يَجْي "فَذَبَحُوها وَمَا كَادُوا يَفُعُلُونَ " (بِحْكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِي " ..... آيت يهال تك يَجْي "فَذَبَحُوها وَمَا كَادُوا يَفُعُلُونَ " (بِحْك الله تعالى ته بيس الله تعالى كي يَاه ما نَكَا يَفُعُلُونَ " (بِحْك الله تعالى ته بيس النهول في كما كه كيا آپ مارے ساتھ فراق كررہے ہيں (انہول في) ميں الله تعالى كي پاه ما نگا مول كه ميں جالموں ميں سے موجاول ... انہول في كما كہ مارے ليے اپ رب مول كه ميں جالموں ميں سے موجاول ... انہول في كما كه مارے ليے اپ رب سے موجاول ... انہول في كي هو ... " يه آيت يهال مي كي يَحْلُ كي يَا وروه يهر في الله يَحْلُ كي يَكُونَ في الله يَحْلُ كي يَا وروه يهر في والے نَهِيل عَلَى ) ...

(راوی نے) فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان لڑکا تھا جوائی دُکان میں تجارت کیا کرتا تھا اوراس کا ایک بوڑھا باپ تھا... پس دوسر ہے شہر سے ایک آ دمی آیا جواس سے سامان لینا چاہتا تھا... پس اس نے اس کے بدلے میں اس کو پیے ادا کردیئے، پس وہ اس کے ساتھ چلا تا کہ اپنی دُکان کو کھولے اور اس کو وہ چیز دے جس کا اس نے مطالبہ کیا تھا اور چابی اس کے باپ کے پاس تھی اور باپ دُکان کے سائے میں سویا ہوا تھا... اس (گا مک) نے اس کو کہا کہ اپنے باپ کو جگادے تو اس نے میں سویا ہوا تھا... اس (گا مک) نے اس کو کہا کہ اپنے باپ کو جگادے تو اس نے جواب دیا کہ ہے شک میر اباپ سویا ہوا ہے جیسا کہ تو دیکھ رہا ہے اور میں اس بات کو ناپند کرتا ہوں کہ ان کو ان کی نیند سے ڈراؤں ... پھر وہ دونوں واپس لوٹ آئے ... پس اس نے جو پچھ معاوضہ پہلے دیا تھا اس نے دُگنا معاوضہ دیا... پھر وہ اپنی طرف دوڑ کر آیا تو اس کا باپ پہلے سے بھی زیادہ نیند میں تھا... پس اس

نے اسے کہا کہ اسے اُٹھادے، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی شم! میں اسے بھی بھی نہیں اُٹھاؤں گا اور نہ بی اسے اس کی نیندسے ڈراؤں گا.. فرمایا کہ جب وہ واپس لوٹ آپیا اور سامان کا طالب چلا گیا تو وہ بزرگ اُٹھ گئے اور اس کو اس کے بیٹے نے کہا کہ اے میرے بیارے ابا جان! اللہ تعالیٰ کی شم! خقیق یہاں پر ایک آ دمی آیا تھا جو فلاں فلاں سامان طلب کررہا تھا.. لیکن میں نے ناپند کیا کہ آپ کو آپ کی نیند سے اٹھاؤں ... پس بزرگ نے اسے ملامت کیا.. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے والد صاحب کے ساتھ بھلائی کرنے کے عوض میہ بدلہ دیا کہ اس کی گائیوں میں سے ایک صاحب کے ساتھ بھلائی کرنے کے عوض میہ بدلہ دیا کہ اس کی گائیوں میں سے ایک گائے نے وہ گائے جنی جسے بی اسرائیل تلاش کررہے تھے... پس وہ اس کے پاس گائے نے وہ گائے جنی جسے بی اسرائیل تلاش کررہے تھے... پس وہ اس کے پاس آئے ۔.. پس انہوں نے کہا کہ بیگائے ہمیں فروخت کردے...

اس نے کہا کہ میں بیرگائے تنہیں فروخت نہیں کروں گا...انہوں نے کہا کہ ہم تو بی تجھ سے ضرورلیں گے ...اس نے کہا کہا گرتم (وہ گائے) مجھ سے غصب کرو گے تو (اس کا انجام) تم خوب جانتے ہو...

پھروہ حضرت موی علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا کہ جاؤاور اسے اس کی قبت کے اعتبار سے راضی کروتو انہوں نے کہا کہ جیسے آپ کا تھم (وہ اس کے پاس آئے اوراس سے اس کا تھم پوچھا) تو اس نے کہا کہ میراتھم ہیہ کہ تم اس گائے کو تراز و کے ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں خالص سونا رکھو... پی جدب سونا جھک جائے تو میں اس کو لے لول گا... پھر انہوں نے ایسا ہی کیا اور گائے گے آئے تی کہا س کو قبر کے پاس لے آئے جو دونوں شہروں کے درمیان تھی اور شہروا لے جمع ہوگئے اور اس کا جھتے جاس کی قبر کے پاس رور ہاتھا... پھر انہوں نے گائے کو ذرئ کیا اور اس کے گوشت کا بچھ حصہ اس کی قبر کو لگایا... پس شخ انہوں نے گائے کو ذرئ کیا اور اس کے گوشت کا بچھ حصہ اس کی قبر کو لگایا... پس شخ میر کے جھتے نے قبل کیا... اس پر ایپ سرکو جھاڑتا ہوا ہے کہتے ہوئے اُٹھ گیا کہ ججھے میر سے جھتے نے قبل کیا... اس پر میری عمر کمی ہوگئی اور اس نے میر سے مال کو لینے کا ارادہ کیا اور وہ (شخے ) مرگیا...

### ایک عبرتناک داقعه

حفرت حویرث بن الرکاب سے دوایت ہے، فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اپنے سامان کے پاس تھا کہ اچا تک ہمارے پاس ایک انسان قبر سے ذکلا جس کا چہرہ اور سرآگ سے بھڑک رہے تھے اور وہ لو ہے کے طوق میں تھا...اس نے کہا کہ مجھے پانی پلا دو، مجھے مشکیزہ سے پانی پلا دواور اس کے پیچھے ایک انسان نکلا...پس اس نے کہا کہ کا فرکو پانی مت پلا! کی مت پلا! پس اس نے اس کو پالیا... پھرزنجیر کے کنارے کو پکڑ ااور اسے کھینچا، پھراسے اوندھا کیا، پھراسے کھیٹایہاں تک کہ وہ دونوں اکٹھے قبر میں داخل ہوگئے...

حویرے رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری اونٹنی مجھ سے حرکت میں آگئی، میں اس سے سمسى چىزىيە قادرنېيىن تھا، يېال تك كەدە برنول كى دادىيوں كى طرف مزگنى...پس دە بىيھ گئى تو میں اس سے اُتر ااور مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی ... پھر میں اس پر سوار ہوا... یہاں تک کہ میں نے مدیند منورہ میں صبح کی ... پس میں حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه کی خدمت میں حاضر ہوا...پس میں نے ان کوساری کہانی سنادی...پس انہوں نے ارشا دفر مایا كات ورث الله تعالى كانتم إمين تم سے بد كمانى نہيں كرتا اور تحقيق آب نے مجھے بہت ہی شدید خبر سنائی ہے ... پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صفراء کی دونوں جانب سے اليه بزرگول كوبلوايا جنهول نے جاہليت كازمانه يايا تھا..حضرت حويرث رضي الله تعالى عنه كو بلایا اوران کوکہا کہ بے شک اس آ دی نے مجھے ایک بات بتلائی اور میں اس سے برگمانی نہیں کرتا...اے حویرث! انہیں خبر دے دے جوتونے مجھے خبر دی تو انہوں نے کہا کہا ہے امیرالمؤمنین! ہم پہیانتے ہیں میخص بی غفار میں سے تھاجو جاہلیت کے زمانے میں مرگیا تھا...پس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالی کی تعریف کی اور اس سے خوش ہوئے جب كمانهول في خبردي كموه زمانه جابليت ميس مرچكا باور حضرت عمر رضى الله تعالى عنه نے ان سے اس کے بارے میں یو چھا تو انہوں نے کہا کہا سے امیرالمؤمنین وہ جاہلیت كولوكول ميس ايك وي محالك وي المال كاكوني حق نبيس مجهان المالك الماكوني حق نبيس مجهان المالك

واقعها براجيم عليهالسلام

حضرت ابوالجوزاء رحمه الله سے روایت ہے "وَإِذُ قَالَ إِبُوَاهِیمُ رَبّ اَرنِی كيف تحى الموتلى... قال اولم تؤمِنُ قَالَ بَلْي وَلَكِنُ لِيطمئنَ قلبي" (اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہا ہے میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو مُر دوں کو کیے زندہ کرتا ہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو ایمان نہیں رکھتا تو فرمایا کہ کیوں نہیں کیکن میں اینے دل کواظمینان دینا جا ہتا ہوں )...حضرت ابراہیم علیہالسلام کو کہا گیا کہ جار پرندے پکڑ پھران کوانی طرف مائل کر بعنی ان کوا تناسکھلا کہ (تیرے بلانے یہ) تحقي جواب دين لگيس... پهر جب ده انهيس جواب دينے لگے تو الله تعالیٰ نے ان کو ذیح كرنے كا حكم صادر فرما ديا... پرحفرت ابراہيم عليه السلام نے ان كو ذرج كيا... پھران کے پراکھیڑے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کردیئے ...ان پرندوں کے خون کو کچھن کے ساتھ بعض کوخلط کر دیا اوران کے پُر اور گوشت سب کوایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا... پھراس کوکہا گیا کہ جار پہاڑوں میں ہرایک پہاڑیران کے اعضاء کور کھ دے، پھران کو یکارتو وہ تیرے یاس دوڑ کرآئیں گے...انہوں نے ایسا بی کیا پھر انہیں بلایا..فرمایا کہ خون ،خون کی طرف جانے لگا اور پر پروں کی طرف اور گوشت گوشت کی طرف جانے لگااور ہر چیزاین جگہ کی طرف جانے گی ... یہاں تک کہوہ جو (بلانے پر) جواب دینے كَلِّي يُس فرما ياكه "وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيمٌ"....

موت کی حرارت

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله نعالى عنه نبى ياك صلى الله عليه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں احادیث بیان کرو...بے شک ان میں عجیب وغریب قصے ہیں... پھر آ بے سلی الله علیه وسلم حدیث بیان کرنے لگے،فر مایا کہ ایک مرتبہ ایک جماعت زمین میں سیر کرنے کو نکلی...وہ ایک قبرستان سے گزرے تو ان میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ کیا خیال

ہے کہ اگر ہم یہاں پر دورکعت نماز پڑھیں ... پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دُعاکریں، شایداللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس قبرستان والوں میں سے سی کو نکال دے جو ہمیں موت کے بارے میں ( کچھ) بتائے ... انہوں نے دورکعتیں پڑھیں، پھر انہوں نے دُعاکی تو کیا در کیھتے ہیں کہ ایک گندم گوں رنگ کا آ دمی جو قبر سے اپنا سرجھاڑتے ہوئے نکلا، اس کی دونوں آ تکھوں کے درمیان سجدوں کا نشان تھا... پس اس نے کہا کہ اے لوگو! تم نے اس چیز کی طرف کس چیز کا ارادہ کیا ہے ... تحقیق میں سو (۱۰۰) سال سے مرا ہوا ہوں اور مجھے سے اس وقت تک موت کی حرارت ساکن نہیں ہوئی ... پستم اللہ تعالیٰ سے دُعاکر وکہ وہ مجھے لوٹاد ہے جیسے میں تھا... (مندابو یعلی ، بزار، مجمع الزوائد)

## موت کی تکلیف کےاثرات

حضرت معاویہ بن قرق رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ بی اسرائیل نے حضرت عیلی بن مریم علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے روح اللہ اے کلمۃ اللہ بے ٹک سام بن نوح علیہ السلام یہاں قریب ہی مدفون ہیں ... پس آ پ اللہ تعالی سے دُعا ہے جے کہ اللہ پاک ان کو اُٹھائے ... پس اللہ تعالی کے نبی ( یعنی حضرت عیلی علیہ السلام ) نے ان کو زور سے پکارا تو انہوں نے پچھنہ دیکھا، پھر چلائے اور پچھنہ پایا تو لوگوں نے کہا کہ یہاں قریب ہی مدفون ہیں ... پس علیہ السلام نے آواز دی تو وہ بوڑ ھے ہونے کی حالت میں نکلے تو لوگوں نے کہا کہ روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہمیں یہ تلا یے کہ وہ مرے تو جوان سے پھریہ سفیدی کہا کہ دوح رت عیلی علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میرا گمان کیسی ہے؟ تو حضرت عیلی علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میرا گمان کیسی ہے؟ تو حضرت عیلی علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میرا گمان میہ کہ یہ کہ میر ( موت کی ) تکلیف کی وجہ سے جس کی وجہ سے میں گھبرا گیا ...

#### موت کے بعد دوبارہ

حضرت احمد بن الطائی رحمته الله علیہ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے کوفہ کے ایک بزرگ سے سنا جو بنی کرز میں سے تھے، وہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ ایک عورت کے جنازہ میں حاضر ہوئے... جب وہ اس کے پاس پنچے تو وہ متحرک ہوئی...وہ دوبارہ لوٹائی گئی اس کے بعدا یک عرصہ تک زندہ رہی اوراس نے بچہ جنا...

شكركاانعام

حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جوشو ہرکی بہت فرماں ہر دارتھی...پس اس کے دو بیٹے کنویں میں گرگے اور مرکئے تو اس نے تھم دیا اور ان کو نکالا گیا اور انہیں غسل دیا گیا اور پاک صاف کیا گیا اور انہیں بستر پر رکھا گیا اور ان پر پیٹر اڈھا تک دیا گیا، پھر وہ اپنے خدام اور گھر والوں کے پاس آئی (اور انہیں کہا کہ) وہ ان کے باپ کو ان کا کوئی حال نہ بتا کیں یہاں تک کہ میں خود ان کو نہ بتاؤں ... جب ان کا باپ (ان کے پاس) آیا تو اس نے ان کے سامنے کھا نار کھا تو اس نے کہا کہ میرے دونوں بیٹے کہاں ہیں تو اس نے جواب دیا کہ وہ سوگئے ہیں اور آرام کررہے ہیں ... اس نے کہا کہ بیں ، اللہ تعالیٰ کی حیات کی تم الے فلاں اے فلاں اے فلاں انہوں نے جواب دیا اور اللہ تعالیٰ کی حیات کی تم الی وہ سے شکر کے طور یران دونوں کی روحوں کو لوٹا دیا ...

# سفرجها دکی برکات

حضرت سعيد عمى رحمته الله عليه نے فرمايا كه ايك قوم سمندر ميں جهادكونكى ... پس ان كے پاس ايك نوجوان آيا جو قريب البلوغ تھا تا كه وہ ان كے ساتھ سوار ہو ... پس انہوں نے اس كوا نكار كرديا ... پھر انہوں نے اس كوا پئے ساتھ سوار كرليا ... پس وہ وشمن سے لڑے تو وہ نوجوان ان ميں تجربہ كے اعتبار سے سب سے زيادہ اچھا تھا ... پھرشان بيك وہ قتل ہوگيا ... پس اسكا سركھ ابهوا اور ان سواروں كے سامنے آيا اور وہ تلاوت كرر ہا نقا ... "تِلْكَ اللَّادُ الْاَحِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُونَ عُلُوًا في الْاَدُ ضِ وَلَا فَسَادًا ط وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ "

#### ایک عجیب داقعه

حضرت خالد بن یزید نے فر مایا کہ میں خلید ابوسلمان عصری سے ملاتو انہوں نے مجھے بیرحدیث بیان کی کہ طاعون الفتیات (بیطاعوان شام وبھرہ اور واسط میں واقع بهواتها..اس كانام طاعون المفتيات (نوجوان عورتوں كا طاعون) اس ليے ركھا كيا كه بيسب سے پہلے عورتوں ميں شروع ہوا تھا اس ليے اس كانام طاعون النفتيات ركھا گیا...البدایه میں ایک عورت نے انہیں بیصدیث بیان کی کہ میراشو ہرمر گیا اور وہ میرے ساتھ میرے گھر میں تھا، ہم نے اسے دن ہیں کیا تھا.. پس جب ہم پررات چھا گئی تو ہم نے ایک آواز سی جس نے ہمیں ڈرا دیا اور میرے ساتھ میرا قریب البلوغ بينا بھی تھا...پس وہ ميرے ياس آيا اور ميرے ساتھ ميري جا در ميس واخل ہوگیا اور وہ آواز (ہمارے) قریب ہوتی گئی حی کہ جمارے اوپرایک کئے ہوئے سر نے دیوار پھلائلی اوروہ پکارر ہاتھا اے فلاں! آگ کی بشارت س لے تونے ایک نفس مؤمنہ کو بغیر حق کے قبل کیا تھا یہاں تک کہوہ اس کے یاؤں کے پنچے داخل ہو گیا اور وہ يكارر ہاتھا اے فلاں! آگ كى بشارت س لے، پھروہ (سر) ديوار برچر ھاكيا،اس حال میں کہوہ بیکار تار ہا... یہاں تک کہاس کی آواز ہم سے منقطع ہوگئ...

### وفات کے بعدزندہ ہونے کا عجیب واقعہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم اپنے ایک مریض کے گرد بیٹے ہوئے تھے کہ وہ بے رکت اور ساکن ہوگیا... یہاں تک کہاس کی کوئی رگے حرکت اور ساکن ہوگیا... یہاں تک کہاس کی کوئی رگے حرکت نہیں کرتی تھی ... پس ہم نے اسے ڈھانپ دیا اور اس کی آئی منگوائی ... پس اس کے (کفن کے) کیڑے اس کی بیری (کے بتے) اور اس کی چار پائی منگوائی ... پس جب ہم اسے اُٹھانے کے لیے چلے تا کہ اسے شمل دیں تو وہ حرکت میں آیا... پس ہم نے کہا کہ "سبحان اللہ ہم تو تھے مراہوا ہی مجھر ہے تھے...

اس نے کہا کہ گویا کہ میں مرگیا تھا اور جھے میری قبری طرف یجایا گیا تو کیا دیکتا ہوں کہ ایک انسان جو بہت ہی خوبصورت اور اچھی خوشبو والا ،اس نے جھے میری قبر میں رکھا، پھر اسے کاغذوں کے ساتھ پاٹ دیا...اچا تک ایک کالی عورت گندی بد بووالی ظاہر ہوئی...اس نے کہا کہ بی فلاں فلاں (چیزوں) والا ہے... بی فلاں فلاں چیزوں والا ہے اور اللہ کہ قتی اللہ کی تمین ان چیزوں سے حیا کرتا ہوں...گویا کہ میں ان چیزوں سے اس وقت تک روکا گیا تھا،اس نے کہا کہ میں تجھے اللہ تعالیٰ کا واسط دیتا ہوں کہ تو اور بی عورت مجھے چھوڑ دیں...اس عورت نے کہا کہ میں تجھے سے جھڑا کروں گی ...پس کہ تو اور بی عورت مجھے کہا کہ میں تجھے سے جھڑا کروں گی ...پس میں ایک وسی جو ترہ تھا...گویا کہ وہ چا ندی سے (بنا ہوا) میں ایک و نے میں مجوثری اور ایک آ دمی اس میں نماز پڑھ رہا تھا...پس اس نے تھا اور اس کے مکان کی طرف کود پڑا، وہ مکان اس کے لیے صورة انحل کی تلاوت کی ...پس وہ اس کے مکان کی طرف کود پڑا، وہ مکان اس کے لیے کھول دیا گیا، پھروہ واپس آیا اور کہا کہ کیا تیرے ساتھ کوئی سورت ہے؟

میں نے کہا ہاں، اس نے کہا بہر حال وہ سورت سورۃ الانعام ہے...اس شخص نے کہا اور اس نے اپنے قریب والے شکے کواٹھایا، پھراس سے ایک صفحہ نکالا، پھراس میں ویکھا تو وہ کالی عورت فور آس کی طرف تیزی سے آئی اور اس نے کہا کہ اس نے ایسا ایسا کیا، وہ میرے اچھے ایسا ایسا کیا اور خوبھورت آ دمی بھی کہنے لگا کہ اس نے ایسا ایسا کیا، وہ میرے اچھے اعمال ذکر کرر ہاتھا، فر مایا کہ اس آ دمی نے کہا کہ میخض اپنی جان پرظلم کرنے والاتھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا...ابھی تک اس کی موت کا وقت نہیں آیا، اس کی موت کا وقت بیر کا ون ہے... اس نے کہا کہ دیکھو، اگر میں بیر کے دن مرجاؤں تو وہ میری بیاری مرجاؤں تو وہ میری بیاری کا نہیان (یعنی بیاری کی وجہ سے فضول ہا تیں کرنا) ہے...

راوی نے فر ایا کہ جب پیرکا دن آیا تو وہ مخص صحیح ہوا ،عصر کے بعد تک صحیح رہا... پھراس کو اس کی موت آگئی تو وہ مرگیا اور حدیث میں ہے کہ جب ہم اس شخص کے پاس سے نکلے تو میں نے خوبصورت اچھی خوشبو والے خص سے پوچھا کہ تو کون ہے تو اس نے بتایا کہ میں تیرا نیک عمل ہوں، میں نے کہا کہ وہ کالی عورت گندی، بد بو والی کون تھی؟ تواس نے کہا کہ بیہ تیرا خبیث عمل تھا...

#### چنر جزوی واقعات

اس میں (ملحق) ہیں...وہ باتیں جواس کتاب کی طرف منسوب ہیں اور لکھنے میں نہیں آئیں...

علامہ سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے تغییر در منثور صفحہ ۱۲۸ میں فر مایا عبد بن حمید نے اور ابن ابی الد نیا نے (اپئ) کیاب میں "من عاش بعد المعوت" میں اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم اور ابوالشخ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا فر مایا کہ جب حضرت ہارون علیہ السلام کوموت کا وقت آ پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موی علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی کہتم حضرت ہارون اور ان کے بیٹے ایک پہاڑ کے غار کی طرف چلو کہ میں ان (یعنی حضرت ہارون علیہ السلام) کی روح کو قبض کرنے والا ہوں ... پس جب وہ غار پر پہنچ تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چار بائی ہے ... پس حضرت موی علیہ السلام اس پر لیٹ سے ، پھر اس سے اُٹھ چار بائی ہے ... پس حضرت موی علیہ السلام اس پر لیٹ سے ، پھر اس سے اُٹھ کئے ... پس حضرت موی علیہ السلام اس پر لیٹ سے ، پھر اس سے اُٹھ کئے ... پس حضرت موی علیہ السلام اس پر لیٹ سے ، پھر اس سے اُٹھ کئے ... پھرفر مایا کہ اے ہارون! یہ کسی بی اچھی جگہ ہے ...

حضرت ہارون علیہ السلام اس پرلیٹ مجئے اور ان کی روح قبض کر لی گئی...

پی حضرت موئی علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے بی اسرائیل کی طرف ممکین ہوکرلوٹے تولوگوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ ہارون علیہ السلام کہاں ہیں تو آپ علیہ السلام نے ارشاوفر مایا کہ وہ تو مرچکے ہیں...لوگوں نے کہا کہ نہیں بلکہ آپ نے ان کوئل کر دیا ہے ...آپ کو بتا ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تہا را بیڑا غرق ہوجائے ،کیا ہیں اپ بھائی کو مقرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کو وزیر کے طور پر مانگا تھا اور اگر ہیں اس

کے آل کا ارادہ کرتا تو کیا اس کا بیٹا مجھے چھوڑ دیتا؟ (لوگوں نے) کہا کہ بیں بلکہ آپ نے ان کو آل کیا... آپ نے ہمارے ساتھ بیر (قتل بطور) حسد کیا ہے... پس انہوں نے ستر (۵۰) آ دمی چنے ، پس وہ ان کے ساتھ چلے ... پس دوآ دمی راستے میں بیار ہوگئے... پس انہوں نے ان پرنشان لگادیا... پس حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہوگئے... پس انہوں نے ان پرنشان لگادیا... پس حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کا بیٹا اور بنی اسرائیل ہے ...

یہاں تک کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس پہنچ ... پس آپ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام نے اجواب دیا کہ مجھے کی نے آئی بلکہ میں تو فوت ہوگیا تو انہوں نے السلام نے ) جواب دیا کہ مجھے کی نے آئی بیس کیا بلکہ میں تو فوت ہوگیا تو انہوں نے کہا کہ اے مؤی ! آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں ... آپ اللہ تعالیٰ سے دُعا کریں کہ وہ ہمیں انبیاء میہم السلام بناد ہے تو ان کوزلز لے نے آ پکڑا... پس ان پراور جو دو آ دمی پیچھے رہ گئے تھے (سب پر) عشی طاری ہوگئ اور حضرت موی علیہ السلام اپنے رب سے دُعا کرتے ہوئے کہ مرے ہوگئے

"كُوشِنُتَ اَهُلَكُتَهُمْ مِّنُ قَبُلُ وَإِيَّاىَ مَا اَتُهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ"
الرَآبِ، چاہِ تِوَان كواور جُھے پہلے ہى ہلاك كردية...كيا آپ جميں ہارے بيوقوفوں "السفهآء منا" (الاعراف من 100) كمل كى وجہ سے ہلاك كرتے ہيں...
پس الله تعالى نے ان كوزنده كرديا اوروه اپن قوم ميں انبياء بن كرلو في... (تغير طبرى) علامہ سيد طي رحمته الله عليه نے تغيير درمنثور ص ٢٣٦ ٢٣ ميں فرمايا كه حضرت ابن علامہ سيد طي رحمته الله عليه نے تغيير درمنثور ص ٢٣٦ ٢٣ ميں فرمايا كه حضرت ابن

اسحاق، فریابی نے اور ابن ابی الدنیا نے اپنی کتاب "من عاش بعد الموت" میں اور ابن ابی الدنیا نے اپنی کتاب "من عاش بعد الموت" میں اور ابن ابی حائم نے کئی طرق سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان سے ذوالقر نین رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے ارشا دفر مایا کہ وہ (اللہ تعالی کے ) بندے تھے...

الله نعالي نے ان سے محبت کی اور انہوں نے الله تعالی سے محبت کی ... پس الله

تعالیٰ نے ان کونصیحت کی تو انہوں نے نصیحت قبول کی ... پس اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک قوم كى طرف بعيجاوه اس قوم كوالله تعالى كى طرف دعوت دية تصاور اسلام كى طرف (وعوت دیتے تھے) پس ان لوگوں نے آب کے دائیں سیلنگ (لیعنی سینگ والی جكه) يرضرب لكائي ... پس وه وفات يا كئے ... پر الله تعالى نے جتنا عرصه أنبيس روكنا جا باروکا، پر انہیں ایک اور اُمت کی طرف بھیجا، وہ ان کو اللہ تعالی اور اسلام کی طرف رعوت دیتے تھے تو انہوں نے ان کے بائیں سینگ پر ماراتو وہ وفات یا گئے... پس الله تعالى نے جتنا عرصه ان كوروكنا جا باروكا، كھرانبيس مبعوث فرمايا اوران کے لیے بادلوں کو مخر کردیا اوراس میں ان کو اختیار دے دیا... انہوں نے ان میں سے سرکش کو تا کع برتر جے دی اور اس کا سرکش وہ ہوتا ہے جو برستانہ ہواور آ یے کے لیے نورکو پھیلا دیا اور آ یے کے لیے اسباب پھیلادیے اور آپ کے لیے دن اور رات برابر کردیے ... پس ای وجہ ہے وہ زمین کے مشرقی حصول اور مغربی حصول تک بہنچ ... (اين الى الدنيار حمد الله كارسال ختم موا)



# موت کے عبرت انگیز واقعات خواب اور مشاہدات کی روشنی میں

#### دوستي كامعيار

حفرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ جھے حضور صلی الله علیہ وسلم خواب میں نظر آئے تو میں نے معافی چاہتے ہوئے عرض کیا: "خدا کی محبت نے بیجے آپ سے محبت کرنے کی مہلت نہ دی..." تو حضور صلی الله علیہ وسلم نے جواب دیا: "اے ابوسعید! مبارک ہوجس شخص نے الله کودوست رکھااس نے مجھے مجھی دوست رکھا۔.." (مکارم الاخلاق)

# امام شافعی رحمه الله کی شخشش

امام احمد بن عنبل رحمته الله عليه كابيان ہے كه ايك مرتبه ميں نے امام شافعی رحمته الله عليه سے خواب ميں د كيه كر يوچها كه مرنے كے بعد آپ كے اوپر كيا گزرى؟ تو وہ بنس كر كہنے كي، "فخدانے مجھے صرف بخش بئ نہيں ديا بلكه ايك فيمتی تاج ببنا كريہاں ميرا نكاح بھی كرديا ہے اور بيار شاوفر مايا ہے كہ تجھے بيسب عزت اس ليے دی گئی ہے ميرا نكاح بھی دیا تھا ، اس پر تونے كی شم كاغرور اور تكبر نہيں كيا تھا ... "(ابن عماكر) وور كعت كی قمت

امام کتانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ مجھے خواب میں دکھائی ویئے تو میں نے ان سے پوچھا: '' کہئے! خدانے آپ کے علیہ مجھے خواب میں دکھائی ویئے تو میں نے ان سے پوچھا: '' کہئے! خدانے آپ کے

ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا: ''بھائی! نیکیوں کا سارا ذخیرہ تباہ ہو گیا،
کوئی چیز بھی تو کام نہ آئی، اگر وہ دور کعت نماز جو میں رات (تہجد) میں پڑھا کرتا
تھا، قبول نہ ہوجاتی تو میر ابیڑا ہی غرق ہو گیا تھا...' (احیاءالعلم)
ایک مردصا کے کی کرامت

این افی الد نیار حمتہ اللہ علیہ نے عبد اللہ بن نافع رحمہ اللہ سے آل کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک آ دمی کا انتقال ہوا اور وہیں وہ فن بھی کیا گیا...اس کے چند ہی روز کے بعد ایک ہزرگ نے اسے خواب میں بہت ہی ور دناک عذاب میں گرفارد یکھا ،اس کی اس تعذیب و تکلیف پر ان ہزرگ کو ہڑا افسوس ہوا گر بے چارے کر ہی کیا سکتے تھے... ایک ہی ہفتہ کے بعد وہ پھر خواب میں دکھائی دیا تو معلوم ہوا کہ اب وہ جنت میں موج کر ہا ہے ... ان متفاد حالات کی ان ہزرگ نے اس سے وجہ دریا فت کی تو اس نے بتایا کہ اس کو اور ہی ہے جو تم پہلے دیکھ چکے ہوگر اتفاق سے دوسرے ہی دن ایک مرد کے اس کے میرے قریب آکر فن ہوگے اور انہوں نے اپ قرب وجوار کے چاکیس (۴۸) مارکی میر نے ترب وجوار کے چاکیس (۴۸) آ دمیوں کی بخشائش کی سفارش کر دی جس میں ایک میر ابھی نام تھا... (کاب الاہر) ناحی فرقہ ناحی فرقہ

اساعیل بن ابرائیم رحمت الله علیه کہتے ہیں کہ میں نے مشہور محدث حافظ ابوعبد الله حاکم رحمت الله علیہ کہتے ہیں کہ میں کے مشہور محدث حافظ ابوعبد الله حاکم رحمت الله علیہ کوخواب میں دیکھ کر دریافت کیا کہ آپ کے نزدیک اسلام کے تمام فرقوں میں نجات کے قریب کون ہے؟" تو انہوں نے جواب دیا: ''اہل سنت و جماعت' (ابن عساکر) مانی بینیا م آسانی بینیا م

سلمان عمری رحمته الله علیه کہتے ہیں کہ میں نے ابوجعفر قاری یزید رحمته الله علیه کو خواب میں یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جاؤ میری طرف سے میرے تمام عزیزوں اور دوستوں کوسلام کہنا اور بتادینا کہ اللہ تعالی نے مجھے شہیدوں کے زمرے میں داخل کردیا

ہادرابوحازم رحمتدالله عليه سے بھی ميراسلام پہنچا کرکہنا که يہاں فرشتے تمہاري عشاء اورمغرب کے درمیان والی صحبت ونشست کی مگرانی پر مامور ہو چکے ہیں ... (ابن مساکر) عمر بن عبدالعزيز رحمه الله كااعز از

ابوليم رحمته الله عليه في ليث بن سعيد رحمه الله سي قل كيا ب كه ايك شاى مسلمان کسی لڑائی میں شہید ہوگیا تھا مگروہ ہر جمعہ کی رات میں اپنے والدے وُنیا میں حاضر ہوکر ملاقات اور بات چیت کیا کرتا تھا...ا تفاق سے ایک جمعہ خالی گیا، دوسرے جمعہ کو جب وہ پھر آیا تو باب نے گزشتہ جمعہ کو نہ آنے کی شکایت کرتے ہوئے وجہ یوچی تو اس نے جواب دیا: "اس جعہ کو خدا نے تمام شہیدوں کو حضرت عمر بن عبدالعزيز رحمته الله عليه سے ملاقات كا حكم دے ديا تھا اور ہم سب وہاں چلے محتے تے ...اس وجہت میں آپ کے یاس حاضرنہ ہوسکا... (مکارم الاخلاق) قبر كي خوشبو

حضرت مغیرہ بن حبیب رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کی قبر کے یاس سے جب گزرتا تو ایک عجیب قتم کی خوشبومحسوس کیا کرتا تھا...ایک دن حسن اتفاق سے خود وہی بزرگ خواب میں نظر آ مجے تو میں نے ان ہی سے اس کی حقیقت دریافت کرلی...انہوں نے جواب دیا کہ بیخوشبوتلاوت قرآن اور روزے کی ياس كى ب ... (كتاب العور) استغفاركي مقبولت

حضرت عمر بن عبدالعزيز رحمته الله عليه كے صاحبز اوے عمر رحمه الله بيان كرتے ہیں کہ والد کی وفات کے بعد ایک مرتبہ وہ مجھے خواب میں وکھائی ویئے تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ نے وہاں کس عمل کوسب سے بہتریایا؟ تو انہوں نے جواب دیا: "اس جہان میں استغفارسب سے زیادہ مقبول شے ہے..." (سما العور)

## مُر دیے کی تقبیحت

تاریخ ابن النجار میں خود مرتب ناقل ہیں کہوہ ایک دفعہ کسی مُر دے کونہلا رہے تھے، نہلاتے ہی نہلاتے اس نے دونوں آتکھیں کھول دیں اوران کے ہاتھ پکڑ کر كنف لكا: "اسابومحدر مدالله! دُنياس دراا چى تيارى كرك آنا..."

## خوفناك قبقهه

ابوعبدالله بن جلارحمته الله عليه كابيان ب كهجب ميس في إين والدكوانقال ك بعد عسل دینے کیلئے شختے براٹایا اور منہ کھولاتو دیکھا کہ وہ ہونٹوں کی جنبش کے ساتھ ہنس رہے تھے..اس واقعہ کود کی کر کچھ لوگ فورا قریب کے طبیب کو بلالائے...طبیب نے بض وغیرہ دیکھ کرصاف جواب دے دیا کہان کا دم ٹوٹے کافی دیرہ وچک ہے اور اب کسی شم کی علامت حیات باقی نہیں ہے... چنانچہ پھرظسل دینے کے لیے منہ کھولا کیا تو انہوں نے طبیب کی طرف منہ کرکے بوی زور سے قبتہدلگایا..اس سے حاضرین تو حاضرین خود طبیب بھی سٹ پٹا گیا اور عاجز ہوکر کہنے لگا: "ان باتوں کا میرے یاس کوئی جواب نہیں ہے... عرض کہ جولوگ بھی ان کے قریب آتے دھیے باتیں دیکی کر بھاگ کھڑے ہوتے... حسن اتفاق كماسى دوران حعزت ففل بن حسين رحمته الله عليه آ محے اور أنهوں نے اینے ہاتھوں سے نہلاؤ حلا کرتماز جنازہ پڑھی اور دفن کیا...(این مساکر)

## سرشك محبت

حضرت احدین ابی الحواری رحمته الله علیه فرماتے ہیں که ایک مرتبه میں نے اپنی ایک متو فیدلونڈی کو بہت ہی خوبصورت اورنورانی شکل میں دیکھا تو اس سے اس کی وجہ دریافت کی اونڈی کہنے لگی بیسب تو آب بی کاطفیل ہے، آب شاید بعول مے کہ ایک رات آپ خداکی بارگاہ میں بہت ہی روروکر دُعاکیں ماسک رہے تھے..ان ہی آنوول کے چندقطرے میں نے اسے چرے برل کیے تے ... (احیادالعلوم)

## حضرت حسن بصرى رحمه الله كامقام

حفرت ما لک بن دینار دهمته الله علیه کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے محمہ بن اسوداور محمہ بن سرین رحمہ الله کوخواب میں دیکھا تو امام حسن بھری دهمته الله کوخواب میں دیکھا تو امام حسن بھری دهمته الله کوخواب میں دیکھا تو امام حسن بھری دہمته الله کوخواب میں دیکھا تو امام حسن بھری کہ وہ کہاں ہیں؟ میرے اس سوال پربیک زبان دونوں بزرگوں نے بتایا کہ وہ سدرة المنتها کے قریب ایک مقام پرقیام پذریہیں ... (کتاب الله ور)

تكيرين كى لاجوابي

سلفی رئت الله علیہ نے طیورات میں حضرت مہیل بن محارر حمت الله علیہ سے نقل کیا ہے کہ میں نے مشہور بزرگ پزید بن ہارون رحمت الله علیہ سے ان کی وفات کے چند روز بعد خواب میں دیکھ کرری عالم کا حال پوچھا تو وہ کہنے گئے کہ سب سے پہلے تو میری قبر میں دو فرشتے بہت ہی زیادہ کر بہدا نظر اور بدلہجہ میر سے پاس آئے اور پوچھنے گئے کہ تہمارا دین کیا ہے؟ نبی اور رسول کون ہیں؟ تو میں نے اپنی سفید داڑھی پکڑ کر انہیں جواب دیا کہ ''برا تعجب ہے جھے جیسے خص سے بھی تم لوگ یہ باتیں پوچھنے آگے، جا کہ جس نے تہمیں بھیجا ہے اس سے جا کر کہد دینا کہ اس (۸۰) برس سے قو میں ان ہی سوالات کے جوابات دُنیا والوں کو بتاتا چلا آیا ہوں اب کیا میں خود ہی بھول جا دک گا؟

مسجد نبوی کی خادمه کااعزاز

حضرت عبیدالله بن مرزوق رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ ایک مدنی بی بی کا انتقال ہوگیا تھا اور حضور کو اس کی اطلاع نہیں ہو گئی تھی ، کچھ دنوں کے بعد جب اس کی قبر کی طرف سے آپ صلی الله علیہ وسلم کا گزرہوا تو بچھا: 'مینی قبر کس کی ہے؟'' صحابہ رضی الله عنہم نے عرض کیا یا رسول الله! (صلی الله علیہ وسلم) یہ قبرام مجن رضی الله عنہا کی ہے ... پھر آپ نے بو چھاوہ بی اُم مجن جو ہماری مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی؟

صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا جی ہاں! یہ سنتے ہی آپ نے قبر کی طرف منہ کر کے سوال کیا: اے اُم مجن ! (رضی اللہ عنہا) بتاؤتم نے وہاں کس ممل کوزیادہ قبہتی پایا؟ صحابہ پوچھتے کے یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) وہ کیا ابس رہی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں وہ تم زندوں سے زیادہ سن رہی ہیں ... اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب بھی صحابہ رضی اللہ عنہم سے قال کیا کہ وہ مسجد میں جھاڑ ودینے کے مل کوسب سے بہتر عمل بتارہی ہیں ...

امام احمد بن عنبل رحمة الله برلطف وكرم

ابو برفزاری رحمته الله علیه نے امام احمد بن عنبل رحمته الله علیه کے کسی بھائی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے امام احمد رحمته الله علیه کی وفات کے بعد انہیں خواب میں و بکھ کرانجام کے متعلق سوالات کیے تو امام احمد رحمته الله علیه نے جواب دیا کہ الله تعالیٰ نے اپنے روبروطلب کر کے ارشاد فرمایا: ''اے احمد! تم نے وُنیا والوں کے جبروظلم کا جس ثابت قدمی اور پامردی کے ساتھ مقابلہ کیا ہے اس کے صلہ میں اب محم تہمیں قیامت تک اپنا کلام خودا نی زبان سے سناتے رہیں گے ... چنا نچواسی وقت ہے برابراس شرف سے حظ اندوز ہور ہا ہوں ... '(ابن عمار)

## صبركااجر

امام عبدالوہاب شعرانی رحمته اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھاہے کہ میں نے امام غزالی رحمته اللہ علیہ سے ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور فرمایا یہ بخشش تیری صبر فی الکتابت کی وجہ سے ہوری ہے ... کتابت کرتے وفت میر کے صبر کا یہ حال تھا کہ جب کوئی کھی قلم کی نوک پر بیٹھ کر سیابی پیچ گئی تو تا وفت کیہ وہ خودا پی خواہش کے مطابق سیابی پی کر اُڑ نہ جاتی میں لکھنے سے اپنے قلم کورو کے رہتا...

## بندگی کا صله

حضرت على بن موفق رحمته الله عليه خود ا بنا ايك خواب بيان كرتے بيل كه جيمي ميں جنت ميں گيا ہوں، چلتے بھرتے ايك الي جگه پر پہنچا جہاں حضرت بشر بن حافی رحمته الله عليه ايك دستر خوان پر بيٹھے و كھائی ديئے اور اس حال ميں و كھائی ديئے كه دا ہے اور اب عال ميں و كھائی ديئے كه دا ہے اور اب بائيں دوفر شتے بيٹھے ان كوانواع واقسام كے كھانے لقے بنا بنا كر كھلار ہے ہيں ... اس كے تھوڑ ہے بی فاصله پر امام احمد رحمته الله عليه ايك درواز بيرو كھائی ديئے ... ان كا سے عالم تھا كه وہ لوگول كو د كھے دراند داخل كر رہے تھے ...

پھرائی خواب کی حالت میں خطیرة القدس کے پاس جا پہنچا...وہاں بیدوا تعدد یکھا کہ ایک شخص آ نکھیں بھاڑے مکئی باند ھے اللہ تعالیٰ کا دیدار کررہا ہے... میں نے رضوان سے در بیافت کیا کہ بیکون بزرگ ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ بیہ حضرت معروف کرخی رحمتہ اللہ علیہ ہیں ... انہوں نے اللہ کی عبادت نہ تو دوزخ کے ڈرسے کی تھی اور نہ جنت کے شوق میں بلکہ محض اللہ کی عبت میں مرشار ہوکر ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک این زیارت کی اجازت عنایت کردی ہے ...

#### شركاءجنازه

حضرت ابوعبدالله بن معاویه رحمه الله فرماتے بیں که میں حضرت سری مقطی رحمته الله علیه کی میں حضرت سری مقطی رحمته الله علیه کی نماز جنازه میں شریک ہوا تھا... پہلی ہی شب میں حضرت سری مقطی رحمته الله علیه خواب میں نظر آ گئے ... میں نے فوراً پوچھا کہتے کیسے گزری ؟

تو انہوں نے جواب دیا کہ نہ صرف جھے بلکہ ان تمام لوگوں کو بھی جومیری نماز جنازہ میں شریک ہوئے تھے سب کواللہ تعالی نے بخش دیا... بیے کہ کر حضرت سری مقطی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک لکھا ہوا کاغذا بی جیب سے نکالا اور فرمایا کہ دیکھواس میں ان سب آ دمیوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں...

حضرت ابوعبدالله فرماتے ہیں کہ میں نے اس کاغذ پر سرسری نظر دوڑا کردیکھا تو اس میں میرانام کہیں نظر نہیں آیا...میرے سوال کرنے پر انہوں نے کہا کہ یہ ہونہیں سکتا! ذرا پھر سے تو دیکھو؟ اب جودیکھا ہوں تو حاشیہ میں ایک جگہ پر میرانام بھی لکھا ہوا تھا...(این عساکر)

كتناخى كاانجام

حفرت المش رحمته الله عليه فرمات بي كه ايك شخص حفرت حسن بن على رضى الله تعالى عنه كى قبر مبارك برآ كر بإخانه پھر جايا كرتا تھا، كچھ بى دنوں كے بعد بيخص بالكل مجنون ہوگيا اور كتوں كى طرح بھو نكنے لگا اور بھو نكتے بى بھو نكتے مرگيا...لوگوں كا بيان ہے كه اس كى قبر سے اب بھى چيخے اور غرانے كى آ واز آيا كرتى ہے ...(ابن عمار) مين كى بات جيت

ابونعیم رحمته الله علیه نے حضرت ربعی رحمته الله علیه سے نقل کیا ہے کہ ہم چار ہمائی سے جس میں بڑے ہمائی ہم سب میں نماز روزہ میں فائق تھے، ان کے انقال کے بعد ہم لوگ جنازے کے قریب ہی بیٹھے تھے کہ اچا تک انہوں نے اپنے چہرے سے کپڑ اہٹا دیا اور صاف لفظوں میں بوی تیزی سے کہنے گئے: "السلام علیم! خدا میرے ساتھ بڑے کے: "السلام علیم! خدا میرے ساتھ بڑے کے دیم وکرم اور انعام واکرام کے ساتھ بیش آیا اور اب آنخضرت صلی الله علیه وسلم میری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے انتظار فر مارے ہیں ... البذا جلدی انتظام کرو..."

یہ قصر کسی نے اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے جا کرنقل کردیا تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی جس کامفہوم یہ ہے کہ ''میری اُمت میں ایک شخص ایبا پیدا ہوگا جومرنے کے بعد بات کرے گا…' (پہتی)

ملحد کی سزا

عبدالله بن ہشام رحمتہ الله عليه كابيان ہے كہ ميں ايك ميت كونسل ويئے كيا، جيسے بى ميں نے اس كے منہ سے جاور ہٹائى تود يكھا كہ ايك بہت ہى كا لے رنگ كا

سانیاس کے ملق کے اندرسے جما تک رہاہے...

عبداللدر منداللد عليه كتب بين كه سانپ كود يكھتے بى ميں نے اس سے كہا كه اگر چه تو خدا كى طرف سے مامور ہے گر جم مسلمانوں كے يہاں شسل وكفن بھى ايك ضرورى مسلمہ ہے ... للبذا جب تك جم لوگ اس كام سے فارغ نہ ہو جائيں تو يہاں سے جث جا! بيسنتے ہى سانپ فورااس كے حلق كے اندر سے باہر آگيا اور قريب ہى ايك كونے ميں و بك كر بيٹھ گيا... پھر جو نہى ميت كے شال وكفن سے فراغت ہوئى وہ جہاں سے آيا تھا د بين تيزى كے ساتھ جاكر بيٹھ گيا... اس زمانے ميں لوگوں نے اس مختص پر طحداور زنديق ہوئے فاقتى كے در کھا تھا... (كرامات الاوليوء)

صبركاانعام

حفرت عبدالرحمٰن بن عنم اشعری رحمته الله علیه سے روایت ہے کہ صحابی رسول الله صلی الله علیه وسلم حفرت معاذبین جبل رضی الله عنه کے صاحبز ادے کا طاعون کے مرض میں انقال ہوگیا...اس واقعہ کے چند ہی دنوں کے بعد خودان کے بغل میں بھی طاعون کی گلٹی نکل آئی...اس کے اثرات دیکھتے ہی وہ بہت خوش ہوئے، کہنے لگے معلوم ہوتا ہے کہ اب میرادوست میری آرز وکو پوری ہی کردےگا...'

راوی نے پوچھا''اے معاذ! کیا آ با پی آنھوں سے بھی پچھ دیکھ رہے ہیں؟''
تو بولے'' ہاں میر ہے خدا نے میر ہے مبرکو (لڑکے کی موت پر) قبول فر مالیا ہے، ابھی میر الڑکا بھی آ کر خوشخری سنا گیا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ملائکہ، مقربین، شہداءوصالحین سو (۱۰۰) صفول کے ساتھ میر ہے جنازے کی نماز پڑھیں گے اور جنت شہداءوصالحین سو (۱۰۰) صفول کے ساتھ میر ہوگئے…اس حالت میں بھی وہ تک پہنچانے جا کیں گے… کہ ہے ہی کہتے وہ بیوش ہو گئے…اس حالت میں بھی وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو اس طرح آ کے بڑھا دیتے تھے جیسے کوئی کسی سے مصافحہ کرتا ہو، بھی بار بار اپنے ہاتھوں کو اس طرح آ کے بڑھا دیتے تھے جیسے کوئی کسی سے مصافحہ کرتا ہو، بھی بہت جلد آ پ

رادی کابیان ہے کہ جہیز و تکفین کے بعد میں نے انہیں خواب میں الی بے شار مخلوق کے نیج میں الی بے شار مخلوق کے نیج میں کھڑا کھڑا دیکھا جن کے کپڑے بالکل سفید براق سے تھے اور چتکبرے گھوڑوں کی لگامیں ان کے ہاتھ میں تھیں...

ايكشهيدصحابي

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ایک غزوہ میں آنخضرت عبداللہ علیہ وسلم کا ایک دیہاتی صحابی شہید ہوگیا... حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے پرتشریف لائے تو خوش کے مارے آپ کا چہرہ سرخ ہوگیا لیکن پھر فور آ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے رُخ پھیرلیا...

ان دونوں باتوں کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ خوشی تو اس کے ہوئی تو اس کے ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کواپئی رحمتوں سے نواز دیا اور منہ پھیر لینے کی وجہ بیہ پیش آئی کہ اس وقت اس کی جنتی بی بی (حور) اس کے سر ہانے آئے بیٹھی ہے ... (بیبق) مرتد کی لاش

حفرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم کے بعداس ایک شخص منافق مسلمان بنا ہوا کتابت کے کام پر مامور تھا، پچھونوں کے بعداس نفاق پر بھی قائم نہیں رہا بلکہ کھل کر کا فر ہوگیا...اس کی بیر کت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حدنا گوارگزری اور آپ نے حکم لگادیا کہ اب اس شخص کی لاش کو زمین بھی بھی نہیں قبول کر ہے گی ... حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد بھی تبیں قبول کر دیکھ آئے تھے جسے ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آکر بتایا اور وہ خوداس کی قبر پر جاکر دیکھ آئے تھے کہ بجائے قبر کے اندر ہونے کے اس کی لاش باہر ہی پڑی سرار ہی تھی ... (سیمین)

بركات درُ ودشريف

عبدالواحد بن زیدرحمة الله علیه کہتے ہیں کہ سفر جج میں ایک آ دمی کو میں نے دیکھا

کہ وہ اُٹھتے بیٹے ہوتے جا گئے درُ ودشریف کی بہت تلاوت کیا کرتا تھا..ایک دن مجھ سے ندرہا گیا تو میں نے اس سے اس کی وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا:''جب میں پہلی دفعہ جج کو گیا تھا تو میرے والد بھی میرے ہمراہ تھے... مکہ معظمہ سے لوٹے ہوئے ایک مقام پرہم دونوں سورہے تھے کہ اچا تک سوتے ہی میں مجھے خبر دی گئی کہ ذرا اُٹھ کے دیکھو! تمہارے والد کا انقال ہوگیا ہے اور مرنے کے بعد خدانے ان کا منہ کالا کر دیا ہے ... یہ سنتے ہی میری آئے کھل گئی.. ڈرتے ڈرتے جب باپ کے قریب گیا تو دیکھا کہ واقعی وہ اس دُنیا سے رُخصت ہو چکے ہیں اور چرے کارنگ بھی ایک دم کالا ہوگیا ہے ...

اس واقعہ ہے جھ پر بڑائی خوف واٹر طاری ہوا...سوچ بی رہاتھا کہ کس ہے کہوں کیا کہوں اور کیا کروں؟ خود بخود آئھیں بند ہو گئیں، دکھائی دینے لگا کہ جیسے والد کے سر پر چار آ دمی جن کی شکلیں نہایت ڈراؤنی تھیں لوہ کے سونے لیے ہوئے کھڑ ۔۔۔ ہیں، اتنے میں ایک نہایت ہی خوبصورت بزرگ سزرنگ کا لباس زیب تن کیے ہوئے تشریف لے آئے اور ان خوفناک آ دمیوں کو وہاں سے ہٹالے کے اس کے بعد پھر پلیٹ کر آئے اور والد کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر مجھ سے کہنے لگے! جاؤ ذرااب تو اپنے باپ کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے آئییں کتنا سرخرو بنا دیا ہے... چنانچ جیسے ہی میں نے ان کا منہ کھولا تو یہ معلوم ہوا کہ سارا مکان ایک دم جگمگا اُٹھا... چنانچ جیسے ہی میں نے ان کا منہ کھولا تو یہ معلوم ہوا کہ سارا مکان ایک دم جگمگا اُٹھا... میں نے ان برزگ سے ان کا نام پو چھا تو فرمایا ''دمی '(صلی اللہ علیہ وسلم) ...'

یہ واقانہ بیان کرکے وہ مخص کہنے لگا کہ بس اس دن سے میں اُٹھتے بیٹھتے حضور صلی اللہ علیہ دسلم پر درُ و د پڑھنا اپنے ذمہ ضروری قرار دیئے ہوئے ہوں ...(احیاءالعلوم) حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت سعید بن عبدالعزیز رحمة الله علیه کہتے بین که جب واقعہ حرہ بیش آیا ہے اور خاص مدینہ منورہ اور روضۂ مقدس کے اندرو باہر مسلمان لاشیں تڑیا کی گئیں تو میں (بہ خیال فداکاری) حضور صلی الله علیہ وسلم کے روضہ کے اندرداخل ہوگیا...اس لڑائی کا

سلسله تین دن تک اتناشد بدر ہا کہ سجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اذان اور نماز تک کوئی نہیں پڑھ سکا اور راوی کہتے ہیں کہ میں تو روضہ کے اندر بالکل اندھیرے ہی میں چھپا بیٹے اہوا تھا جہاں وقت کا پیتہ چلنا بھی ناممکن تھا...

کسی نے پوچھاتو پھرآپنماز کس طرح پڑھتے تھے؟ تووہ کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف سے ایک قسم کی گنگنا ہٹ اوقات ِنماز میں سنائی دیا کرتی تھی جس سے مجھے وقت وغیرہ کا اندازہ مل جاتا اور میں نماز پڑھ لیتا تھا...(داری)

### شهرت سےنقصان

ابوسلیمان دارانی رحمة الله علیه نے کسی متوفی بزرگ کوخواب میں دیکھ کر بوچھا کہ الله تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ الله کاشکر ہے کہ جھ پرتو کرم ہوگیالیکن بیا کے حقیقت ہے کہ جتنا ضرر ہم لوگوں کوشہرت پانے سے ہوتا ہے اتناکسی اور چیز سے نہیں ہوتا...

## قبرميں سوال وجواب

ابن ابی الدنیا اور ابن جربر رحمهما الله نے یزید بن طریق بجلی رحمة الله علیه سے قتل کیا ہے کہ میرے اوپر سرر کھ کربیٹھ کیا ہے کہ میرے بھائی کو جب سب لوگ وفن کر چکے تو میں قبر کے اوپر سرر کھ کربیٹھ گیا...اس وقت میر ابایاں کان قبر کی مٹی سے بالکل لگا ہوا تھا...

اچانک قبر کے اندر سے متوفی کی آواز سنائی دینے لگی، یہ آواز یقیناً اس کی تھی، میں نے اس بات کا چھی طرح اندازہ کرلیا ہے، اس وقت وہ کہدر ہاتھا"میرارب اللہ ہے" اس کے بعد کسی دوسر ہے نے پوچھا"اور تیرادین؟"تواس نے جواب دیا"اسلام"…
یہود بول برعذا ب

حضرت ابوابوب انصاری رضی اللّٰد تعالیٰ عنه ناقل ہیں کہ ایک مرتبہ آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم غروب آفتاب کے قریب کہیں تشریف لے جارہے تتھا جا تک کچھ

غير ما نوس آوازي سنائي دينے لگيس...

ان آ داز دں کوس کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارتباد فرمایا کہ یہ یہودیوں کی آ دازیں ہیں اوران پراس وقت سخت عذاب ہور ہاہے ... (صحین)

حب رسول صلى الله عليه وسلم كى كرامت

ابوجعفرصيدلاني رحمة الله عليه كہتے ہيں كمايك وفعه ميں نے آتخضرت صلى الله علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا کہ جیسے دن کا وقت ہے اور آ پے صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ تشریف فرما ہیں اور کچھ بزرگ حضرات جاروں طرف سے آپ کو گھیرے ہوئے ہیں...اسی اثناء میں آسان پھٹا اور اس میں سے دوفر شتے برآ مد ہوئے...ان دونوں میں سے ایک کے ہاتھ میں طشت تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں لوٹا...سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھوئے اور اس کے بعد سب نے آخر میں طشت میرے سامنے لایا گیا، ایک فرشتہ دوسرے سے کہنے لگا''اس کے ہاتھ نہ دھلاؤ، بہ حضور صلی الله علیه وسلم کے ساتھیوں میں نہیں ہے ... 'فرشتوں کی بیگفتگوس کر میں نے حضور صلى الله عليه وسلم مع عرض كياء يارسول الله! (صلى الله عليه وسلم) كيابية ارشاد آب كانبيں ہے"المرء مع من احب" یعنی جوجس كے ساتھ محبت ركھتا ہے اسى كے ساتھ اس کا شار بھی ہوتا ہے ... حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اینے اس قول کی تصدیق فرمائی..اس کے بعد میں نے پھرسوال کیا ''کیا آ ب صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آ ب کے ان تمام ساتھیوں سے محبت نہیں رکھتا ہوں؟ میرے الفاظ ابھی پورے نہیں ہونے یائے تصے كرآ ي صلى الله عليه وسلم نے فرشتول سے ميرے ہاتھ وُ صلواد يئے ... (احياء العلوم) تيبي پيغام

حضرت ابواب بختیانی رحمة الله علیه ایک دفعه کسی فاسق و فاجر کے جنازہ کو آتاد مکھ کرتیز قدمی کے ساتھ اپنے گھر کے اندر داخل ہو گئے ...اس سے ان کا مقصد بیتھا کہ کہیںاس کے جنازہ کی نمازنہ پڑھنی پڑجائے...

قص مخضریہ کہ تجہیز و تکفین کے بعد کچھ لوگوں نے اس کوخواب میں دیکھ کر کیفیت معلوم کی تو اس نے جساختہ جواب دیا کہ' خدانے مجھے فوراً بخش دیا مگر ابوابوب سے کہہ دینا کہ اگر رحمت الہی کے خزانے تمہارے قبضہ میں دیئے جاتے تو تم انہیں ختم ہونے کے ڈرسے بھی کھلنے ہی نہ دیتے ...' (احیاء العلوم)

# خون حسين رضى الله عنه

حفرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما ایک دفعه سوتے سوتے جاگے تو (انّا لِلّٰهِ وَ إِنَّاۤ اِلَیْهِ دِ ٰجِعُوْنَ ) پڑھ کر کہنے گئے ''معلوم ہوتا ہے کہ آج حضرت حسین رضی الله عنه اور ان کے ساتھی شہید ہوگئے ...''

ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے جب ذرائع خبر معلوم کیے گئے تو انہوں نے سکوت فرمایا... مزید اصرار پر کہنے گئے کہ میں نے ابھی ابھی آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں ایک شیشے کے اندرخون لیے کھڑا دیکھا ہے اور حضور سلی اللہ علیہ وسلم بیفر مارہے تھے کہ بیس رضی اللہ عنہ اور ان کے دفقاء کاخون ہے جنہیں میری اُمت نے شہید کرڈ الا ہے...

اس واقعہ کے پورے چوہیں دن کے بعد سرکاری طور پر بھی شہادت کی خبر آگئی اور حساب لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ جس دن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ خواب دیکھا تھا اسی دن کر بلا میں واقعہ شہادت پیش آیا تھا...(احیاء العلوم)

## مُر دے کی معلومات

حافظ ابن رجب رحمته الله عليه نے اسد بن موسیٰ رحمه الله کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ میرا ایک دوست مرگیا تھا... ایک دن میں نے اسے خواب میں بدیہ ہوئے سنا کہتم فلاں فلاں دوستوں کی قبروں پرتو گئے اور صلوٰ ق وسلام کا تحفہ بھیج آئے ... مگرمیری قبر کے قریب بھی نہیں آئے ... اس کا بیشکوہ سن کرمیں نے خواب ہی

میں اس سے دریافت کیا کہ مہیں یہ سب باتیں کیسے معلوم ہوگئیں، خاص کر جب کہ تم پر منول مٹی کا انبار بھی لگا ہوا ہے ... یہ سنتے ہی متوفی دوست نے فوراً جواب دیا کہ تم نے پانی کو بوتل میں بند نہیں دیکھا؟ میں نے اثبات میں سر ہلایا تو وہ کہنے لگا کہ بس اسی طرح ہم بھی قبروں کے اندر سے اپنے زائرین کود کھے لیا کرتے ہیں ... اعمال کی بیشنی

ابراہیم بن میسرہ رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابوابوب رحمتہ اللہ علیہ نے فسطنطنیہ میں کسی واعظ کوا ثناء تقریر میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ''جس وقت بندہ شروع دن میں کوئی کام کرتا ہے تو خدا اس کام کواس کے جان پہچان والے مُر دوں کے سامنے شام کے وقت پیش کرتا ہے ...اسی طرح جوکام یہاں شام کے وقت کیا جاتا ہے وہ ان مُر دوں کے سامنے دوسرے دن صبح کو پیش کیا جاتا ہے ...''

تو وہ یہ سنتے ہی ایک دم چونک پڑے اور حیرت کے انداز میں پوچھنے گئے کیا آپ بیہ بات شرعی طور پر جائے پڑتال کے بعد بیان کررہے ہیں؟ واعظ نے جواب دیا، ہاں! بیہ سنتے ہی ابوابوب رحمتہ اللہ علیہ چلا چلا کر کہنے گئے! خدا وند قیامت کے دن عبادہ بن صامت اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما کے سامنے بہ سبب ان کا موں کے جو میں نے ان کی دفات کے بعد کئے ہیں مجھے ذیل ورُسوانہ کرنا...

# اوليس قرنى رحمته الله عليه

ابویعقوب تازی رحمته الله علیه کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے گندی رنگ کے ایک شخص کوجس کی کمرکافی جھک چکی تھی خواب میں پچھلوگوں کی قیادت کرتے ہوئے چلتا دیکھا،ساتھ والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ 'میا ویس قرنی ہیں' اولیس قرنی رحمتہ الله علیہ کا نام سن کرمیں بھی ساتھ ہولیا...

تھوڑی دیر کے بعد میں نے موقع پاکر کچھ نسیحت کی ان سے درخواست کی تو ان کی ناک بھول چڑھ گئی،اس احساس کے بعد میں نے بھرعرض کیا،حضور! میں راستہ سے بالکل

ناواقف ہوں،اگرآپ میری رہبری فرماویں گے تو خدا آپ کواس کا بہت ہی اجردےگا...
پیسنتے ہی انہوں نے مجھے چند باتیں جو بہت ہی قیمتیں تھیں تلقین فرمائیں...(احیاءالعلوم)
جنتی استقبال

جس رات حضرت داؤد طائی رحمته الله علیه کا انتقال ہوااس وقت کے بہت سے بزرگوں نے اپنی اپنی جگہ پرخواب میں ویکھا کہ خدا کی پچھ مخلوق ہے جوآ سان سے زمین تک برابرآ اور جارہی ہے...

بعض بزرگول نے خواب ہی میں ان آنے جانے والول سے بوچھا کہم کون ہوتو انہوں نے اپنے آپ کوفرشتہ بتلا یا اور آمد ورفت کی وجہ بوچھی تو کہنے سگے کہ آئ رات میں داؤد طائی رحمتہ اللہ علیہ تمہاری وُنیا سے رُخصت ہوکر جنت میں داخل ہور ہے ہیں، اسی کے ساتھ انہوں نے بی ہی بیان کیا کہ اُن کی آمد کی وجہ سے آئ جنت میں بھی بڑے برے انظامات کے جارہے ہیں ...(احیاءالعلم)

## عذاب قبر

ام احمد رحمة الله عليه في حضرت الس رضى الله تعالى عنه سنقل كيا ہے كه ايك مرتبه الخضرت على الله عليه وعلى الله عنه كالله وضى الله عنه كالله وضى الله تعالى عنه سے دريافت كيا من كي دين كي من ان وازول كوئن رہ ہو؟ "حضرت بلال رضى الله تعالى عنه في ان الله عليه وسلم فرمانے كے كه اس وقت يوض جواس قبر ميں وفن ہے تخت مذاب ميں گرفتار ہے، بعد ميں دريافت كيا كيا تو معلوم ہوا كه يو تركى يهودى كى ہے... فرشتوں كا نزول

لیٹ بن ابی رقیہ رحمة الله علیه کابیان ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمته

الله علیه پرسکرات کا عالم طاری ہوا تو کئی باراییا اتفاق ہوا کہ انہوں نے اپناسر آسان کی طرف اُٹھایا اور پھر نیجا کر کے اپنی آئکھیں بند کرلیں...

اس وا تعکوئی بارہوتا دیکھ کرکوئی پوچھ بیٹھا کہ کیا آپ کواس وقت کچھ دکھائی پڑر ہا ہے؟ تتو وہ کہنے گئے ہاں کچھ السی مخلوق دکھائی پڑرہی ہے جسے نہ تو آ دمی کہا جا سکتا ہے اور نہ جن و پُری، اس کے تھوڑی ہی دیر بعدان کی وفات ہوگئی...(مندابونیم) خدائی رحم وکرم

ابن حمیدر حمة الله علیه کہتے ہیں کہ میراایک بھانجاجس کے اعمال اکثر خراب ہی دکھے گئے تھے اچا تک بھار ہوگیا، جب اس کی حالت زیادہ نازک ہوئی تو اس کی ماں نے مجھے بلا بھیجا... میں جب وہاں پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا کہ اس کی ماں لڑکے کے سر ہانے کھڑی رور ہی ہے، لڑکے نے مجھے دیکھتے ہی سوال کیا: ''ماموں! دیکھتے اماں کو کیا ہوگیا ہے کہ مسلسل روئے چلی جارہی ہیں، میرے منہ سے بساختہ نکل گیا، وہ تہارے اعمال واحوال کو سوچ کرروئیں نہ تو اور کیا کریں؟''میرے اس جواب پر بھی وہ چپ نہیں ہوا اور بڑے تا ٹرکے ساتھ کہنے لگا: ''ہاں یہ میری مادر مہر بان ہیں، انہیں میری بداعمالیوں کے احساس پر دم آر ہا ہوگا اور اس کے بعد ہی بے ساختہ اس کے منہ سے یہ جملے بھی ادا ہوئے کہ خدا تو سب سے بڑار جیم وکر یم ہے ...'

قصہ مخفر کہ تھوڑی ہی دیر بعد اس کا انتقال ہوگیا اور میں نے آ دمیوں کو جمع کرکے اس کے نسل و کفن وغیرہ کا بندوبست کیا... جب وفن کا وقت آیا تو میں اور میر کے اس کے نسل و کفن وغیرہ کا بندوبست کیا... جب وفن کا وقت آیا تو میں اور میر کے اندرائر آر ۔ قبر کے اندرائر آتے ہی مجھے ایسا معلوم ہوا کہ جہاں تک آ نکھ کام کرتی ہے، فراخی ہی فراخی دکھائی دیت ہے ... یہ منظر دیکھتے ہی میں نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا تو وہ بھی بول پڑا... ا''اے ابن حمیدر جمتہ اللہ علیہ مبارک ہو'' ریدھیان آتے ہی مجھے فورائس کا وہ آخری کلمہ بھی یاد آگیا اور یقین ہوگیا کہ اس کلمہ کی بدولت اس کی مغفرت ہوئی ہوگی ... (بیق)

# ابوجہل کی پیاس

حفرت عبدالله بن عمروضی الله تعالی عنه سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ میں میدان بدر کے قریب سے گزرد ہاتھا، یکا کی ایک گڑھے سے ایک آ دمی نکلا جس کے گلے میں بڑی بھاری زنجیر بڑی ہوئی تھی اور وہ مجھ سے میرا نام لے کر پانی ما تکنے لگا، است میں ایک دوسر کے گڑھے سے ایک دوسرا آ دمی نکلا جو چلا چلا کر سے کہدر ہاتھا کہ 'اے عبدالله! اسے پانی ہرگز ندوینا بیکا فر سے اور بیہ کہتے ہی کہتے اس نے اس کا فرکوا پنے کوڑے سے مارنا شروع کیا ... یہاں تک کہ وہ کا فر پھر اپنے گڑھے کے اندرجا کر گرگیا ... 'حضرت عبدالله بن عمرضی الله تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں سے واپس آ یا تو میں نے بیسارا واقعہ آنحضرت صلی الله تعلیہ وسلم نے بتایا کہ وہ کا فرالله کا دشمن البی میں الله علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ کا فرالله کا دشمن البی جا کر عرض کیا تو حضورصلی الله علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ کا فرالله کا دشمن البی جا تارہے گا... (طرانی وعذاب الته در)

#### مُر دوں سے بات چبت

حضرت سعید بن میتب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت علی مرتبہ میں حضرت علی مرتبہ میں حضرت علی مرتبہ میں اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے زمانۂ خلافت میں مدینہ منورہ کے ایک قبرستان میں گیا ہوا تھا... حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام پڑھ کراچا تک آواز لگائی''اے قبرستان والو! ہم تہہیں اپنی دُنیا کی خبریں بتادیں یاتم لوگ اپنے یہاں کے حالات سناؤ گے؟'' حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ان کلمات کا بہت ہی صاف انداز میں جواب ملا:''اے امیر المؤمنین! وعلیم السلام ورحمتہ اللہ و برکاتہ، پہلے آپ ہمیں بتائے کہ ہمارے بعد کیا کیا ہوا؟''

امیرالمؤمنین نے جواب دیا کہ' تمہاری بی بیوں کا نکاح ٹانی ہوگیا،تمہارامال بٹ گیا اور وہ مکان جسےتم بہت ہی مضبوط اورخوشنما بنا کرآئے تھےتمہارے دشمنوں کے قبضہ میں چلاگیا ہے ...' بیتو ہمارے یہاں کی خبرین تھیں ابتم ہمیں اپنے یہاں کی با تیں سناؤ...اس کے جواب میں ایک میت بولی' دکفن پارہ پارہ ہوگئے، بال بکھر گئے، بدن کی کھالیں ریزہ ریزہ ہو کرخاک میں مل گئیں، آئکھیں بہہ بہہ کرگالوں پر آگئیں، نقنول سے بیپ ٹیک رہی ہے جوآ گے بھیجا تھا وہ ہمیں مل گیا اور جو پیچھے جھوڑ آئے وہ نقصان میں ہے ...'(ابن عما کردھا کم)

## خوفناك عذاب

حافظ ابن قیم رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ ایک شخص لوہاری منڈی بغداد ہیں آیا اور تھوڑی کی پرانی لوہ کے کیلیں بھ گیا...ان کیلوں کے دوہر ہے ہے ہوئے تھے...

اس لوہار نے جس نے ان کیلوں کو خریدا تھا جب آگ میں تپا کرزم کرنا چاہا تو باوجود بڑی سے بڑی ہتھوڑی استعال کر ڈالنے کے سیدھانہیں کرسکا ، عاجز آکر اس نے بیخ والے کو ڈھونڈ تا شروع کیا کہ آخر اسے سخت لوہ کی کیلیں اُسے کہاں سے بوچھا بیخ والے کو ڈھونڈ تا شروع کیا کہ آخر اسے سخت لوہ کی کیلیں اُسے کہاں سے تو چھا تو اس نے اصل حقیقت بتانے سے گریز کیا ، اسے میر کر کھواور لوگ بھی اسے گھر کر کھول کو ایک قیار کر میں بین کھواور لوگ بھی اسے گھر کر کھول کو ایک قبر سے نکال کر لایا ہوں ، یہاں قبر کے مُر دے کی ہڈیوں میں جڑی ہوئی کھول کو ایک قبر سے نکال کر لایا ہوں ، یہاں قبر کے مُر دے کی ہڈیوں میں جڑی ہوئی کھوں سے تھیں ۔۔۔ اس کے ساتھ اس نے یہ بھی بتایا کہ میں خود بھی انہیں نکا لئے سے عاجز آگیا گھا۔۔۔۔ آخرکارایک پھر سے اس کی ہڈیاں تو ٹر قر ٹر میں علیحدہ کر سکا۔۔۔ (کتاب الدور)

# عبرت ناك سزا

محمر بن یوسف فارا بی رحمة الله علیه حضرت ابوسنان رحمة الله علیه کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ میرے ایک دوست کے بھائی کا انتقال ہوگیا تھا... میں جب ان کی تعزیت کو گیا تو دیکھا کہ وہ بہت ہی رنجیدہ اور عمکین بیٹا ہوا ہے ... ابوسنان رحمة الله علیه کہتے ہیں کہ میں نے جب اس سے مزید حالات بوجھے تو اس نے بتایا کہ جب ہم علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اس سے مزید حالات بوجھے تو اس نے بتایا کہ جب ہم

لوگ مرحوم کوقبر میں رکھ کرمٹی ڈالنے گئے تو اچا تک قبر سے کراہنے کی آ واز سنائی دی جس پر بے ساختہ میرے منہ سے چنخ نکل گئی کہ بیتو بھائی مرحوم کی آ واز ہے اور اسی کے ساتھ قبر کھول دینے برمصر ہوا مگراورلوگوں نے روک دیا...

تھوڑی در کے بعد پھراس طرح کراہنے کی دلخراش آ دازنے کا نول کے بردے پھاڑ دیئے...اب کی مرتبہ میری بیتا بی حدسے متجاوز ہوگئی کیکن ہر چند کوشش کے باوجود کہ میں خود مرحوم کواپنی آئکھوں سے دیکھوں گا مجھے ساتھیوں نے تنی سے ایسا کرنے سے روک دیا...اتفاق سے تھوڑی دیر کے بعد پھراس طرح کراہنے کی صدا قبر سے بلند ہوئی...اس بار میں کیا کہوں میرے صبر کا پیانہ بالکل لبریز ہوگیا اور میں سب لوگوں کے منع کرنے کے باوجود دیوانہ وارقبر کے شختے تو ٹر کراندرکود ہی تو پڑا، میں آ ب سے کیا بتاؤں کہ قبر کے اندراُ تر کرمیری آئکھوں نے کیا دیکھا؟ مجھے صاف دکھائی دیا کہ مرحوم بھائی کے گلے میں آگ کا ڈھلا ہوا ایک خوفناک طوق پڑا ہوا ہے اور اس کی تکلیف سے وہ بے چین ہوکر کراہ رہے ہیں، میں اس وفت بالکل بےخود تھا ان کی ہیہ تکلیف مجھ سے کسی طرح دیکھی نہ گئی اور بغیر کچھ سوتے سمجھے اس کے گلے سے بیطوق اُ تاردینے کے لیے اینا ہاتھ آ گے بڑھا دیا جس کا نتیجہ بیہوا کہاسی وقت میرے ہاتھ کی یا نچوں انگلیاں اس کی آگ میں جسم ہوکررہ گئیں... یہ کہتے کہتے اس نے جیب سے ا پنا ہاتھ نکال کردکھایا تو واقعی اس کی تمام انگلیاں جل کر تھیلی سے اس طرح الگ ہوگئ تحييل كه جيسے بھى ان كا بھيلى سے كوئى تعلق ہى نہيں تھا... (عيون الحكايات)

#### نجات كاسبب

ابوسعید شام رحمته الله علیه کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت سہیل رحمته الله علیه کوان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھ کر'' شیخ ''کے الفاظ سے خاطب کیا تو وہ مجھے لوگ کر' اب شیخ کہنا چھوڑ دو' ابوسعید کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اس لقب کے ساتھ میں نے آپ کواس لیے پکارا کہ آپ کے حالات وُنیا میں بالکل القب کے ساتھ میں نے آپ کواس لیے پکارا کہ آپ کے حالات وُنیا میں بالکل

شیخوں ہی ہے ملتے جلتے تھے...اس پر ہمیل رحمتہ اللہ علیہ کہنے گے بھائی! وہ دُنیا کی تمام نیکیاں کچھ کام نہ آسکیں ...ابوسعید رحمتہ اللہ علیہ ان کے کلمات من کر ایک دم سہم گئے ...عرض کرنے گے اچھا! پھر آپ کا کیا حشر ہوا...اس کے جواب میں سہبل رحمتہ اللہ علیہ نے بنایا کہ اللہ تعالی نے مجھے فقط ان مسائل کے بتانے کے عوض میں بخشا ہے جوفلاں بڑھیاروزانہ مجھے سے آ کردریا فت کیا کرتی تھی ...(احیاء العلوم)

تهمت کی سزا

اصمعی رجمته الله علیه اپ والدسے ناقل ہیں کہ کی شخص نے حضرت جریر حمته الله علیہ کوان کی وقات کے بعد خواب میں دریافت کیا کہ الله تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معالمہ فرمایا؟ حضرت جریر حمته الله علیہ نے اس شخص کوفو را جواب دیا کہ جھے میرے مالک نے فقط اس نعرہ تکبیر کے عوض میں جو میں نے ایک دن آ دمیوں کی آبادی سے دورہٹ کر ایک انتہائی مصیبت کے دوران لگایا تھا، بخش دیا ہے ... یہن کر سائل نے حضرت جریر حمته الله علیہ سے فرز دق شاعر کے متعلق پوچھا کہ ان کے ساتھ وہاں کیا معاملہ ہوا؟ تو مضرت جریر رحمته الله علیہ نے بتایا کہ وہ چونکہ اپنے اشعار میں عفیفہ اور پر ہیز گار عور توں پر مختلف قتم کی ہمتیں لگایا کرتا تھا اس لیے خدا نے اسے ہلاک کردیا ... (ابن عماک) کا لا سمانی

یزید بن زیاد اور عمارہ بن عمیر رخم ما اللہ سے منقول ہے کہ جب عبیداللہ بن زیاد مارا گیا اور سرکاٹ کر لایا گیا ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا بھاری کالا سانپ کی طرف سے آیا اور کئی مرتبہ ناک کے داستہ سے گھس کر منہ کے داستہ باہر آتا جاتا رہا...
اس کے بعد معلام نہیں کہ کدھر رینگ گیا، جولوگ اس وقت وہاں موجود تھے، وہ اس واقعہ کو بڑی جرت و تعجب کی نظر سے دیکھتے رہے ... اس کے بعد سب نے سانپ کو تائش کیا مگراس کا کہیں پتہ نہ چلا... (ملخماان ترنہ ی)

## غيبي آواز

حضرت صالح مرى رحمته الله عليه فرماتي بين كه ايك دن سخت كرمى كے موسم ميں مجھے قبرستان جانے كا اتفاق ہوگيا.. قبرول كا يي عبرت ناك منظرد كي كر لا كھول من مثى كا بوجھ ان پر لدا ہوا ہے، ميرے دل ميں بي خيال گردش كرنے لگا كه ان مُر دول كى رُوسيں اپنے جسم سے كتناز مانه ہوا جدا ہو چكى بيں اور اب توجسم كا كہيں نام ونشان بھى باقى نه رہا ہوگا، پھر خدا ان سب كوقيا مت كے دن كيے زنده كردے گا؟ راوى كابيان ہے كہ جيسے ہى يہ خطره ميرے دل ميں بيدا ہوا پردهُ غيب سے كسى نے بہت صاف آواز ميں بيدا ہوا پردهُ غيب سے كسى نے بہت صاف آواز ميں بيدا ہوا پردهُ غيب سے كسى نے بہت صاف آواز ميں بيدا ہوا پردهُ غيب سے كسى نے بہت صاف آواز ميں بيدا ہوا پردهُ غيب سے كسى نے بہت صاف آواز ميں بيدا ہوا پردهُ غيب سے كسى نے بہت صاف آواز ميں بيدا ہوا پردهُ غيب سے كسى نے بہت صاف آواز ميں بيدا ہوا پردهُ غيب ني تُقُومُ السّمَآءُ وَ الْآدُ صُ

ترجمہ:...... اوراس کی نشانیوں میں سے (ایک نشانی) یہ ہے کہ آسان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں ... پھر جب (وہ) تم کو پکار کر زمین سے بلاوے گا تو یکبارگی نکل پڑو گے ... '(سورہُ روم ، آیت:۲۲)

بیآیت اس قدرخوفناک اور دہشت انگیز انداز میں پڑھی گئی تھی کہ میں بے ساختہ زمین پرمنہ کے بل گر پڑا اور آج بھی جب اس کی مجھے یاد آجاتی ہے...لرزہ براندام ہوکے رہ جاتا ہوں...

## خدا كاايك مقبول بنده

حضرت خواجہ سن بھری رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں کسی جنگل سے گزرر ہا تھا کہ اچا تک ایک نوجوان آ دمی تنہا کھڑا نماز پڑھتا دکھائی دیا۔ بھوڑی ہی دیر بعد بیچھے سے ایک درندہ بھی اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا، جو نہی سلام پھیرا ہے، میں نے اس سے کہا'' ذرا ہوشیار ہوجانا، بیدرندہ بالکل تمہار سے قریب ہی بیٹے اہوا ہے'' مگر بجائے اس کے کہ دہ میر ب الفاظ کوس کرکوئی احتیاطی تد ابیراختیار کرتا ہوئے جب کے ساتھ مجھے سے پوچھنے لگا کہ اگر اتنا

بی تم اپنے بیدا کرنے والے سے ڈرجایا کرتے تو کتنی اچھی بات ہوتی ؟ اوراس کے بعداس درندے کی طرف منہ کرکے کہنے لگا کہ: ''اے درندے! تو بھی خداکی ایک مخلوق ہی ہے اگر اس نے تخفیے کسی کام پر مامور کر کے بھیجا ہے تو یقیناً میں تخفیے اس فرض کی اوا لیگی سے نہیں روکنا چا ہتا لیکن اگر ایسانہیں ہے تو پھر یہاں سے تخفی فوراً ہے جانا چا ہے ۔..'

ریکلمات سنتے ہی وہ جانور فوراً اُٹھااورا کیے جانب منہ ڈال کرروانہ ہوگیا...جانور کے جانب منہ ڈال کرروانہ ہوگیا...جانور کے جانے کے بعداس نے آسان کی طرف ہاتھ اُٹھا کر دُعاما نگی یا اللہ! میں تجھے تیرے عرش عظیم کا واسطہ دے کرعرض بیرا ہوں کہ اب اگر میرامر جانا ہی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے موت ہی دے دے ... حضرت حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی اس نوجوان کے منہ سے یہ دُعا پوری بھی نہیں ہونے بائی تھی کہ ایک دم بیہوش ہوکر زمین پر گر بڑا... حضرت خواجہ نے دوڑ کر دیکھا تو روح تفس عضری سے پرواز کر چکی تھی ... یہ د کیکھتے ہی حضرت خواجہ ''اِنّا لِلّٰهِ وَ إِنّا اِلَٰهِ رَاجِعُونَ '' پڑھتے ہوئے وہاں سے شہر د کیکھتے ہی حضرت خواجہ ''اِنّا لِلّٰهِ وَ إِنّا اِلْهُ دِ رَاجِعُونَ '' پڑھتے ہوئے وہاں سے شہر د کیکھتے ہی حضرت خواجہ ''اِنّا لِلّٰهِ وَ إِنّا اِلْهُ دِ رَاجِعُونَ '' پڑھتے ہوئے وہاں سے شہر د کیکھتے ہی حضرت خواجہ ''اِنّا لِلّٰهِ وَ إِنّا اِلْهُ دِ رَاجِعُونَ '' پڑھتے ہوئے وہاں سے شہر د کیکھتے ہی حضرت خواجہ ''اِنّا لِلّٰهِ وَ إِنّا آلِهُ دِ رَاجِعُونَ '' پڑھتے ہوئے وہاں سے شہر د کیکھتے ہی حضرت خواجہ ''اِنّا لِلْهِ وَ إِنّا آلِهُ دِ رَاجِعُونَ '' پڑھتے ہوئے وہاں سے شہر د کیکھتے ہی حضرت خواجہ ''اِنّا لِلْهِ وَ إِنّا آلِهُ دِ رَاجِعُونَ '' پڑھتے ہوئے وہاں سے شہر دیکھتے کی حضرت خواجہ ''اِنّا لِلْهِ وَ اِنّا آلِهُ دِ رَاجِعُونَ '' پڑھتے ہوئے وہاں سے شہر دیکھتے کی حضرت خواجہ ''اِنّا لِلْهِ وَ اِنّا آلِهُ دِ اِنْ اِلْمَالُوں کی تُخْمِنَہ مُنْ کُھُوں کے کہنا ہو کہ کے ایک ایک ایک ایک کے کہنا ہو کیکھتے کی حضرت خواجہ ''اُنّا لِلْهُ وَ اِنّا آلِهُ دِ اِنْ کُلُسِ کُوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کہوں کے کھوں کے کہوں کیلئوں کی کھوں کے کہوں کیا کہوں کیا کہ کی کے کھوں کیا کہ کی کہوں کیا کہوں کے کھوں کیا کہوں کیا کہوں کیا کی کھوں کیا کیا کیا کہوں کیا کیا کہوں کیا کیا کیا کیا کہوں کیا کہوں کیا کہوں کیا کہوں کیا کہوں کیا کہوں کیا کیا کہوں کیا کو کو کو کو کر کر کو کو کو کو کو کو کر کو کر کو کو کو کے کو کور

و یصے بی طفرت تواجہ آبا لِلهِ و إِنَّا إِلَيهِ وَجِعُونَ " پُرْ صَفِّے بُوتِ وَہاں سے سہر بھاگ کرآئے تا کہ اپنے رفقاء اور شاگردوں کولاکراس کی تجہیز وتکفین کا فرض انجام دیں، مگرواپس آ کردیکھا تو وہاں نہ کوئی مُر دہ تھا اور نہاس کی قبر، سب لوگ جیران تھے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ غیب سے آ واز آئی ''اے حسن! اب ان لوگوں کو واپس لے جاؤ،اس کوتو ہم نے اپنے یاس بلالیا ہے ...'

يقين كامل

ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''اے عمر رضی اللہ عنہ! اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب لوگ تمہیں قبر میں رکھ کرمٹی ڈال کر چلے آئیں گے اور قبر کے اندروہ متحن' کئیرین' واخل ہوجا ئیں گے جن کی آ واز بڑی گرج داراور آنکھیں چکا چوند پیدا کردیتی ہیں ۔۔۔ یہ آتے ہی تمہیں جھنچوڑ ڈالیں گے اور بہت جھلا ہے کے ساتھ پیش آئیں گے ۔۔۔'

حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے عرض کیا ، یا رسول الله! کیا اس وقت ہماری عقل ہمارے ساتھ ہوگی؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ''ہاں! اس طرح تہاری عقلیں تہارے یاس ہوں گی جیسے آج ہیں ... ' یہن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالى عند نے عرض كياد اتوبس ميں ان سے نمك لول گا... (طرانی وغيره) تکیرین کی آواز

حضرت سعيد بن ميتب رحمه الله ناقل بين كه حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: ''یارسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) جب سے آ پ صلی الله علیه وسلم نے منکر نکیر کی آواز اور قبر میں تھینے کا ذکر کیا ہے دل برا بے چین ہے اور ہر چیز سے اُحاث ہو گیا ہے ... ' حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے جواب دیا: ''اے عائشہ! (رضی اللہ عنہا) منکر تکبیر کی آوازمؤمن کے کانوں میں ایبامزہ دے گی جبیبا آ تکھوں میں سرمہ لگانے سے آتا ہے...اسی طرح مؤمن گوقبر کا دباتا بھی ایسا ہی ہوگا جیسے کسی کے سرمیں در دہواوراس کی شفقت والی ماں آ ہتہ آ ہتہ سر دبارہی ہو...' پھر فرمایا: اے عائشہ! (رضی اللہ عنہا) اللہ کے بارے میں شک کرنے والوں

کے لیے بڑی خرابی ہے اور وہ قبر میں اس طرح بھنچے جائیں گے جیسے انڈا دو پھروں کے نیج میں رکھ کر دیا دیا جائے ... (ابن عساکر)

شهيدكامرتنبه

حضرت مسروق رحمه الله سے روایت ہے کہ ایک بارہم نے حضرت عبداللہ بن مسعودرضي اللدتعالي عنديي آيت قرآني

''وَلَا تَحُسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبيُلِ اللَّهِ اَمُوَاتًا ط بَلُ أَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرُزَقُونَ"

ترجمہ: ..... 'اور جولُوگ الله كى راہ ميں قتل كيے گئے ان كومُر دہ مت خيال كرو بلكہ وہ

لوگ ذندہ ہیں اورائے پروردگاری طرف سے ان کورزق بھی ملتا ہے... (سورہ آل مران، عند)

کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ہم اس کی تفصیل وتفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ چکے ہیں... پھر فر مایا کہ شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے پوٹوں میں داخل کر دی جاتی ہیں ان کے لیے عرش الہی کے نیچ بوی بوی وقد میں مال کی ہوئی ہوئی ہوئی ہو اور وہ جنت میں جہاں جہاں آنا جانا چا ہتے ہیں سیر کرتے پھرتے ہیں اور وہ جنت میں جہاں جہاں آنا جانا چا ہتے ہیں سیر کرتے پھرتے ہیں اور پھر جب چا ہتے ہیں گورانہیں قند بلوں میں آکر بیٹھ جاتے ہیں ... اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گاکہ کوئی خواہش ہوتو بیان کرو...وہ عرض کریں گے: ''اب اس سے زیادہ اور کیا خواہش ہوگی کہ جنت میں جہاں چا ہتے ہیں مزے ہے آتے جاتے ہیں ... '

تین باریمی سوال و جواب ہوتا رہے گا... پھر جب انہیں یقین ہوجائے گا کہ جب تک ہم اپنی کوئی خواہش بیان نہ کردیں گے بیسلسلہ قائم ہی رہے گا تو وہ عرض کریں گے بیسلسلہ قائم ہی رہے گا تو وہ عرض کریں گے بیدایک خواہش ضرور ہے کہ ایک بار ہماری روح ہمارے جسموں میں پھر داخل کر کے وُنیا میں واپس بھیج دی جائے اور ہم تیری راہ میں دوبارہ اپنی جان نچھاور کرنے کا مزہ اُٹھا کیں ...اس کے بعد پھران سے پچھیس پوچھاجائے گا...(سلم)

أيك صحابي كالعش مبارك

حضرت عمروبن جموح اور عبدالله بن عمرورضی الله تعالی عنهما کی قبر برساتی پانی سے کٹ گئی تھی ... بید دونوں بزرگ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے انصاری صحابی ہیں اور غزوہ اُحد میں شہید ہوئے تھے اور ایک ہی قبر میں دونوں کوساتھ دفن کیا گیا تھا ... جب پانی کا بہاؤ اور زیادہ ہوا تو نعشیں بالکل نمودار ہوکر سامنے آگئیں ،لوگوں نے طے کیا کہ انہیں یہاں سے کسی دوسری جگہ لے جاکر فن کردیں ...

چنانچہ جب قبر کی پوری مٹی ہٹائی گئی اور جسموں کو نکالا گیا تو معلوم ہوا کہ اب تک چالیس سال ہو چکے ہیں...کسی قتم کا کوئی فرق نہیں ہونے پایا ہے بالکل ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ابھی کل ہی ان کی وفات ہوئی تھی ...(مؤطا)

# شهدائ أحدرضي التعنهم

امیرالمؤمنین حضرت معاویه رضی الله عنه نے اپنے زمانۂ خلافت میں مدینہ منورہ کے اندرایک نہر جاری کرنے کا ارادہ کیا، اتفاق سے اثنائے راہ میں اُحد کے قبرستان کا ایک گوشہ بھی آگیا... حضرت معاویہ رضی الله تعالیٰ عنه نے اعلان کرادیا کہ جن لوگوں کے اعزہ یہاں دفن ہیں وہ ان کی لاشیں یہاں سے دوسری جگہ منتقل کردیں... لاشیں نکالی گئیں تو معلوم ہوا کہ بالکل تر وتازہ اوراصل حالت پر ہیں... اسی وقت یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ کھدائی کرتے وقت کسی کا بھاوڑہ حضرت حزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیر میں لگ گیا جس سے فوراً خون جاری ہوگیا... یہ واقعہ غزوہ اُحد سے بچاس سال بعد کا ہے ... (تذکرۃ القرطبی)

#### مغفرت كاسبب

عبای خلیفه امیر المؤمنین ہارون رشید کی اہلیہ محتر مہ زبیدہ خاتون کوجنہوں نے مکہ معظمہ سے طاکف تک اس سنگلاخ زمین میں ۲۵ میل لمی نہر کھدوا کرلوگوں کوآب شیریں سے فیضیاب کیا تھا، کسی نے وفات کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا: ''کہوخدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مکہ معظمہ کے داستہ میں نہر کھدوانے کے سلسلہ میں جوسب سے پہلا پھاوڑہ زمین پر مارا گیا تھا بس اس کے عوض میں حضرت حق نے میرے تمام گناہ بخش دیے ۔۔۔''

ایک اور روایت میں ہے کہ کسی نے زبیدہ رحمہا اللہ ہی سے خواب میں یہ پوچھا تھا کہ آپ نے اور جواحسانات خیرات وصدقات وغیرہ کی خدمات انجام دی تھیں ان کا کیا نتیجہ ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ان سب کا ثواب تو ان لوگوں کو دیا گیا جن کا وہ مال تھا...میرے کا م توبس وہ چندر کعتیں آئیں جن کو میں سحرے وقت پڑھا کرتی تھی ... (اعیان الحجاج)

# مُر دے کی میزبانی

کے اور سب کو بیال میں رہ جانا پڑا۔۔۔ قبر پر فاتحہ پڑھنے گئے ہوئے تھے کہ دات آگئ اور سب کو بیال میں رہ جانا پڑا۔۔۔ قبر ستان میں کھانا وغیرہ کہاں؟ سب کو بیال ہی فاقہ سے رات کا ٹنا پڑئی۔۔۔ ان میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ تخی خودا پی قبر سے باہر نکل کر کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ایک بہت ہی عمدہ اور خوبصورت اونٹنی ہے،اگر نامنا سب نہ ہو تو اپنے کسی اونٹ کا اس سے تبادلہ کرلو۔۔ خواب ہی میں میخف بھی تباد لے پر داضی ہوگیا اور اپنا اونٹ اس کے حوالے کر دیا اور اس نے اسی وقت اسے ذریح کر دیا۔۔۔

خواب کا سلسلہ ابھی جاری تھا کہ اچا تک ایک شور سے سب جاگ اُسٹے اور دیما کہ اونٹ کی گردن سے خون کا فوارہ چھوٹ رہا ہے ... بہر حال مجبور ہوکر سب نے اس اونٹ کے گوشت سے تنورشکم کو شنڈا کیا ... شیج کو بیلوگ قبرستان سے باہر نگلنے بھی نہیں پائے تھے کہ ایک آ دمی ایک اونٹی کی نگیل تھا ہے ہوئے آتا دکھائی دیا ... قریب آ کراس نے اونٹ کے مالک کا نام معلوم کر کے وہ اونٹی اس کے حوالے کردی اور بتایا کہ میں اس متونی تی کالڑ کا ہوں اور وہ آج ہی رات میں خواب کے اندر مجھے تم دلا کر کہ میں اس متونی تی کالڑ کا ہوں اور وہ آج ہی رات میں خواب کے اندر مجھے تم دلا کر کہ گیا ہے کہ میں بیا ونٹ سے اس اونٹی کو بدل لینا منظور کرلیا تھا، بیسب با تیں خود خواب ہی میں اپنے اونٹ سے اس اونٹی کو بدل لینا منظور کرلیا تھا، بیسب با تیں متونی نے تم سب کی ضیافت کی خاطر قصد آانجام دیں اور دلائی ہیں ... (المنظر ن)

حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنه سے منقول ہے کہ'' کافر کا مُردہ جب نکیرین کوٹھیک ٹھیک جواب دینے سے قاصر ہوکر اپنی بے خبری اور لاعلمی کا اظہار کرتا ہے تو آسان سے اس کے جھوٹے ہونے کا اعلان ہوتا ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ اس کے بیجو اور آگ ہی کا لباس پہننے کو دواور شعلوں ہے کہ اس کے بیچے آگ کا بستر بچھا دواور آگ ہی کا لباس پہننے کو دواور شعلوں

کردی جاتی ہے اور اتن تک کردی جاتی ہے کہ اِدھر کی پہلیاں اُدھر ہوجاتی ہیں اس کے قبرتگ کردی جاتی ہے اور اتن تک کردی جاتی ہے کہ اِدھر کی پہلیاں اُدھر ہوجاتی ہیں اس کے بعد ایک اندھا اور بہرہ جلا داس کوعذاب دینے کے لیے متقل طور سے مامور کردیا جاتا ہے ... اس جلاد کے پاس لو ہے کا ایک گرز ہوتا ہے جواگر بہاڑ پر ماردیا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہوجائے ... اس گرز کی آواز بڑی سخت ہوتی ہے گر است جن اور آدمی قطعانہیں س سکتے ... (منداحمد وابوداؤد)

## فتمتى نصيحت

امیرالمؤمنین حضرت ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عنه کے زمانۂ خلافت میں یمن والوں نے لکھ کے بھیجا کہ ' یہاں فلال مقام پرسیلاب فرو ہو جانے کے بعد ایک دروازہ سانمودار ہو گیا ہے لوگ اسے دفینہ وغیرہ خیال کررہے ہیں، ہم لوگوں نے ابھی تک اُسے ہاتھ نہیں لگایا ہے اب آ ہے جسیاتھم دیجئے ویسا کیا جائے …'

امیرالمؤمنین نے جواب دیا کہ پہلامیرایہ خط جوائی کے ساتھ ملفوف ہال درواز ہے کے اندر لیجا کرڈال دینا اس کے بعد کھدائی شروع کر دینا... چنانچہ ایسائی کیا گیا، کافی کوشش وکاوش کے بعد جب دروازہ الگ ہوا تو سب بید دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ سامنے ایک تخت بچھا ہے اور اس پر تہہ بہ تہہ کفنوں میں لیٹی ہوئی کسی کی مسلم لاش کھی ہوئی ہے، گئے تو اس پر سونے اور چا ندی کے کام سے ستر کپڑے پڑے ہوئے جو اور دا ہنے ہاتھ پر زمر دکی ایک مختی بھی لئی ہوئی تھی جس پر عربی کے دوشعر کندہ تھے اور دا ہنے ہاتھ بر زمر دکی ایک مختی بھی لئی ہوئی تھی جس پر عربی کے دوشعر کندہ تھے ۔۔۔ان شعروں کامفہوم بیتھا:

"جب بادشاہ یا اس کے وزراء اور ذمہ دارعدل وانصاف کے بجائے چوری، خیانت اورظلم ورشوت کا ارتکاب کرنے گئیں تو صرف وہی نہیں پورا ملک بہت جلد تباہ و برباد ہوجا تا ہے، ایسے لوگوں کو یقین رکھنا چا ہیے کہ ان کے اوپر بھی کوئی حاکم ہے اور کسی نہیں دن انہیں اس کے سامنے جاکر جواب دہی کرنا پڑے گی…"اس لاش کے سامنے جاکر جواب دہی کرنا پڑے گی…"اس لاش کے

سر ہانے سبزرنگ کی ایک تلوار بھی لئکی ہوئی تھی جس پرلکھا ہوا تھا یہ تلوار عاد بن ارم کی ہے ...عاد بن ارم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً دو ہزار سال قبل گزرا ہے ...
در ودکی کنڑ ت

حضرت ابودا و درخی الله عنه حضور صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن مجھ پر درُود کی کثرت کیا کرو...اس دن یہاں فرشتوں کی بہت آ مد ہوتی ہے...اس کے بعد ارشاد فر مایا کہتم میں سے جو بھی مجھ پر درُود بھیجنا ہے وہ مجھے ضرور پہنچایا جا تا ہے... صحابہ رضی الله عنہ منے عرض کیا یا رسول الله! (صلی الله علیه وسلم) وفات کے بعد کیا ہوگا؟ ارشاد فر مایا: ''الله تعالیٰ نے زمین پرحرام کردیا ہے کہ وہ نبیوں کے اجسام کو کھائے...لہذا وہاں بھی اللہ کے نبی زندہ رہے ہیں اور رزق بھی یاتے رہے ہیں...'(این اجه)

عذاب كى اطلاع

حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ 'ایک مرتبہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اپنے ٹیجر پر سوار بنونجار کے ایک باغ سے ہوکر گزرر ہے تھے کہ اچا تک خچر بدک گیا اور ایسابد کا کہ آپ گرتے گرتے ہے ... اس جگہ پانچ چیقبری بنی ہوئی تھیں ... حضور صلی الله علیہ وسلم نے ان کے متعلق دریافت فرمایا تو بتایا کہ یہ فلاں فلاں لوگوں کی قبریں ہیں اور زمانہ جا ہلیت میں بحالت شرک ان کی موت واقع ہوئی تھی ... اس کے بعد آپ نے بیان کیا کہ اس وقت ان لوگوں کی قبروں کے اندر عذاب دیا جارہا ہے ... اگر مجھے بیاندیشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ آپس میں دفن کرنا چھوڑ دو گے تو خدا سے بید وُ عاضرور کرتا کہ اس وقت میں جن کرخت آ وازوں کو سن رہا ہوں ان کا پچھ حصہ تہمیں بھی سنادے ... ' (مسلم)

نيكيوں كااثر

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم منم کھا کرارشا وفر ماتے ہیں کہ' جب لوگ میت کو وفن

کرکے واپس ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آ واز تک سنتی رہتی ہے...اس کے بعد اگرمیت مؤمن کی ہوتی ہےتو نمازسر کے پاس،روزہ دہنی طرف،زکوۃ بائیں طرف اور تفلی کام (مثل صدقہ وخیرات وغیرہ) پیروں کی طرف آ کے بیٹھ جاتے ہیں...اب اگرعذاب کی طرف سے آتا ہے تو نماز حائل ہوجاتی ہے اور کہدویتی ہے کہ میری طرف سے تجھے باریا بی نہیں ہوسکتی ،اگر دانی طرف سے آتا ہے تو روزہ حائل ہوجاتا ہے...اسی طرح زکو ۃ بائیں جانب کے عذاب کوروک دیتی ہے، بیروں کی طرف سے امور خیر، صدقہ اوراحسان وغیرہ اسے بچالیتے ہیں...' (زغیب) غيبي كفن

حضرت حسن بقرى رحمته الله عليه ناقل بين كها يك مرتبه ايك سائل في مسجد مين آ كر يجهسوال كيامكركسى في اس كى طرف دهيان بين ديا... بيه بي حياره كى دن كاسخت بھوکا تھا...جب کسی طرح برداشت نہیں ہوسکا تو دست دراز کرنے کے لیے مجبور ہوا تھا مگراس میں بھی ناکامی ہوئی اور تھوڑی دہرے بعد مسجد ہی میں ملک الموت نے آ کر اس کی روح قبض کرلی، صبح کو جب مؤ ذن مسجد میں آیا تو اسے مرا ہوا یایا... پہلے تو وہ بہت گھبرایا مگر جب بہیان گیا کہ ہیوہی رات والاسائل ہےتو محلّہ کےلوگوں کو بلایا اور سب اس کی جہیز وتکفین کے لیے چندہ جمع کرنے لگے...ابھی اس کی میت مسجد ہی کے اندریری ہوئی تھی جب لوگ اسے باہر لانے کے لیے گئے توبید مکھ کرسب اچنجے میں ره گئے کہ محراب میں ایک پر چہ کے ساتھ گفن سلاسلایا رکھا ہوا ہے، پر چہ پر لکھا ہوا تھا: " تم لوگ براے بد بخت اور کمینے ہو .. تمہارا دیا ہواکفن ہم اینے کسی دوست کے لیے ہرگزنہیں قبول کر سکتے ...اس نے بھوک سے بیتاب ہوکرتم سے کھانا مانگا مگرتم نے ایک لقمہ سے بھی اس کی مدنہیں کی ... یا در کھو! جو تحض ہمارا ہوجاتا ہے ہم بھی اس کے لے کسی غیر کا کوئی احسان وغیرہ لینا گوارہ ہیں کرتے ...''

# أتخضرت صلى الله عليه وسلم كاخواب

آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک خواب بیان فرماتے ہیں کہ دو شخص میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر ایک ایس جگہ لے گئے جہاں دو آ دمی پہلے سے موجود شخص...ان میں سے ایک آ دمی تو بیٹھا ہوا تھا اور دوسرا کھڑ اہوا...کھڑ ا آ دمی لوہ کے زنبور سے اس بیٹھے ہوئے آ دمی کا جبڑہ چیرر ہاتھا...ایک طرف کا جبڑہ چرجانے کے بعد جب تک دوسرا جبڑہ چیرے پہلا جبڑہ اپنی اصلی حالت پر آ جا تا تھا...میں نے پوچھا کہ بیکیا ماجرا ہے؟ نو وہ دونوں آ دمی جو مجھے لائے تھے کہنے لگے ابھی اور آگے چلئے ، یہکیا ماجرا ہے؟ نو وہ دونوں آ دمی جو مجھے لائے تھے کہنے لگے ابھی اور آگے چلئے ، تھوڑی دیرے بہندایک شخص اس کے پاس پہنچا جو لیٹا ہوا تھا اور اس کا سرایک آ دمی ایک بڑے پھڑ سے کھڑ اپھوڑر ہا تھا...

ایک بار پھر مارنے کے بعد جب تک وہ اسے دوبارہ اُٹھا کر لاتا ہے اس کا سر پھر ٹھیک ہو جا تا... ہیں نے پوچھا یہ کیا ہور ہا ہے؟ تو وہ دونوں بولے ابھی اور آگے بھئے ... تھوڑی دیر کے بعد ایک ایساغار دیکھنے میں آیا جو تنور کی طرح اوپر سے تنگ اور نئے ۔.. تھوڑی دیر کے بعد ایک ایساغار دیکھنے میں آیا جو تنور کی طرح اوپر سے تنگ اور نئے ہے ہے چوڑ اتھا اور اس میں بہت تیز آگ جل رہی تھی ... میں نے دیکھا کہ اس میں بہت سے مرداور عورتیں بالکل نئی بند تھیں اور جس وقت آگ کے شعلے اس کے اندر سے اُٹھتے تو وہ سب بھی اُبال کی طرح اوپر تک آجاتے تھے مگر جیسے ہی شعلہ دھیما پڑتا تو یہ کہ میں اُبال کی طرح اوپر تک آجاتے تھے مگر جیسے ہی شعلہ دھیما پڑتا تو یہ کی اس کی تہہ میں واپس ہوجا تے تھے ... میں نے پوچھا کہ ''یہ کیا ہور ہا ہے'' تو پھر ان دونوں نے بہی جواب دیا ''اس کے بعد میں خون کی ایک الیک نئر پر پہنچا جس کے وسط میں ایک شخص بھنسا ہوا ہے وہ جب بھی کنارے کی طرف الیک نئر پر پہنچا جس کے وسط میں ایک شخص بھنسا ہوا ہے وہ جب بھی کنارے کی طرف ایک نئر ہر پر پہنچا جس کے وسط میں ایک شخص بھنسا ہوا ہے وہ جب بھی کنارے کی طرف آتا چا جاتا ہے تو اسے ایک آدمیوں نے پھر وہ ہی جواب دیا کہ ''ابھی اور آگے جائے'' ... آتا چا جاتا ہے تو اسے ایک آدمیوں نے کھر وہ ہی جواب دیا کہ ''اتھی اور آگے جائے'' ... میں نئر سے نئر میں میں نے ان دونوں آدمیوں سے کہا ''رات بھر تو اتنا چکر کٹو اسے کے اب

بتاؤ کہ بیسب کیا اسرار ہیں تو انہوں نے بتایا کہ میں جبرئیل علیہ السلام ہوں اور میرا دوسرا ساتھی میکائیل علیہ السلام ہے...

یہلا آ دمی جس کے کلے چیزے جارہے تھے وہ ایک جھوٹا شخص تھااب قیامت تک اس کے ساتھ بہی سلوک ہوتا رہے گا...اور جس کا سرپھوڑا جارہا تھا، وہ ایک عالم اور حافظ قر آن تھا جس نے سب کچھ جانتے ہوئے خود کوئی مل نہیں کیا...اب قیامت تک اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا رہے گا...

اسی طرح جولوگ آگ کے تنور میں بندیتھے وہ زنا کارلوگ تھے اور جس کوخون کی نہر میں پھر کھاتے دیکھاتھا وہ سودخورتھا...'(مگلوۃ)

## روح اور فرشتے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مؤمن کی روح نگلتی ہے تو آسان و
زمین کے درمیان کا ہر فرشتہ اور وہ تمام فرشتے جوآسان پر ہتے ہیں سب اس پر رحمت
سجیجے ہیں ... ایسی روح کے لیے آسان کے سب درواز سے کھول دیئے جاتے ہیں اور
وُعا ہونے لگتی ہے کہ اس کی روح ہماری طرف سے لیجائی جائے اور کا فر کے بار سے
میں فرمایا کہ اس کی جان رگوں سمیت نکالی جاتی ہے اور آسان وزمین کے درمیان کا
ہر فرشتہ اس پر لعنت ہیجئے لگتا ہے، آسان کے درواز سب بند ہوجاتے ہیں اور ہر
جگہ وُعاء ہونے لگتی ہے کہ اس کی روح کو جماری طرف سے نہ گزارا جائے ... (معلوة)
آخر می امتحان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ بہت ہی سیاہ اور آ تکھیں بالکل نیلی ہوتی ہیں ... ان میں سے ایک کو منکر اور دوسر کے وکئیر کہا جاتا ہے ... وہ دونوں اس سے بوچھتے ہیں کہ وُنیا میں تیرادین کیا تھا اگر وہ مؤمن ہوتا ہے تو فور اُبتا دیتا ہے کہ میرادین اسلام تھا... اس کے بعدرب کے متعلق سوال ہوتا ہے، اس کا بھی وہ ٹھیک ٹھیک جواب دیتا ہے ...

پھروہ پو چھتے ہیں کہ ان صاحب (آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ وہ محمصلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمیں یقین ہے کہ وہ اللہ کے بند ہے اور سیچے رسول ہیں ... بیسب س کروہ دونوں کہہ اُٹھتے ہیں کہ ہمیں پہلے ہیں ہے۔ اور سیچے رسول ہیں ... بیسب س کروہ دونوں کہہ اُٹھتے ہیں کہ ہمیں پہلے ہی ہے۔ بیتان تھا کہ تو ایسے ہی جوابات دےگا...

اس کے بعداس کی قبرستر ہاتھ مربع کشادہ اور نور سے لبریز کردی جاتی ہے اور زبانی تلقین کی جاتی ہے اور پھر زبانی تلقین کی جاتی ہے اور پھر قیامت تک راحت ہے ہم آغوشی ہوجاتی ہے...

اوراگرکہیں مرنے والامنافق یا کافر ہوتو وہ منکرنگیر کے کسی سوال کا بھی جواب کھیک نہیں دے سکے گا اور فرشتے کہیں گے کہ ہم پہلے ہی سے تیرے ان جوابوں سے واقف تھے...اس کے بعد زمین سے کہا جاتا ہے کہا سے زور سے رکھ کے دباوے ... چنا نچے زمین اسے فوراً دبالیتی ہے اور وہ وبال اتنا سخت ہوتا ہے کہ ساری ہڈیاں ، پہلیاں اور ھر کی اُدھر ہوجاتی ہیں اور پھر وہ قیامت تک عذاب ہی میں گرفتار رہتا ہے ... (تر ذی) تھر لی فضیل سے

ساتھ ان کا ذکر کیا گیا ہے ... بچے کہا، بچے کہا! عثان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عندان ہی کے طریقے پر ہیں ... چار برس بیت چے اور اب صرف دو برس باتی ہیں، فتنے آپنچ، قوی نے ضعیف کو کھالیا، قیامت آنے والی ہے ... 'ان کے بعد ہی قبیلہ بن ظلمہ کے ایک شخص کا انتقال ہوا تو لوگوں نے ان کے سینے سے بھی پہلے گھنٹے کی ہی آ وازشی اور پھر ان کے منہ سے یہ الفاظ جاری ہوئے: '' بی خزرج کے بھائی (حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عند ذکور) نے جو کچھ کہا وہ بالکل بچے کہا...' (ازلة الخفاء)

بخیلی کی سزا

ایک مرتبه اُم المؤمنین حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک عورت نے آکر بیان کیا کہ میر ہے والد تو خیر وخیرات کے بہت عادی اور شائق تھے گر والدہ اس کے بالکل برعس تھیں، زندگی بھراُنہوں نے دواور صرف دو بارخدا کے نام پر بھیک دی تھی، ایک بارکسی چربیلے گوشت کا نکڑا اور ایک بارکوئی پھٹا پرانا کپڑا، بس...
ایک دن میں آنہیں باتوں کا خیال کرتے کرتے سوگئ تو کیا دیکھتی ہوں کہ جیسے قیامت آگئ ہے اور اولین و آخرین سب جمع ہیں حساب و کتاب کا بازارگرم ہے، ای اثناء میں والدہ بھی سامنے آگئر نگر ان کا یہ حال تھا کہ ان کی شرمگاہ تو ضرور ایک

قیامت آگئی ہے اور اولین و آخرین سب جمع ہیں حساب و کتاب کا بازارگرم ہے، اسی اثناء میں والدہ بھی سامنے آگئیں مگر ان کا بیر حال تھا کہ ان کی شرمگاہ تو ضرور ایک چیرے چیتھ سے بید تھی، باتی سار ابدن بالکل نظاور کھلاتھا...اس کے علاوہ ان کے چیرے سے بید بھی ظاہر ہور ہاتھا کہ وہ بہت ہی پیاسی ہیں کیونکہ جربی کی ایک بوئی ان کے ہاتھ میں تھی جسے وہ بار بار چوتی جاتی تھیں...اس کے بعد بید کھائی دیا تھا کہ وہ اچا تک حوض کوثر میں تھی جسے وہ بار بار چوتی جاتی تھیں...اس کے بعد بید کھائی دیا تھا کہ وہ اچا تک حوض کوثر کی طرف لیکیں جہاں والدصاحب کھڑے لوگوں کو پانی پلارہے تھے، والدکود کھتے ہی انہوں نے پانی پانی کی رہ لگانا شروع کر دی اور قریب تھا کہ وہ آنہیں پانی دے بھی دیے مگر اچا تک عرش سے بیصد ابلند ہوگئی کہ خبر دار! کوئی شخص اس عورت کو پانی نہ پلائے جس کا نتیجہ بیہ واکہ ان کے دونوں ہاتھ و یہے ہی اُٹھے کے اُٹھے رہ گئے... (حکایات نادرہ)

## حضرت عثمان رضى الله تعالى عنه كى فرياد

ابویعلی حفرت ابوم یم حمیم اللہ سے ناقل ہیں کہ ایک مرتبہ حفرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے (حفرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد) کوفہ کے منبر پر کھڑے ہوکر اپنا یہ خواب بیان فر مایا کہ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر جلوہ فر ما ہے اور اس کے بعد دکھائی دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور عرش کے ایک پائے کے پاس بالکل چپ آ کے کھڑ ہے ہوگئے، پھر ابو بکر صدیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کودیکھا کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاخہ مبارک پر ہاتھ دکھڑ ہے ہیں، پھر دیکھا کہ عرضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں اور وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاخہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑ ہے ہوگئے، اس کے بعد حضر ت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کودیکھا کہ وہ بھی اپنا کٹا ہوا سر ہوگئے، اس کے بعد حضر ت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کودیکھا کہ وہ بھی اپنا کٹا ہوا سر اپنے ہاتھ میں لیے آئے ہیں اور انہوں نے آئے ہی یہ آ واز لگائی ''اے پر وردگار! این بندوں سے یہ چھک کے جس اور انہوں نے شہید کیا ہے؟''

اُن کی اس فریاد کے ختم ہوتے ہی تھم ہوا کہ زمین پردونا لے خون کے بہادو...
حضرت علی مرتضٰی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس وقت موجود تھے..کسی نے انہیں بھی
حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے اس خواب کی طرف توجہ دلائی تو وہ کہنے لگے کہ جو
کھا نہوں نے دیکھا ہے وہ اسے بیان کررہے ہیں یعنی بالکل ٹھیک ہے اور ایسا ہی
ظاہر میں بھی واقع ہوجائے تو عجب نہیں ... (ازلة الحقاء)

قتل کی سزا

سلسلہ نقشبندیہ کے مشہور بزرگ حضرت مرزامظہر جان جاناں رحمتہ اللہ علیہ کی شہادت بادشاہ دہلی کے ایک رافضی المذہب وزیر کے ایماء پر ہوئی تھی... قاتل نے آپ کو طبخ ہے سینے پر گولی مار کرشہید کیا تھا... آپ کی وفات کے بعد خود بادشاہ نے

خواب میں دیکھا کہ میں ایک جنگل میں ہوں ، تھوڑی دیر کے بعد جنگل کی ایک جانب سے پچھ گردی اُٹھتی دکھائی دی ... گردچھٹی تو بیدد کھائی دیا کہ ایک بزرگ گھوڑ ہے پر سوار آرہے ہیں اور مرزا مظہر جان جاناں شہیدر حمتہ اللہ علیہ اس کی رکاب تھا ہے ہوئے ہیں ... پوچھنے سے معلوم ہوا کہ بیسوار حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہیں ...

بادشاه کہتا ہے کہ خواب ہی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے قریب آکر مرزاصا حب سے پوچھا: ''مرزاتمہارا قاتل کون ہے؟''مرزاصا حب نے وزیر کی طرف اشارہ کیا... حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنتے ہی وزیر کو ایسے تیرکا شکار کرلیا...

بیخواب دیکھتے ہی ہا دشاہ کی آ کھ کھل گئی اس نے فوراً وزیر کی طلبی کا تھم دیا،
سپاہی وزیر کے کل پر پہنچ تو معلوم ہوا کہ وزیر صاحب کے جگر میں درداً ٹھا ہے اور
وہ باہر تک نکل کے نہیں آ سکتے ... مجمع ہوتے ہی ہوتے وزیر صاحب اس دُنیا سے
رُخصت ہو گئے ... (زہدورة اُق)

## قيامت كادهركا

ایک شخص تھے جن کی کنیت وینارالعیار تام سے زیادہ مشہور تھی ... یہ ہمیشہ فت و فرو میں گرفقار رہتے تھے مگران کی والدہ بہت ہی پارسا اور خدار سیدہ بزرگ تھیں ...
ایک دن اتفاق سے وینارالعیار کسی قبرستان کی طرف جانگلے ... وہاں انہیں کچھ ہڈیاں وکھائی ویں ، یہ ہڈیاں اس قدر بوسیدہ ہو چکی تھیں کہ جہاں سے بھی چھوا جاتا الگ ہو جاتی تھیں ... اس منظر کے سامنے آتے ہی ان کے وماغ میں ایک زبر دست انقلاب بر پا ہو گیا، لرز اُسٹے ، تفر تھر کا بھٹے گئے کہ ایک نہ ایک ون اپنا بھی ہی حشر ہونے والا ہے ، بے ساختہ تجدے میں گر گئے اور تو بہ واستغفار کرنے گئے، اس کے بعد جب گھر تے ہوئے والا کے تو بے کلی اور بردھی یہاں تک کہ تو بہ کرتے چند روز کے اندر وہ بالکل

نڈھال ہو گئے... ہر چند مال نے اور عزیزوں، دوستوں نے سمجھانے کی بھی کوشش کی گئر انہیں قیامت کے دن حضرت حق کے سمامنے بیشی، جواب وسوال اور عذاب دوزخ کے خوف نے ہلاک ہی کر کے چھوڑا...

ان کا رم ٹوٹے ہی شہر میں ان الفاظ کے ساتھ ڈھنڈورا پٹا''اے لوگو! آ وَا بِک ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھ لوجو فقط دُنیا کی بے ثباتی اور خدا کے ڈر سے فناکے گھاٹ اُڑ گیا ہے ...''

بخیمیزوتگفین کے بعد پہلی ہی شب میں ان کے ایک دوست نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ نہایت سبزرنگ کے قیمتی کپڑے پہنے ہوئے جنت کے باغوں میں ٹہل رہے ہیں ،اپ چھ پررتم فرمایا... پوچھ رہے ہیں ،اپ چھ کے : ''پروردگار نے مجھ پررتم فرمایا... پوچھ گجھ کے بعد میر ساتھ جنت میں داخلہ لگ گجھ کے بعد میر سے ساتھ جنت میں داخلہ ل گیا ہے ...' ای کے ساتھ انہوں نے یہ بھی ہدایت کی کہ میری بیسب کیفیت میری والدہ سے بھی جا کر بیان کر دیتا ...(المنظر ن

## گناہوں کا ڈر

ایک شخص اپنے گناہوں پر بہت زیادہ پشیمان اور خوفز دہ تھا...موت کا وقت قریب آیا تواپنے بیٹوں کو بلا کروصیت کی کہ دم نکلتے ہی مجھے جلا دینا اور را کھ کے بھی دو حصے کر کے ایک حصے کوشنگی میں اُڑادینا اور ایک حصے کوسمندر میں بہادینا اور وجہ بھی بیان کردی کہ اگر خدا کو مجھ پر قدرت حاصل ہوگئی اور اس کے باوجوداس نے مجھے زندہ کرلیا تو یقینا مجھے وہ عذاب وہزادے گا...

بہرحال جب وہ مخص اس وُنیا سے رُخصت ہوگیا تو اس کے بیٹوں نے بھی اس کی وصیت کی حرف بحرف لفتیل کردی مگر بیسب کچھ ہوجانے کے بعد اللہ تعالی نے سمندرکو حکم دیا اور دیا کہ وہ اس کے جسم کے سارے ذر وں کولا کر پیش کردے ... اس طرح خشکی کو بھی حکم دیا اور

اس نے بھی اس کی خاک کے تمام ذرّات لاکر جمع کردیئے... پھراسے زندگی عطاکر کے اس وصیت کی وجہ دریافت کی گئی تواس نے فوراً صاف صاف کہد دیا کہ 'اے پروردگار! تُوتو دلوں کے حال سے واقف ہے، مجھے معلوم ہے کہ میں نے بیسب کچھ فقط تیرے ڈراور خوف سے کیا تھا، اس کے پیکمات سنتے ہی اللہ تعالی نے اسے بخش دیا...'(بخاری وسلم) ایصال تواب

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ میت اپنی قبر میں ایسی ہی حتاج ہوتی ہے جیسے کوئی سمندر میں ڈو بنے کے قریب آپہنچا ہو... پھر فر مایا کہ میت کوقبر میں ان تحفوں کا بڑا انتظار رہتا ہے جواس کے مال باپ یا بھائی بہن وغیرہ کی طرف سے پہنچتا ہے... جب ایسی کوئی دُعا اسے پہنچتی ہے تو وہ دُعا اسے دُغیا مائی بہن وغیرہ کی طرف سے پہنچتا ہے... جب الیہ کوئی دُعا سے پہنچتی ہے تو وہ دُعا اسے دُغیا و مافیہا سے بھی زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے، اللہ تعالی بید دُعا کیں مرنے والے کے سامنے پہاڑوں کے برابر ثواب کی صورت میں منتقل کر کے عطا کرتا ہے... اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ بھی ارشاد فر مایا کہ ''مُر دوں کے لیے زندوں کا بہترین ہدیوان کے واسطے استغفار کرنا ہے ... '(معلوہ)

موت كى منزل اوّل

امیرالمؤمنین حضرت عثان رضی الله تعالی عنه جب کی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو زاروقطاررونے گئے اوراس قدرروتے کہ داڑھی آپ کی آ نسوؤں سے تر ہو جاتی تھی ... بیا در کھے کرکسی نے ان سے سوال کیا کہ دوزخ کے تذکرہ پر تو بیا کا ہوتا نہیں مگر قبر کو د کھے کر اتناروتے ہیں تو فر مانے گئے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم فر مایا کرتے تھے کہ 'قبر آخرت کی منزل میں پہلی منزل ہے اگر اس سے نجات حاصل ہوگئ تو پھراور منزلیس زیادہ و شوار نہیں ہوں گی کین اگر کہیں ای منزل پر لغزش ہوگئ آئے ہو بعد کی منزلیں اور زیادہ تخت ہوں گی ... (تندی)

## كون ساكناه؟

حضرت خواجه حسن بھری رحمۃ اللّه علیه کوزندگی بھرکسی نے بہنتے ہوئے نہیں دیکھا کیکن جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو اچا تک مسکراتے ہوئے کئی مرتبه اُن کی زبان سے یہ جملہ نکلا: ''کون ساگناہ؟ کون ساگناہ؟ 'اس کے بعدوہ پھر پچھ بیں بولے...

پچے دنوں کے بعد کسی نے انہیں خواب میں دیکھ کرسوال کیا کہ زندگی بھرتو آپ بہتے نہیں، یہ چھنے چلاتے کیا ضرورت پیش آگئ تھی؟ کہنے گئے کہ جب مجھ پرسکرات کا عالم طاری ہواتو کوئی یہ کہتا ہواسائی دیا کہ ان کی روح ذرائج سے نکالنا ایک گناہ بھی تو کیا ہے؟ مگر میں نے اس کے بعد ہی ملک الموت کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ' آج تو تمہارے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہے ...' ان کے اِن الفاظ پر مجھے ہنسی آگئ اور میں اُن سے یو چھنے لگا کہ' آخر میراوہ کونسا گناہ بتلایا جارہا ہے لیکن ملک الموت نے میں اُن سے یو چھنے لگا کہ' آخر میراوہ کونسا گناہ بتلایا جارہا ہے لیکن ملک الموت نے میں اُن جو اِن بیس دیا ...' (تذکرۃ الاولیاء)

جنتى لباس

حفرت رابعہ بھری رحمہا اللہ پر جب سکرات کی کیفیت طاری ہوئی تو انہوں نے اپنی لونڈی کو بلا کرفہمائش کی کہ میں جب مرجا وَال تو اس کی کسی کو خبر نہ کرنا اور نہلا وُ ھلا کرمیری اسی کالی عبامیں لیبیٹ کرونی کر دینا... چنا نچہ لونڈی نے ایبا ہی کیا...اس واقعہ کو پورا ایک سال گزر چکا تھا کہ ایک دن لونڈی کو وہ خواب میں نظر آئیں اور اس نے ویکھا کہ وہ نہایت زرق برق لباس بہنے ہوئے تشریف لائی ہیں ...

اس نے خواب ہی میں ان سے پوچھا کہ وہ آپ کی کالی عبا کیا ہوئی؟ تو وہ کہنے گئیں ''اس کے عوض اللہ تعالی نے مجھے بیرلباس عنایت کیا ہے ...' (معة الصفوة)

### آخری وصیت

سلطان ناصر الدين رحمته الله عليه آخر وقت ميں بيہوش ہو گئے تھے، سارے

دربار پرایک سکته طاری تھا کہ اچا تک اپنے بیٹے سے آئیس یہ کہتے ہوئے ساگیا: ''اب
اللہ تعالیٰ نے تہہیں اس لائق بنایا ہے کہ حکومت کے فرائض انجام دو، تہہارے لیے
ضروری ہے کہ تم خود بھی سیدھی راہ چلنا اور رعایا کو بھی سیدھی راہ چلا نا...ایسا نہ ہو کہ
خواہشات نفسانی میں گرفتار ہوجاؤ ، خلق خدا کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آ نا اور
جوفعتیں اللہ نے تہہیں دی ہیں اپنی رعایا کو بھی اُن سے متمتع ہونے دینا ، کسی پرظلم نہ
ہونے دینا ، مظلوموں کی دادری میں رُکاوٹ نہ پیدا ہونے دینا ، عدل وانصاف میں
کبھی جانب داری اور مروت سے کام نہ لینا، قیامت کے دن اس کی وجہ سے ندامت
کرنا، جاہلوں اور فساد انگیزوں کی صحبت سے وُور رہنا ... ملک کے مقدس مقامات کا
اخترام کرنا، مساجد کے آبادر کھنے کی کوشش کرنا ہتمیری کاموں پر پوری توجہ رکھنا ، کو کی
کام بغیر مشورے اور غور وفکر کے نہ انجام دینا ... ہر بات میں خدا کی مرضی کو ہمیشہ
مقدم رکھنا ...'ان الفاظ کے بعد ہی سلطان کا دم ٹوٹ گیا ... (بار دیمی)

# خوشخبري

مشہور بزرگ علی بن صالح رحمت اللہ علیہ پر جب اخیر وقت آیا تو انہیں پیاس کی بڑی شدت تھی ، بار بار پانی مانگتے تھے، اتفاق سے اس وقت صرف ان کے چھوٹے بھائی تیارداری کے فرائض انجام دے رہے تھے..تھوڑی دیر کے لیے انہیں پچھسکون ہوا تو بھائی نفل پڑھنے میں مشغول ہوگئے...اس حالت میں انہیں پانی مانگئے پرنہیں ملا...سلام پھیرنے کے بعد بھائی نے پانی دیا تو لینے سے انکار کردیا اور کہنے لگے کہ ابھی حضرت جرئیل علیہ السلام آئے تھے اور وہ مجھے پانی پلا گئے ہیں، اور کہہ گئے ہیں کہ تم اور تہ ہائی اور دالدین سب سے اللہ تعالی خوش ہے، اس کے تھوڑی ویر کے بعد انہوں نے اپنی جان جان جان جان آفریں کے سپر دکر دی ... (صفة العنوة)

## موت كااستقبال

علی ابن مہل رحمتہ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے برزگ تھے، ایک دن اپنے مریدین اورمعتقدین کے حلقہ میں کہنے لگے کہ میں تم لوگوں کی طرح نہیں مروں گا کہ پہلے بیار ہوں اور پھر بیاری کی تکلیفیں وغیرہ اُٹھاؤں بلکہ اس طرح مروں گا کہ جیسے ہی میری طلی کا وقت آئے گا، میں لبیک لبیک کہتا ہوا خودموت کے منہ میں داخل ہوجاؤں گا...

یہ واقعہ گزرے ہوئے چند ہی دن ہوئے تھے کہ ایک دن اچا نک انہوں نے لبیک لبیک کہتے ہوئے آئکھیں بند کرلیں...لوگ جب تک متوجہ ہوں ان کی روح قفس عضری سے پرواز کر چکی تھی ...(صفة الصفوة)

## جنت کی تمنا

حضرت ابددرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سکرات کے عالم میں لوگوں نے بوچھا کہ
اس وقت آپ کے او پر کیا گزررہی ہے؟ کیا کوئی خاص تکلیف پیش آ رہی ہے؟ انہوں
نے جواب دیا کہ ہاں! گنا ہوں کی تکلیف ستارہی ہے ... پھراُن سے بوچھا گیا کہ کوئی
ضرورت ہوتو بتا ہے؟ کہنے گئے کہ جس چیز کی مجھے ضرورت ہے وہ تم میں سے کوئی
پوری نہیں کرسکتا، یعنی جنت! لوگوں نے عرض کیا کہ کسی طبیب کو بلا کر دکھا دیں؟ کہنے
لیک طبیب کی ضرورت نہیں ،اس نے ہی تو اس نوبت کو پہنچادیا...اب عنقریب میں اپ
مالک حقیقی سے ملنے کے لیے روانہ ہونے والا ہوں...ان جملوں کے بعد ہی ان کی
زبان پرکلمہ شہادت جاری ہوگیا اور دہ اس دُنیا سے رُخصت ہوگئے...(صفة الصفوة)
عشق خشق خدا

حضرت خواجه قطب الدین بختیار کاکی رحمته الله علیه مرض الموت میں گرفتار تھے کہ کسی کی زبان سے میشعرس لیا:
کمسی کی زبان سے میشعرس لیا:
مشتگانِ خبر تنلیم را ہرزماں ازغیب جانے دیگرست

اس شعر کاسناتھا کہ ان کی حالت غیر ہوگئی، بار باروہ اس شعر کو پڑھ کرلوگوں سے پوچھتے رہے کہ کیا بہی شعر ابھی پڑھا گیا تھا؟ اس کے بعد وہ بیہوش ہو گئے اور متواتر چاردن تک سوائے اوقات نماز کے ہوش نہیں آیا، نماز پڑھتے ہی پھر بیہوش ہوجاتے ہے، اس حالت میں یا نچویں دن ان کی وفات ہوگئی...

شیخ بدرالدین غرزنوی رحمته الله علیه آخری رات میں حضرت خواجه رحمته الله علیه کی خدمت میں حضرت خواجه رحمته الله علیه کی خدمت میں حاضر تھے، کہتے ہیں کہ خواجه کی بیہوشی کی حالت میں ذرا دیر کے لیے میری آئکھ لگ گئی، تو میں نے خود خواجه کو یہ کہتے ہوئے سنا'' بدرالدین جو آدمی الله کو دوست رکھتا ہے اس یہ جمی موت نہیں طاری ہوتی ...'

آ نگه کلی تو دیکها که حفرت خواجه رحمته الله علیه اس عالم فانی سے عالم جاودانی کو سدهار کیکے ہیں...(سیرت الاولیاء)

مشابدة غيب

امیرالمؤمنین حضرت علی مرتضی کرم الله وجهہ کو جب ابن کمجم نے زخی کیا ہے تو کئ دن تک آپ کا علاج معالجہ ہوتا رہا... اسی اثناء میں ایک صحابی عیادت کے لیے آگئے... مزاج پرسی کے بعد زخم و یکھنے کی خواہش کی ... خود آپ نے اپنے ہاتھ سے پئی کھول کر دکھایا... انہوں نے زخم و کی کے کرع ض کیا کہ اب تو ماشاء اللہ بہت فا کدہ معلوم ہوتا ہے، اُمید ہے کہ جلد ہی اچھے ہوجائے گا...

امیرالمؤمنین نے جواب دیا: 'اب بیزخم تھیک نہیں ہونے والا ہے...عنقریب میں تم لوگوں کو چھوڑ کرچل دوں گا...' بیالفاظ س کرصا جزادی اُم کلاؤم بیوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو پردے کی آٹر میں بیٹھی ہوئی تھیں رونے لگیں، ان کی آواز سنتے ہی آپ کہنے لگفتم ہے رب کعبہ کی اس وقت جومنا ظرمیری آئکھوں کے سامنے پیش میں اگرتم دیکے لیتیں تو رونے کا نام بھی نہ لیتیں ... بیان کران صحافی نے دریا فت کیا:

''امیرالمؤمنین! آپ کیاد کھے رہے ہیں ذراہمیں بھی بتادیجے؟'' تو آپ نے جواب دیا: میں اس وفت فرشتوں اور انبیاء کیم السلام کی ایک بڑی بھاری جماعت کود کھے رہا ہوں جومیر ہے استقبال کوآئی ہے اور لوید دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے ہیں اور خوشخری سنارہے ہیں کہ'' اے علی! (رضی اللہ عنہ) اب اس سے بہت اچھی حالت کی طرف تم جنیخے والے ہو…' ان باتوں کے بعد آپ نے لوگوں کوسلام کیا اور دُعا کے لیے ہاتھ بلند کردیئے، پھر کلمہ شہادت کا ورد فرماتے ہوئے اپنے استقبالیوں سے جاکے لی گئے … (موان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ)

حضور صلى الله عليه وسلم كي پيشين كوئي

حفرت ابوذرغفاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آخری زمانہ حیات میں ایک غیر آباد جگہ پر جائے رو پڑے تھے...ای اثناء میں ان پرنزع کی کیفیت طاری ہوگئ، اہلیہ صاحبہ اس سمپری کود کھے کررو نے گئیس، رو نے گ آ واز سنتے ہی انہوں نے آ تکھیں کھول دیں اور کہنے گئے: ''روونہیں بلکہ خوش ہو کیونکہ میں ایک بار حضور سلی اللہ علیہ وسلم اور کئی اور ساتھوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور آپ نے بتایا کہتم میں سے ایک شخص چٹیل وادی میں مرے گا اور پھر اس کے جنازے میں مسلمانوں کی ایک بڑی بھاری جماعت شریک ہوگی اور جہاں تک یاد آتا ہے اس وقت وہاں جولوگ حاضر تھے وہ سب سوامیر سے اس دُنیا ہے رُخصت ہو پھے ہیں، اس لیے جھے اُمید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی میر ہے، یہ حق میں پوری ہوگی اور ضرور کوئی جماعت میری اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی میر ہے، یہ حق میں پوری ہوگی اور ضرور کوئی جماعت میری بخیر وسلم کی یہ پیشین گوئی میر ہے، یہ حق میں پوری ہوگی اور ضرور کوئی جماعت میری بخیر وسلم کی یہ پیشین گوئی میر ہے، یہ حق میں پوری ہوگی اور ضرور کوئی جماعت میری بخیر وسلم کی یہ پیشین گوئی میر ہے ہی جائے ہی ہو جائے بیٹھ جاؤاور جوقا فلہ او حس

اہلیصادبہ نے تعمیل حکم کی تھوڑی ہی دیر میں کچھلوگ اونٹوں پرسوار آتے دکھائی دیے ... انہوں نے آتے ہی پہلے تو اس غیر آبادمقام پر تنہاعورت کو بیٹھاد کھے کرسوال کیا کہ یہاں اکبلی کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے بتایا کہ قریب ہی کی جھونپر کی میں صحابی

رسول ابوذرغفاری رضی الله تعالی عنه موت وحیات کی مشکش میں مبتلا ہیں، تم لوگ اگر کھھ مدد کردیتے تو مٹی مھکانے لگ جاتی ... پوری جماعت بیک زبان "فداہ ابانا وامنا" اُن کے جھونپڑے کی طرف دوڑ پڑی ... حضرت ابوذررضی الله تعالی عنه کو جب ان لوگوں کے آنے کی خبر ملی ہے تو آپ نے انہیں بتایا کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے میری ہی بابت یہ پیشین گوئی فرمائی تھی کہ سلمانوں کی ایک جماعت جنازے میں آکر مشرک ہوگی، اس لحاظ سے خودتم لوگوں کے مسلمان ہونے کی بھی حضور صلی الله علیه وسلم شرک ہوگی، اس لحاظ سے خودتم لوگوں کے مسلمان ہونے کی بھی حضور صلی الله علیه وسلم بشرک ہوگی، اس لحاظ سے خودتم لوگوں کے مسلمان ہونے کی بھی حضور صلی الله علیه وسلم بشرک بیدونصائح فرماتے رہے ...

آخر میں وصیت کی کہ جب میرا دم نکل جائے تو مجھے عسل دے کر تین کپڑوں کا کفن دینا اور پچراستہ پر لیجا کر جنازہ رکھ دینا... جولوگ سب سے پہلے ادھر سے گزریں ان سے عرض کرنا کہ بیہ ابوذر رضی اللہ عنہ ہیں، ان کی نماز جنازہ پڑھا دواور بیہ کہتے ہی کہتے ''بِسُمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلٰی مِلَّةِ دَسُولِ جنازہ پڑھا دواور بیہ کہتے ہی کہتے ''بِسُمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلٰی مِلَّةِ دَسُولِ اللّٰهِ ''کے حسین کلمات ان کی زبان پر جاری ہو گئے اوران ہی الفاظ پر پھران کی زبان برجاری ہو گئے اوران ہی الفاظ پر پھران کی زبان برجاری ہوگئے اوران ہی الفاظ پر پھران کی زبان برجاری ہوگئے اوران ہی الفاظ پر پھران کی

#### شاندارموت

ایک شخص نے حضرت ذوالنون مصری رحمته اللہ علیہ سے ان کی آخری بیاری میں خواہش اور تمنا کو پوچھا تو وہ کہنے گئے" بس اب ایک خواہش باقی رہ گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ اب جس کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے اگر مجھے یقین ہوجائے کہ وہ وقت آ پہنچا ہے تو یہ عرض کرتا کہ آپ ہی کے ڈرنے مجھے بیارڈ ال دیا ہے اور آپ ہی کی زیارت کے شوق میں جل جل کر خاک ہوگیا، آپ ہی کی محبت نے مجھے گھلا کر ڈبلا کر دیا اور آپ ہی نے اب تک مجھے زندگی عطا کر رکھی ہے ۔۔۔ ' یہی کہتے کہتے آپ بیہوش ہوگئے، پورے ایک دن اور ایک رات کے بعد جب بچھا فاقہ ہوا تو کسی نے وصیت کی

التجاکی مگرآپ نے یہ کہہ کرسب کوخاموش کردیا کہ 'اب میں اپناوفت ان فضول باتوں میں برباد نہیں کرنا چاہتا...' کچھ دیریوں ہی سکوت میں گزرے تھے کہ روحِ مبارک اس جسم کوچھوڑ کراعلیٰ علیین کو پہنچ گئی...

جب جا درسے چرہ ڈھانیا جانے لگا تو ہر کہدمہ نے نہایت سزروشنائی سے بیالفاظ ان کی پیشانی پر جیکتے دیکھے: "ھاندا حبیب اللهِ مَاتَ فِی سَبِیلِهِ هَذَا قَتِیلُ اللهِ مَاتَ مِن سَیفِهِ " ....اور جب جنازه اُٹھایا گیا تو ہر طرف دھوپ تھیا ہونے کے باوجودابر کے چھوٹے چھوٹے گیر ہان کی جاریا تی پرسایہ کیے ہوئے چل رہے تھے ... (تذکرة الاولیاء) خدا بر چھروسہ

مشهور تابعی بزرگ حضرت عبدالله بن مبارک رحمته الله علیه کاپهانه حیات جب لبریز ہوا تو آپ نے اپنا مال ومتاع سب لٹانا شروع کر دیا...لوگ اپنی آ تھوں سے د یکھتے تھے کہ جو زیارت کر کے لوٹا کچھ نہ پچھ ضرور کیے ہوتا... آخر کار معتقدین و مریدین سے نہ دہا گیا اور مختی سے آ کے کہنے لگے "بیآ پ کیا کررہے ہیں؟ تینوں صاجزادیاں جن کا آپ کے بعد کوئی بھی سہارا موجودہیں کیا کریں گی؟"آپ نے سب کی جھلا ہث اور غصہ کے جواب میں بردی متانت اور شجید گی سے فر مایا: ''میں بھی اس نازک حقیقت سے واقف ہوں گر میں اُنہیں ان معمو لی اور فانی چیز وں کا بھروسہ نہیں دینا جا ہتا بلکہ اس کے مقابلہ براس معبودِ قیقی کے رحم وکرم کے سپر دکرتا ہوں جس کی قدرت وطافت میں سب کچھ ہے، وہی ان سب کی ہمیشہ کفالت کرے گا...'اس گفتگو کے بعد انہوں نے اپنامنہ دوسری طرف پھیرلیا اورز ورسے پکارا تھے: "لِمِثُلِ هَاذًا فَلْيَعُمَلِ الْعَلِمِلُونَ".....ترجمه:..... واليي بي كاميا بي كيلي عمل كرنے والول كو مل كرنا جا ہے ... '(سورة والصفت ، آيت: ١١) يه كهته بى ان كى آئىكى فر هلك كني اورطائرروح برواز كر گيا... (تذكرة الاولياء)

## زندگی کی حقیقت

امام اساعیل بن بیخی مزنی رحمته الله علیه کی وفات کا وفت جب قریب آیا تو کہنے گئے کاش! مجھے کوئی بیاشعار ذرا ترنم کے ساتھ سنا تا...ان اشعار کامفہوم بیتھا:" جب میری عمر کا بیانہ لبریز ہوگیا تو تعزیت کرنے والیاں بھی کم ہوگئیں... عنقریب لوگ مجھے بھی بھول جا کیں گے اور میری محبت و خلوص کو بھی فراموش کردیں کے حالا تکہ اس وقت بھی ایک دوسرے کی دوسی اور یاری کا یہی طور طریقہ جاری ہوگا..."

اس کے بعد کہنے لگے کہ جب میری آنکھ بند ہوجائے تو میری قبر پر بیشعر کندہ کرادیتا جس کامفہوم ہیہے:''الیی زندگی میں جس کا انجام موت ہو کسی تم کے آرام کی سعی وکوشش کرنا بالکل بے سود ہے…'ان ہی کلمات پران کی زبان بند ہوگئی…

#### خوف خدا

جب امیر المؤمنین حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه پرنزع کا وقت قریب آیا تو آپ نے تو گول نے آپ کے تھم کی تو آپ نے لوگوں سے فر مایا: ' ذرا مجھے اُٹھا کے بٹھا دو…' لوگوں نے آپ کے تھم کی تعمیل کی… دیر تک تبیج وہلیل میں مشغول رہے، اس کے بعد روکرخودا پنی ذات کو خاطب کر کے کہنے گئے ' اے معاویہ! اب اس بڑھا پے اور شکستگی کے وقت میں تجھے ذکر الہی کی سوجھی ہے… اس کی یاد کا اصل اور بہتر وقت تو وہ تھا جب شاخ جوانی تروتازہ تھی …' یہ کہہ کر آپ دھاڑیں مارکر دونے گئے … پھر کہنے گئے اے اللہ! مجھے بوڑھے بد بخت اور سخت ول بندے پر رحم فر ما، جتنی لغزشیں اور خطا کیں سرز دہوچکی بوڑھے بد بخت اور سخت ول بندے پر رحم فر ما، جتنی لغزشیں اور خطا کیں سرز دہوچکی بین معاف کردے، میں بڑا عاجز ہوں اور تیراطلم بہت و سبع ہے، اپنے فضل و کرم کے ساتھ در بار میں حاضری کا موقع دے … میں تیرے سوا کسی کے اوپر نہ تو اعتاد رکھتا ہوں اور نہ کسی سے کوئی لا لیے اور تو قع ہے …

پر کہنے لگے: "خدا کا خوف کرتے رہنا کیونکہ خوف الہی مصائب سے محفوظ رکھتا

ہے اور جواس نے ہیں ڈرتااس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا اور دیکھو جب میرادم نکل جائے تو مجھے اُس کرتے کا کفن دینا جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عنایت کیا تھا، میں نے اِس حضور صلی اللہ علیہ اِس دن کے لیے اُسے محفوظ کررکھا ہے ... 'اسی طرح میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخنوں کے بچھڑ اشے اور موئے مبارک بھی محفوظ ہیں ،میری آئھوں اور منہ میں رکھ دینا، شاید خدااسی کے فیل میں مجھے بخش دے ،یہ سب وسیتیں فرمانے کے بعد میں رکھ دینا، شاید خدااسی کے فیل میں مجھے بخش دے ،یہ سب وسیتیں فرمانے کے بعد آئب پھڑآ خردم تک بچھ ہیں ہولے ... (احیاء العلوم ،استعاب ، جنا)

## نماز کی اہمیت

حفرت عبدالله بن زبیر دهمته الله علیه کے صاحبز اوے حفرت عامر دهمته الله علیه کی جب وفات قریب آئی تو وہ شخت تکلیف میں تھ... مرض الموت کے آخری لمحات تھے کہ آپ کے کانوں میں اذان کی آ واز آئی... آپ نے تیار داروں سے فرمایا: "میراہاتھ پکڑو" وہ مجھ گئے کہ معجد جانا چاہتے ہیں... لوگوں نے عرض کیا کہ آپ تو بیار ہیں... فرمایا کہ" بہ کسے ہوسکتا ہے کہ میں الله کے منادی کی آ واز سنوں اور لبیک نہ کہوں ... مجبوراً لوگ مسجد میں لے گئے ، نماز میں شریک ہوئے اور صرف ایک ہی رکعت ختم کی تھی کہروح پرواز کرگئی... (مفة الصفوة)

## قابل رشك موت

اُم المؤمنين حضرت عائشه صديقة دضى الله تعالى عنها كابيان ہے كه مير عوالد مرض الموت كے آخرى دنوں ميں بالكل بيہوش ہوگئے، ميرى زبان سے باختيار فكل كيا... 'افسوس! مير باپ كوكتنى تخت بيارى لاحق ہوگئى ہے... 'استے ميں ان كى آئكھ كل كئى تو فرمايا بنيس بيد بيارى نہيں ہے، بيوبى چيز ہے جس كى نسبت خدا نے فرمايا ہے: 'وَ جَآءَ تُ سَكُو أَهُ الْمَوْتِ بِالْحَقِ طَ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ '' ترجمہ: سن ' اور باليقين موت كى تخق آئينى ، بيوه چيز ہے جس سے تو ترجمہ: سن ' اور باليقين موت كى تخق آئينى ، بيوه چيز ہے جس سے تو

بدكتا تقان (سورة ق، آيت: ١٩)

پھر پوچھا کہ رسول الدھلی الدعلیہ وسلم کو گئے کپڑوں میں گفن دیا گیاتھا؟ میں نے کہا دوشنبہ کا دن عرض کیا تین کپڑوں میں، پھر پوچھا، آج کون سا دن ہے؟ میں نے کہا دوشنبہ کا دن ہے ...فرمایا کہ میں خداہے اُمید کرتا ہوں کہ آج رات اور دن کے درمیان میری موت واقع ہوجائے گی...پھراپنے کپڑوں کی طرف دیکھا اور کہا دومزید کپڑے ملاکراسی میں مجھے گفنا دینا...میں نے کہا بیتو پرانا ہے...فرمایا زندہ انسان بہنسبت مُر دول کے نئے کپڑوں کا زیادہ سخق ہے...جب وفات ہوئی تو بیدُ عائے یوسفی آپ کی زبان پھی:

"اَللَّهُمَّ تَوَفَّنِي مُسلِمًا وَّالُحِقُنِي بِالصَّلِحِينَ"

ترجمه:..... (اے اللہ) مجھ کو پوری فرما نبرداری کی حالت میں دُنیا ہے اُٹھا اور

مجه كوخاص بندول مين شامل كر... " (سورة يوسف، آيت:١٠١)

أميدوياس

امام ابراہیم نحنی رحمتہ اللہ علیہ موت کے وقت سخت خوفز دہ ہوئے... لوگول نے اعتراض کیا تو کہنے گئے: "اس حالت سے زیادہ خطر تاک حالت اور کیا ہوسکتی ہے؟ ہر المحددھ کا لگار ہتا ہے کہ کب پروردگار کا قاصد پنچ اور جنت یا دوزخ کی خبرد ہے... خدا کی قتم! میری تمنا ہے کہ میری روح قیامت تک یونہی حلق میں پھنسی رہے... "اسی طرح امام سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ موت کے وقت نہایت مضطرب تھے... کہا گیا: "الے ابوعبداللہ! یہ اضطراب کیوں؟ کیا آپ اس ذات کے پاس نہیں جارہے ہیں جس کی آپ نہیں جارہے ہیں جس کی آپ نہیشہ عبادت کی ؟ اور بمیشہ اسی کی طرف بھا گئے رہے؟"

کہنے گئے: "تمہارا بھلا ہو، میں ایک ایسے راستہ میں سفر شروع کرنے والا ہوں جسے میں بہیں جانتا اور اس پروردگار کے روبرو پہنچنے والا ہوں جسے میں نے ہیں دیکھا ہے..." میں نہیں جانتا اور اس پروردگار کے روبرو پہنچنے والا ہوں جسے میں نے ہیں دیکھا ہے..." آخری ساتھی

حضرت سعید بن جبیردحمه الله کابیان ہے کہ جب حضرت ابن عباس رضی الله

تعالی عند کی وفات ہوئی توایک بہت سفید اور نہایت خوبصورت پرندہ کہ اس جیبا بھی دیکھا نہ گیا تھا... ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا کے فن کو ہٹا کر ان کی نعش مبارک میں داخل ہوگیا..لوگوں کا خیال ہے کہ بیان کا عمل تھا، جب سب لوگ ان کو فن کر چکے تو قبر کے ایک گوشے سے آ واز آئی کہ: "یا یُٹھ النَّفُ سُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی اللٰی رَبَّکِ رَاضِیةً مَّرُضِیَّةً ارْجِعِی اللٰی رَبَّکِ رَاضِیةً مَّرُضِیَّةً مَّرُضِیَّةً مَّرُضِیَّةً مَرْدہ بِی اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کا میں ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے ... (مورہ فجر، آیت: ۲۸،۲۷)
سودگی کا روبار

عبدالله بن مدین رحمته الله علیه کهتے ہیں کہ میرے بجپن کا زمانہ تھا اور میں اپ والد رحمته الله علیه کی قبر پر قرآن خوانی کے لیے حاضر ہوا کرتا تھا، ایک دن فجر کے بعد اندھیرے بی میں قبرستان بہنے گیا جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کہ دمضان المبارک کا آخری عشرہ تھا اور وہ شب شب قدر تھی ... میں اپنے والد مرحوم کی قبر کے قریب بیٹھ کرقرآن کی تلاوت میں مشغول ہوگیا، وہاں اس وقت میرے علاوہ اور کوئی دوسر اشخص نہ تھا...

میں نے اچا تک سنا کہ کوئی نہایت دلدوز اور مصیبت ناک آ واز میں کراہ رہاہے،
یہ آ واز جس نے مجھے گھبرا دیا تھا میرے قریب ہی ایک پختہ اور سفید قبر سے آ رہی تھی
میں نے قرآ ن خوانی تو بند کردی اور اس آ واز کی طرف کان لگادیے، میں نے محسوس
کرلیا کہ یہ آ واز اسی قبر میں ہونے والے عذاب کی ہاور مُر دہ اس وقت عذاب میں
مبتلا ہے اور وہی اس درد تاک انداز سے آ ہ وزاری کر رہا ہے ... یہ آ واز ایسی ہی تھی کہ
جس سے آ دمی کے دل مکڑے کھڑے ہوجا کیں اور انسان گھبرا جائے ... تھوڑی دیر تک
میں اس آ واز کوسنتار ہالیکن جب یو بھٹے گئی تو اس آ واز کا آ نا بھی بند ہو گیا ...

اس کے بندایک شخص ادھر سے گزراتو میں نے بوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ اس نے بنایا کہ فلال کی، میں بھی اس کوجانتا تھا اور بچپن میں دیکھا بھی تھا...اس کے اکثر اوقات

مبحد میں گزرتے ، تمام نمازیں اپنے وقت پرادا کرتا اور وہ انتہائی خاموش اور شجیدہ انسان تھا چونکہ میں اس کی نیکیوں اور خوبیوں سے واقف تھا ، اس لیے بیصورت حال میرے اوپر بہت شاق گزری ، میں نے واپس آ کراُس کے دوستوں اور واقف کا رول سے اُس کے اووال دریا فت کیے تو لوگوں نے بتایا کہ میخض سودی کاروبار کیا کرتا تھا...

## خدا کی پناہ!

یمی عبداللہ بن مدینی رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ میرے پڑوی میں ایک خض رہتا تھا جوایک قاضی کا قاصد تھا اور اس کو میں بھی خوب اچھی طرح سے جانتا تھا.. شروع میں سے پیغام رسانی کا کام کیا کرتا تھا گر پچھ عرصہ کے بعد وہ بہت بڑارئیس ہوگیا تھا، جب اس کا انتقال ہوگیا تولوگوں نے بتایا کہ جب ہم نے اس کی قبر کوایک دوسرے مُر دے کواُ تار نے کے لیے کھودا تو ہم نے اس کی گرون سے بندھی ہوئی ایک لبی زنجیر دیکھی، اس زنجیر سے ایک کتا بھی بندھا ہوا تھا، بڑا سیاہ اور ڈراؤنا، یہ کتا اس کے سرپراس طرح کھڑا ہوا تھا گویا ایک کتا بھی بندھا ہوا تھا، بڑا سیاہ اور ڈراؤنا، یہ کتا اس کے سرپراس طرح کھڑا ہوا تھا گویا جب دانتوں اور ناخنوں سے مُر دے کی بوئی بوئی الگ کردے گا...اس کی قبر میں چاروں طرف بڑی بڑی ہوئی تھیں ... لوگوں کا کہنا ہے کہ اس منظر سے سب پر بڑی وحشت طاری ہوئی اور فوراً قبر کومٹی ڈال کر بند کردیا گیا...

# ماں کی نافر مانی

اصفہانی رحمتہ اللہ علیہ نے اپی کتاب' ترغیب' میں ایک نہایت ول دوز واقعہ نقل کیا ہے کہ حوشب رحمتہ اللہ علیہ ایک بارسفر میں ایک قبیلہ کے یہاں مہمان ہوئے جن کے قریب میں قبرستان تھا، جب عصر کا وقت ہوا تو اچا تک ایک قبرشق ہوئی اور ایک آ دمی جس کا سرگدھے کی شکل کا تھا نکلا اور گدھے جیسی آ وازیں تین بارنکال کر پھر قبر میں چلا گیا… اس حبرت انگیز واقعہ کے متعلق حوشب رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے میز بانوں سے دریا فت کیا تو انہوں نے بتلایا کہ ہمارے یہاں یہ ایک نوجوان تھا اور

بے تعاشہ شراب پیتا تھا، اس کی ماں نہایت نیک اور پارسانی بی تھیں، جب اس کا نشہ اُر تا تو وہ اس سے کہتیں کہ ارے نا دان! تو مسلمان ہوکر کیا غضب کرتا ہے؟ شراب جواسلام میں بالکل حرام ہے اس کو پیتا ہے، تو یہ نوجوان اپنی ماں سے کہتا کہ اری جا! ہر وقت گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے...

بس اب جس دن سے بیمرا ہے روزانہ شام کوعصر کے وقت گدھے کی شکل میں قبر سے نکلتا ہے اور تین مرتبہ یہی آ وازیں لگا کر پھرا پی قبر میں چلا جا تا ہے ... (عیون الحکایات، ابن جوزی رحمته الله علیہ )

حسناتفاق

ایک لڑی کہ جس کے اعمال اچھے نہ تھے، اس کی ماں ہمیشہ اس کوتو ہہ کے لیے نفیحت کیا کرتی تھی کیکن وہ کم بخت اس کوخشکہ جواب دے کرٹال دیا کرتی سے بہاں تک کہ ایک دن اس کا انتقال ہوگیا ... ماں بیچاری مامتا کی ماری کو شخت نم ہوا کہ دیکھے اب گنا ہوں کے جرم میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے ... وہ بار باروُعا کیں مائلی کہ یااللہ! میری بچی کو عذاب سے محفوظ رکھتا، اتفاق سے ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی لڑکی خلاف اُمید نہایت ہی بیش و آرام سے ہاور جنت میں ٹہل رہی ہے ... ماں نے تعجب سے پوچھا کہ '' بیٹی! میا معاملہ ہے؟ کیا واقعی تو میں ٹہل رہی ہے ۔.. مال نے تعجب سے پوچھا کہ '' بیٹی! میا معاملہ ہے؟ کیا واقعی تو آرام سے ہے یا محض میری تسلی کے لیے ایسا کیا جارہا ہے؟''

وسلم پرسوبار درُ وداور پچھ قرآن کی آیات پڑھ کراس گورستان کے تمام مُر دوں کو بخش دیا،اس کی برکت سے تمام گنهگاروں کی مغفرت ہوگئی...(ردیۃ النبی ص:۴۸) بدنی کی ہخشش بدنی کی ہخشش

حضرت ابوبکرشلی رحمته الله علیه کی خدمت میں ایک عورت آئی اورعرض کیا کہ: ''حضور! میری بیٹی کوانقال کیے ہوئے چند ماہ ہو چکے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ اس کو خواب میں دیکھوں…''

حضرت جبلی رحمته الله علیه نے ؟ عاکی اور فرمایا کہ جاتو فلاں روز اس کوخواب میں دیکھے گی، کچھ دنوں کے بعد ایک مرتبہ وہی عورت روتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ "حضور! میں بنی کوخواب میں دیکھا ہے لیکن وہ سخت عذاب میں مبتلا ہے... آپ نے فرمایا کہ تواس کے لیے وُعائے مغفرت کرتی رہا کر، اُمید ہے کہ الله اس کو بخش دے گا... ایک عرصہ کے بعد حضرت جبلی رحمتہ الله علیہ نے خود خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت حسین وجمیل عورت جنت میں تخت پر بیٹھی ہوئی ہے... اس نے جبلی رحمتہ الله علیہ نے ہوئی ہے... اس نے جبلی رحمتہ الله علیہ کہا کہ میں ای برخھیا کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس وُعا کے لیے آئی تھی...

حفرت بلی رحمته الله علیه نے اس سے بوچھاکہ تیری نجات کس طرح ہوئی ؟عورت بولی کہ "اعمال تو واقعی میرے عذاب ہی کے قابل سے مگر ایک شخص نے قبرستان سے گزرتے ہوئے ایک باردرُود کا توابتمام مُر دوں کو بخشا، جناب باری تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ "اِرُ فَعُوا الْعَذَابَ عَنْهُم بِبَرُ کَةِ ثَوَابِ صَلُوةِ هٰذَا الرَّجُل"

# عالم برزخ اوراس سے رابطہ کی صور تیں

آنے والے مضمون کے پی منظر میں حضرت مولا نامحدسالم قاسمی رحمہاللہ کو ہری فرماتے ہیں ... وسط ۲۹ء میں حضرت مولا ناعبدالما جدصاحب دریا بادی رحمہاللہ کا والا نامہ کیم الاسلام حضرت مولا نامحہ طیب صاحب رحمہاللہ مہم دارالعلوم دیو بند کے نام بایں طلب موصول ہوا کہ' برز رخ سے رابطہ قائم کرنے کا کوئی طریقہ اگر آپ کے ذہن میں ہویا بزرگوں سے سننے میں آیا ہوتو اس بارے میں پچھتح ریفر مایا جائے ... 'حضرت میں ہویا بزرگوں سے سننے میں آیا ہوتو اس بارے میں پچھتح ریفر مایا جائے ... 'حضرت میں مدوح کا والا نامہ موصول ہوا جس میں چند واقعات بھی انقال فرمانے والوں کے اور انہیں خوابوں میں دیکھنے کے خریفر مائے ...

مولانا دریابا دی رحمه الله نے حضرت کیم الاسلام رحمه الله سے موضوع زیر بحث پر تفصیلی مضمون کی حسن طلب کے ساتھ مضمون مختمر پر اپنے وقع و جامع تاثر کا اظہار ایک مؤثر و بلیغ جملہ میں اس طرح فرمایا که ' عالم برزخ سے رابطہ قائم کرنے کے بارے میں ارسال فرمودہ مضمون کا فی ، وافی اور شافی ثابت ہوا... برزخی مقامات کے بارے میں قائمی ذہن وذکاء سے کی تفصیلی مضمون کا آرز ومند ہول...'

اس پر حکیم الاسلام رحمہ اللہ نے بیفصیلی مضمون تحریر فرمایا جو حضرت مولانا دریا بادی رحمہ اللہ کے اخبار' صدقِ جدید'' لکھنومیں بالا قساط شائع ہو چکا ہے ... راقم الحروف مرتب اس جدید کتاب کے موضوع کی مناسبت سے میکمل رسالہ جزوکتاب بنار ہاہے جوابیخ اجھوتے اور نا در موضوع پر سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے (مرتب)

# جواب از حكيم الاسلام رحمه الله

صورت مسئولہ میں جو خیالات ذیل میں عرض کیے ہیں وہ چند خیالات پریشان ہیں جنہیں پیش کرتے ہوئے تو شرم آتی ہے مگرامرسے مجبور ہوں...خدا کرے کہ لائق التفات ثابت ہوں...اقرالا ایک مختصری بات بطور تمہید عرض ہے...

تين جہان اوران سے نفس انسانی کامختلف النوع تعلق

انسان دو چیزوں سے مرکب ہے جسم اور روح...اس کا مجموعہ ہی نفس انسانی کہلاتا ہے... اس نفس انسانی کو طبعًا تین جہانوں سے گزرنا ہے... ایک وُنیا جو دارالعمل ہے... ایک آخرت جودارالقرار ہے اورایک برزخ جودارالانظار ہے...ان تینوں جہانوں کے احکام اوران کی نوعیت الگ الگ ہے...

عالم وُنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت سے تعلق کی نوعیت

ونیا میں جسم اور جسمانی زندگی اصل ہے روح اس کے تابع ہوکراس کے اثرات قبول کرتی ہے ... برزخ میں روح اور روحانی زندگی اصل ہے جسم اس کے تابع ہوکر اس کی نعت ومصیبت کے اثرات قبول کرتا ہے خواہ وہ اپنی ہیئت پر ہویا بھر جائے اور آخرت روح وجسم کا مکمل امتزاج ہے جس میں ہرایک اپنا اپنا اوراک اورا پنا اپنا انفاع ہے ... برزخ چونکہ وُنیا اور آخرت کے نیج میں ہوایک کا پنا اپنا اوراک اورا پنا اپنا انفاع ہے ... برزخ چونکہ وُنیا اور آخرت کے نیج میں ہوئے اس کیے اس کا ان دونوں جہانوں سے تعلق ہے، آدمی جیسے برزخ میں رہتے میں ہوئے آخرت کی نعیم وجیم کا مشاہرہ کرتا ہے، روحانی طور پر ان سے متلذ ذیا متا کم ہوتا

ہاور مدبرات آخرت کی زیارت سے بھی مشرف ہوتا ہے...ایسے ہی برزخ میں رہتے ہوئے دُنیا کی معلومات سے بھی حسب حیثیت و مرتبہ مستفید ہوتا ہے... دُنیا والوں کے اعمال خیر لیعنی دُعاء ایصال تواب، افاضہ باطنی اس تک پہنچتے ہیں حتی کہ وہ اہل دُنیا کی زیارت سے بھی منتقع ہوتا ہے... پھرخود بھی آ پ اسی قتم کے تصرفات وعا اور ہمت باطن سے افاضۂ انور و کیفیات حتی کہ اپنی ملاقات و زیارت کا بھی اُنہیں موقع دیتا ہے جس کے لیے نصوص شرعیہ موجود ہیں ...

برزخ كاعالم ونياسي قريبي تعلق

اس میں اس کا اراحصہ (بدن) مقیم ہے خواہ اپنی ہیئت پریابصورت ذرات...

اہل برزخ کی وُنیاسے دلچیسی کی لطیف علمی توجیہ

اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ برزخ کو جتناتعلق وُنیا سے ہے اتنا آخرت سے نہیں، اس کا قدرتی تقاضا ہے کہ برزخی اہل وُنیا سے اور اہل وُنیا برزخی افراد سے ملنے، زیارت کرنے اوران کے احوال و مقامات جانے کے خواہش مندہوں... یہی وجہ ہے کہ قبر میں سوال و جواب کے بعد کامیاب میت کی پہلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ججھے اجازت دے دو کہ میں اپنے اعزہ و اقارب کوسلی دے آؤں کہ میں بہت اچھی حالت میں ہوں... بالفاظ دیگر میں اپنے احوال و مقامات ان تک پہنچا دوں یا جیسے بنص قرآنی شہداء حق تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے ان اعلیٰ مقامات کی خبر ہمارے دنیاوی بھائیوں تک پہنچا دی جائے تا کہ وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ کی طرف راغب ہو جائیں...ای طرح برزخ والے دنیا والوں کے احوال بھی معلوم کرنے کے خواہش مند رہتے ہیں جیس جیس جیس جیس جیس جیس جو ایس اوراپ ایس میں پہنچتے ہیں میت کے اعزہ واحباب اس کے باردگر دجمع ہوجاتے ہیں اوراپ اپنے سے عزیز وں کے حالات بے تابی سے دریا فت کرتے ہیں حتیٰ کہ ملائکہ کو بہ کہ کرانہیں روکنا میں جائے کہ اسے دم تو لینے دو، یہ موت کی شدتوں سے چور چور ہوکر آر ہا ہے ...

بہرحال جانبین سے ایک دوسرے کے احوال ومقامات پرمطلع ہونے کی یہ خواہش اسی بناء پر ہے کہ برزخ کا دُنیا سے اور دُنیا کا برزخ سے بہت قریب کا رشتہ ہے کہ برزخ میں ...

اہل برزخ اوراہل و نیا کے واقفیت احوال کے پانچ طریقے
حق تعالیٰ کی بالغ حکمت نے جب ان دونوں جہانوں میں اس تقیم اجزاء کی وجہ
سے بیخواہش فطرتوں میں ڈال دی ہے تو اس کی فیاض قدرت کا یہ بھی تقاضا تھا کہ وہ
اس خواہش کی تسکین کا سامان بھی پیدا فرمائے اورا یسے وسائل و ذرائع پیدا فرمادے کہ
برزخ والے دنیوی مقامات واحوال سے اور دُنیا والے برزخی مقامات واحوال سے خود
بلاواسط بھی باخبر ہوتے رہیں اور ان مقامات کی معرفت حاصل کرتے رہیں ...
بید وسائل وطرق کیا ہیں؟ ....سو کتاب وسنت کی روشن میں جہاں تک اسے

نار ہا ذہن کی رسائی ہوئی ، یانچ طریقے سامنے آئے جن سے براہ راست برذخی مقامات واحوال كافي الجمليملم موسكتاب...

## يانچون طريقون كا جمالي تعارف!

ایک عینی مشاہرہ... دوسرے مخبرصا دق کی خبر، تیسرے صاحب واقعہ کی اطلاع دى، چوتھائكشاف قلبى، يانچويں قياس واستنباط...

# یا نجوں طریقوں کے فنی اورا صطلاحی عنوا نات

انہی یانچ مقامات کواگر قدرے ترتیب بدل کراوراصطلاحی لفظوں میں لاتے ہوئے حجتول کے انداز سے بطور فنی ترتیب کے ادا کیا جائے تو ذیل کے عنوانات سے ادا کرسکیں گے... پہلا استدلال شری، دوسرا کشف باطنی، تیسرار دیائے صادقہ، چوتھا عبرت واعتبار، یا نجوال عیان دمشاہدہ.. پہلا مقام علاء کا ہے... دوسراعر فاء کا ہے، تیسر اصلحاء کا ہے، چوتھا عقلاء کا ہے اور یا نجوال ہر کس ونا کس کا ہے ... پھران مقامات کی نوعیت بیہ کہ پہلا مقام اختیاری اور یقینی ہے، دوسرااکتسانی طنی ہے، تیسراغیراختیاری مگر طنی ہے، چوتھااختیاری طنی ہے اور یانچوال کلیتہ غیراختیاری مریقینی ہے جومحض موہبت من اللہ ہے، ان یانچول طریقوں سے لوگوں نے برزخی مقامات تک علمی اور عرفانی رسائی حاصل کی ہے...

طريق اوّل استدلال شرعي كي روحاني تفصيل تفسيم

(۱) اولیں مرتبہاستدلال شرعی کا ہے کہاللہ ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم برزخ كے بارے میں خود خردیں اور أمت اس سے استدلال كر كے اس برايمان لائے...

استدلال كاشخصياتي درجبه

(الف) استدلال شرعی کے درجہ میں ایک درجہ شخصیاتی ہے کہ سی شخص معین کا نام لے کراللہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت یا مقام یا برزخ میں عالی مقام ظاہر فرمائیں تو ظاہر ہے کہ بیمعرفت یقینی اور واجب الاعتقاد ہوگی...

# شخصياتي استدلال كي مثالي توضيح

جیے ایک بارحضوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف صدیق اکبرضی اللہ عنہ اور بائیں طرف فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تھے اور ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے نکلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "هکذا نبعث" اسی طرح ہم گلے میں بانہیں ڈالے ہوئے قبروں سے اٹھیں گے جس سے مقامات برزحیہ پروشنی پڑتی ہے یا جیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ میں نزع کے وقت بے حدخوش وخرم نظر بڑتی ہے یا جیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ میں نزع کے وقت بے حدخوش وخرم نظر آ رہے تھے، چرو انتہائی بشاش اور اُمنگوں سے محسوس ہور ہاتھا، اسی حالت میں شوق و خوشی سے لبریز آ واز میں فرمایا

"غدًا نلقى محمد او اصحابه" (كلكوان شاء الله محملى الله عليه وسلم اور آپ صلى الله عليه وسلم اور آپ صلى الله عليه وسلم كاصحاب رضى الله عنهم عصلا قات موگى)

یددر حقیقت اپنابرزخی مقام ظاہر کرنا تھا کہ وہ معیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوگا اور ظاہر ہے کہ یہ فرمانا قیاس وخیین سے ممکن نہ تھا بلکہ قوت یقین اور جوش ایمان سے تھا جو بلا شبہ امر تعبدی ہے ، عقلی اور قیاسی نہیں اس لیے حدیث مرفوع کے تھم میں ہوگا اور یہی کہا جائے گا کہ اس برزخی مقام کی حضور ہی نے انہیں اطلاع دی ہوگ جس پر انہیں اس درجہ کامل وثو تی اور یقین تھا اور یقین بھی محض عقلی نہیں بلکہ یقین حالی تھا...
اس لیے اس اطلاع کو استدلال شرعی کے دائرہ میں شخصیاتی مقام کہا جائے گا جس سے ہمیں ایک برزخی مقام کی معرفت حاصل ہوئی...

استدلال شرعى كاطبقاتى درجه

(ب) شرعی استدلال کا دوسرا درجه طبقاتی ہے کہ اللہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص طبقہ کے برزخی مقام کو ظاہر فر مائیس جس میں انتخاص وافر اد کا تذکرہ نہ ہو بلکہ ایک طبقہ اور صنف کا ذکر ہو...

# طبقاتى استدلال كى مثالى توضيح

جیسے قرآن کریم میں شہداء کا مقام بیان فرمایا گیا کہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے باس سے رزق پاتے ہیں اور بنص حدیث انہیں سبز پرندوں کے خول دیئے جائیں گے جن میں وہ اُڑ اُڑ کر جنتوں میں سیر کریں گے اور انہیں اس کے پہلوں، باغول اور نہروں سے منتفع ہونے کی آزادی دی ہوگی لیکن جنت اس وقت ان کا قرار نہ ہوگی بلکہ ان کا قراری مقام وہ سونے اور جواہرات کی قندیلیں ہوں گی جو شرش میں آویزاں ہوں گی اور بیارواح طیبہ اپنے ان برزخی اجسام کے ساتھ ان میں بیرا کریں گی ... مزیدا کرام و تعفیط کے لیے ان سے بار بار یو چھا جاتار ہے گا کہ پچھ اور چاہے ہو؟ وغیرہ ... اس سے ایک خاص طبقہ کا برزخی مقام شخص ہوا، اس لیے جو بھی شہادت کے مرتبہ کو پہنچے گااس کے لیے اس مقام کی شہادت دی جائے گی ...

استدلال شرعي كاكلياتي درجه

استدلال شری کا تیسرامقام کلیاتی ہے جس میں برزخی مقام معلوم کرنے کامحض اصولی معیار ذکر کردیا گیا ہو یعنی اشخاص یا طبقات کا کوئی ذکر نہیں بلکہ صرف ایک کسوئی دے دی گئی ہے کہ ہر شخص کواس پر پر کھ کرد کی لیا جائے تو اپنا اور غیر کا برزخی مقام معلوم ہوسکے گا...حد بیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اُصول ارشاد فرمایا گیا کہ:"تحشرون کما تحیون" سین" تمہارا حشر اس حالت پر ہوگا جس پر موت آئی تھی اور موت ای حالت پر ہوگا جس پر موت آئی تھی اور موت ای حالت پر ہوگا جس پر موت آئی تھی اور موت ای حالت پر ہوگا جس پر موت آئی تھی اور موت ای حالت پر ہوگا جس پر ندگی گزاری ہے..."

اس کلیہ بیں ہر شخص کے محشر کا مقام پہچانے کی کسوٹی تو حالت موت کو بنایا گیا ہے اور برزخی مقام پہچانے کے لیے (جوموت سے شروع ہوکر یوم محشر پرختم ہوتا ہے) دُنیا کی عملی زندگی کو معیار تعارف فر مایا گیا ہے ... پس اخروی مقام کے لیے ذریعہ تعارف دُنیوی ذریعہ تعارف دُنیوی

زندگی کی رفتارہ جواصولاً ہرانسان کے سامنے اپنی یا اپنے متعارف انسانوں کی کسی خدک متحضر رہتی ہے...اس سے برزخی مقام کے پہچانے کا ایک اُصولی اور کلیاتی طریقہ معلوم ہوا جس سے انسانوں کے اعمال اور زندگی دیکھ کرفی الجملہ ان کے برزخی مقام کو پہچانا جاسکتا ہے...

كلياتي استدلال كي مثالي توضيح

بیابیابی ہے جیا کہ صحابہ رضی الله عنہم نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ہم کیے معلوم كريس كهاللدك يهال حاراكيا مقام اوركيا زتبه عبى فرمايا ايغمل كود كيهاو، يعنى عمل کی نوعیت سے قرب اور تقرب الہی کی نوعیت معلوم کرو پھراس تعار فی طریقہ کواور ذراوسیع فرماتے ہوئے ارشادفر مایا کہ اگرتمہارے پر وی تمہارے حق میں نیک گواہی دین توسمجه لو که تم عندالله بھی اچھے ہو... پھراس معیاری دائرہ کو ذرا اور زیادہ وسیع كرتے ہوئے ارشاد ہوا كہتم زمين يرخدا كے سركاري كواہ ہوجس كے حق ميں جيسى گواہی دیدو کے وہ اللہ کے نزد کیک بھی وہیا ہی مانا جائے گا..خواہ وہ وُنیا میں ہویا برزخ اور آخرت میں چنانچہ وُنیا میں ایک جنازہ گزرنے پرحضور نے فرمایا کہ جنت واجب ہوگئی اورعلت وجوب پیفر مائی کہلوگ اس کے بارہ میں کلمہ خیر کہدرہے تھے کہ بها حیما آ دمی تھالاہذاجنتی ہو گیا اور ایک دوسراجنا زہ گزرنے پرفر مایا کہ جہنم واجب ہوگئی کیونکہ لوگ اس کے حق میں کہتے جارہے تھے کہ بہت برا آ دمی تھا خس کم جہال یاک...ای طرح آخرت میں بھی بحق اقوام اس اُمت کی شہادت معتبر ہوگی اوراُمت يررسول شامد مون كے جيسے قوم نوح كافيصله اسى أمت كى شهادت يركيا جائے گا... ہرسہاستدلال شرعی کے اجمال تفصیل سے برزخی مقامات کا اندازہ بہر حال استدلال شرعی کا ایک مقام شخصیاتی ہے، ایک طبقاتی ہے اور ایک کلیاتی، جس سے ہرانسان کے برزخی مقام کا فی الجملہ اندازہ ہوسکتا ہے... پھران تینوں

مقاموں میں اجمال و تفصیل کا فرق بھی ہے... مثلاً شخص طور پر کسی کے لیے یا مقام کی تفصیلات ارشاد فرمائی گئی ہوں یا اسے درجہ اجمال میں ذکر کیا گیا ہو، اسی طرح طبقاتی اور کلیاتی اطلاعات میں بھی اجمال و تفصیل کا فرق ہے کہ کس کے لیے ایک ایک عمل کو تشخص کے ساتھ یا نوعی طور پر الگ الگ گنا کر اس کا برزخی ثمرہ تفصیل سے ظاہر کیا جائے تو وہ اس عمل کنندہ کا تفصیلی برزخی مقام ہوگا...

# شہداء کے برزخی مقام کا اجمالی اور تفصیلی نصوص سے تعین

جیسے شہداء کے مقام کوقر آن کریم نے تواجمالاً ذکر فرمایا کہ وہ برزخ میں زندہ ہیں، رزق یاتے خوش بخوش ہیں، بشارتیں اور خوش خبریاں پاتے رہتے ہیں ندان پڑم ہے نہ خوف اور حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم نے اسی مقام کی جزوی تفصیلات بھی بیان فرمائیں کہان کے بسیرے کی جگہ سونے اور زبرجد کے قندیل ہوں گے جوعرش میں آ ویزاں ہیں، وہ سبزیر ندول کے خول میں اُڑتے اور جنتوں میں سیر کرتے پھریں گے اور دہاں کے باغوں اور نہروں سے سیراب ہوکر سرسبز وشاداب ہوتے رہیں گے، انہیں نشاط میں لانے کے لیے حق تعالی کی طرف سے سوال وجواب کا سلسلہ بھی جاری رہے گا كه "مَا تُرِيدُوُن؟" وركيا جا ج مو؟ "يا على ما تشاؤن" مجھے ما تكومجھے تہارى خواہش کا پورا کرنا ہے وغیرہ.. بعض احادیث میں غیرشہداء کے لیے بھی اتنا ارشاد فرمایا گیا ہے کہان کی ارواح پرندوں کی طرح جنتوں میں اُڑتی پھریں گی اور وہاں کی نعمتوں ہے متنفع ہوں گی اور پھراہیے مقام پرآ جا ئیں گی ۔ گویا شہداء کوتو بدن بھی اس عالم کا دیا جائے گا جو پرندوں کی شکل میں ہوگا اور عامہ مؤمنین کی ارواح کوییہ بدن نہیں دیا جائے گا بلکہ مرندوں ہے،تشبیہ دے کرفر مایا گیا کہ ان کی روحیں بلابدن کے اُڑتی پھریں گ جنهیں یقیناً شہداء ہے کم درجہ کا حظ ولذت حاصل ہوگ ... د نیوی زندگی کے عمل کی تفصیل کا ثمرہ ہے جیسے انہی شہداء کے بارہ میں عمل کی ایک خاص صورت سے برزخ کے ایک خاص مقام کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ:

"كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة".....

''(شہید کے) سر پر چہار طرف (میدانِ جنگ میں) تکواروں کی چمک کا فتنہ اور ڈرفتنہ برزخ کا بدل ہے جو برزخ میں بچاؤ کے لیے کافی ہے اوران کے لیے اس کے بعد برزخ میں کوئی ڈراورفتنہیں ...''

اعمال صالحه ك ذريعيرزخي مقامات كالعين اوران كانوعياتي فرق

بہرحال یہ شہداء کا برزخی مقام ہے جواشخاص سے الگ ہوکر طبقہ کا بتلایا گیا ہے جن کا معیار وُنیا کی عملی زندگی ہے جس درجہ کی شہادت ہوگی اسی درجہ کا اور اسی نوعیت کا برزخی مقام ہوگا اور اس کا معیار وُنیا کی زندگی کاعمل ظاہر فرمایا گیا یا اسی طرح نوعی طور پر برزخ میں بعض عاصوں کی مثالیس حضور صلی الله علیہ وسلم کو دکھلائی گئیں جنہیں ان کے عصیانی عمل کے مناسب برزخ میں عذاب کا مقام دیا گیا یا عذاب سے نجات دکھلائی گئی تو نجات دہندہ عمل کی نشاندہی فرمائی گئی ...

نماز كابرزخي مقام

جیسے حدیث میں ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت کو برزخ میں و کھا کہ ملائکہ عذاب نے اسے چہار طرف سے گھیر کروحشت میں ڈال رکھا ہے تو مماز آئی اوراُسے ان کے ہاتھوں سے چھڑا لے گئی...

روزے کا برزخی مقام

یا فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو (برزخ میں) و یکھا کہ اس کی زبان بیاس کی شدت سے باہرنگی ہوئی ہے اورجس یانی کے قریب جاتا ہے اسے وہاں سے دھکیل دیا جاتا ہے تورمضان کے روزے آئے اوراسے سیراب کر گئے ...

عسل جنابت كابرزخي مقام

یا آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ برزخ میں انبیاء کیہم السلام کے طقے ہیں اور ایک شخص کو دیکھا کہ بنت ویکھا کہ برزخ میں انبیاء کیہم السلام کے حلقے ہیں توعشل ایک شخص کو دیکھا کہ بنت وہ کی حلقہ میں جانا چاہتا ہے تا ہے۔ جنابت کاعمل آیا اوراس کا ہاتھ پکڑ کرا سے میرے حلقے میں میرے پہلومیں بٹھا دیا گیا...

مج كابرزخي مقام

یا فرملیا کہ میں نے برزخ میں دیکھا کہ ایک شخص کے چہاد طرف اوراو پر نیخ ظلمت ہی ظلمت چھائی ہوئی ہاورات کوئی راہ مفرنہیں ملتی جس سے دہ چیرت اور نم میں مبتلا ہے کہ اچا تک اس کا جج اور عمر ہ آیا اوراسے ظلمتوں کے بردوں سے نکال کرنور کے میدان میں پہنچایا گیا...

صدقات كابرزخي مقام

یا فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میری اُمت میں سے ایک شخص کی آگ کی کپٹیں بردھ رہی ہیں اور وہ ہاتھوں سے ایپ منہ کو بچانا چاہتا ہے (گربچانہیں پاتا) کہ اس کے صدقات آئے اور اس کے اور آگ کے درمیان تجاب بن گئے...

الجھے اخلاق کا برزخی مقام

یا فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو (برزخ میں) دیکھا کہ وہ گھٹنوں کے بل ہے... ٹائگیں رہ گئی ہیں اور وہ چل پھرنہیں سکتا ،ساتھ ہی اس کے اور اللہ کے درمیان حجاب بھی حائل ہے (کہ گھٹنوں کے بل سر کے بھی تو جائے کیسے ) تو اس کا خلق حسن آیا اور اسے بارگاہ حق میں داغل کر دیا...

منصوص عبادات كابرزخ مين همه جهتي دفاعي مقام

یا جیسے حدیث ہیں ہے کہ قبر میں دائیں طرف سے عذاب بر هتا ہے تو نمازرو کئے کے لیے کھڑی ہوجاتی ہے کیونکہ اُسے "الصلوٰۃ بر ھان "انسان کی دستاویز فرمایا گیا ہے اور دستاویز ک

جت کوعدالت میں ادب سے دائیں ہاتھ ہی سے پیش کیا کرتے ہیں۔ بائیں طرف سے عذاب بردھتا ہے تو روز ہو کئے کے لیے کھڑے ہوجاتے ہیں کیونکہ "المصوم جنة کروزہ کو دھال فرہایا گیا ہے اور جملہ روکتے وقت ڈھال بائیں ہاتھ ہی میں رہتی ہے ۔۔۔ سری طرف سے عذاب بردھتا ہے تو قرآن کی آئیتیں جو دماغ میں محفوظ ہیں روکنے کے لیے کھڑی ہوجاتی ہیں کیونکہ قرآن فرمان ساطانی ہے اور مرائم خسروانہ طلب کرتے ہوئے سفارش میں شاہی فرمان کو سر پردکھ کر پیش کیا جا تا ہے کہ میں پشینی وفادار حکومت ہوں میرے یہاں شاہی فرامین آئے مر پردکھ کر پیش کیا جا تا ہے کہ میں پشینی وفادار حکومت ہوں میرے یہاں شاہی فرامین آئے نے سے اس لیے مجھاس عذاب بردھتا ہوتے ہیں کیونکہ یہ الیات انسان کی پامزد یعنی چات دی جا جی کے کھڑے ہوجاتے ہیں کیونکہ یہ الیات انسان کی پامزد یعنی چات کہ مبطون کا برزخی مقام

یا جیسے حدیث میں ہے کہ مبطون (پیٹ کا مریض جیسے دست اور پیش وغیرہ)
شہادت کی موت مرتا ہے تو فتنہ قبر سے محفوظ رہتا ہے اورا سے منح شام جنتوں سے رزق
پہنچایا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک برزخی مقام ہے یا جیسے یوم جمعہ میں مرنے والے کوفتنہ قبر
سے محفوظ فرمایا گیا ہے وغیرہ وغیرہ ... سب برزخی مقامات ہیں جنہیں نوعی طور پر
احادیث میں ارشاد فرمایا گیا اور معیار کمل کو قرار دیا گیا ہے اس لیے کسی کا کمل د کھے کر ہم
اس کے مقام برزخی پراستدلال کر سکتے ہیں اور اسے پیچان سکتے ہیں ...

# ئرے اعمال کے ذریعہ برزخی مقامات کی عین

ای طرح برے اعمال کے بارہ میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ:
"استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه" ...... "بیٹاب کی چھینٹول سے بچوکہ عامۃ عذاب قبرای سے ہوتا ہے ... " ..... جس سے برزخ کے ایک عذابی مقام کاعلم ہوا جس کا ذریعہ بے احتیاطی سے بیٹاب کی چھینٹوں سے آلودہ ہوتا ہے ... مقام کاعلم ہوا جس کا ذریعہ بے احتیاطی سے بیٹاب کی چھینٹوں سے آلودہ ہوتا ہے ...

# غيبت كابرزخي مقام

دوسری روایت میں دوسرے کے بارہ میں ہے کہ: "اما احدهما فکان یاکل لحم النّاس"....." ایک ان میں آ دمیوں کا گوشت کھایا کرتا تھا (نیعنی غیبت کیا کرتا تھا)... جس سے غیبت بھی عذا بی مقام بنانے میں مؤثر ثابت ہوئی...

بلاطهارت تماز كابرزخي مقام

یا جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ فلال شخص نے بلاطبهارت نماز پڑھ کی تقوائے میں ایک کوڑا مارا گیا جس کی ضرب سے اس کی قبر میں پانی اور تیل بہد پڑا اور قبراس سے بھرگئی تھوڑی دیر میں اصل حالت لوٹی تو بھروہی کوڑا مارا گیا اور بھروہی کیفیت ہوگئی اسی طرح تین بار ہوا.. معلوم ہوا کہ ترک طہارت اور صلوٰ قربے طہارت سے بھی برزخ کا ایک براٹھ کا نہ قائم ہوتا ہے...

زنا كابرزخي مقام

بہرحال استدلال شری اجمالی ہو یا تفصیلی اس سے مقامات برزخ اجمالاً اور تفصیلاً معلوم ہو جاتے ہیں اور آ دی کے لیے موقع ہوتا ہے کہ توبدواستغفار کے ذریعہ ان برے مقامات سے خلاصی حاصل کر لے اور آئیس جھوڑ دے۔۔۔اسی خلاصی حاصل کر لے اور آئیس جھوڑ دے۔۔۔اسی لیے بیم مقامات بیان فرمائے گئے ہیں کہ جبرت وموعظت کا ذریعہ بن سکیس اس لیے اچھاور برے محکانے اور ان کے اسباب وموجبات (اچھے برے اعمال) دونوں پیش کردیے گئے تاکہ برزخ کے دونوں قتم کے ٹھکانے اور مقامات معیار عمل سے سامنے آ جا ئیں اور دونوں ہی قتم کے ان کے اسباب یعنی اعمال بھی نمایاں ہوجا ئیں ...

برزخی مقامات اچھے یابرے اعمال ہی سے بنتے ہیں

بہرحال ان احادیث سے واضح ہے کہ قبر یا برزخ ایک عظیم عالم ہے اور اس میں بیشار برزخی مقامات ہیں جو دنیوی اعمال سے بنتے ہیں ... بسلسلہ عذاب جیسے ہمہ جہتی ظلمت ہمہ نوع ہے کسی اور وحشت و غربت یا قبر کا مشتعل اور گرم ہوجاتا یا خود میت کے نفس کا گرم اور آتھیں ہوجاتا، گفتوں کے بل گرار ہنا، پیاس کے عذاب اور پانی سے محروی کی بلاء میں گرفتار ہوجاتا، سانپ بچھوکا قبر میں نمودار ہوجاتا، گرم تیل اور پانی سے قبر کالبرین ہوجاتا و غیرہ مختلف عملی اسباب کی بناء پرنمایاں ہوتا ہے ... جیسا کہ اس کے بالمقابل قبر میں باغ و بہار اور تخت و تاج کا نمایاں ہوتا ہے ... جیسا کہ اس کے بالمقابل قبر میں باغ و بہار اور تخت و تاج کا نمایاں ہوتا، خوشبوؤں اور ہمہ جہتی نور انبیت اور و سعت میدان بی مرشار اور گن ہوتا، سونے اور یا قوت کے قبول اور محلات میں رہنا، قناد یل عرش میں بسیرا کرنا، ملا ککہ کی بشار تیں ہروقت سنتے رہنا وغیرہ وغیرہ نعمتوں کے مقامات ہیں گروہ بنے عمل ہی سے ہیں اور اس کے ذرائع و اسباب بھی مختلف اعمال ہیں ...

استدلال شرعى يربرزخي مقامات كااجمالي اورتفصيلي جائزه

بھربعض اعمال ان عذابوں کوبدل کرمبدل بنعت کردیتے ہیں یا کم سے کم عذاب سے بیالیتے ہیں جس سے برزخ کے فصیلی مقامات کا اندازہ لگالینامشکل نہیں کیونکہ ان مقامات

الکن اگرکسی مقام میں ان میں سے بچھ باتیں پائی جا کیں بچھنہ پائی جا کیں تو وہ درجہ بدرجہ متفاوت مقامات ہوں گے جن کا معیار یہی دُنیا کی عملی زندگی اور عملی تفاوت ہوگا جن سے بیم مقامات دُنیا ہی میں بچھانے جا سکیں گے... بہرحال استدلال شری کے دائرہ میں برزخ کے مقامات کا تفصیلی اور اجمالی جائزہ اپنی عملی زندگی سے لیا جا سکتا ہے جس سے استدلالی طور پراپنے بلکہ دوسروں کے بھی برزخی مقام کا نقشہ سامنے آجائے گا اور اس کا ذرایحہ دُنیا کے بہی اعمال ہوں گے جو ہر خفس کے سامنے ہوتے ہیں ...

طريق ثاني كشف باطني

(۲) دوسرا ذربعہ کشف وانکشاف ہے کہ اس سے بھی برزخ کے مقامات کھل سکتے ہیں، وہاں کا باغ و بہار ہو یا عذاب نار ہو بذر بعہ کشف بھی نمایاں ہوجا تا ہے یہ اکتسانی ہونے کی حد تک اختیاری ہے جس کا راستہ مراقبہ ہے گرنفیب وقسمت کے لحاظ سے محدود ہے جو صرف نفیب عرفاء ہے، یہ کشف ایک مستقل طریق ہے جو حضرات صوفیاء میں کشف القور کے نام سے معروف ہے اور بعض حضرات حسب مناسبت طبع اس میں نیادہ سے زیادہ مہارت پیدا کر لیتے ہیں جی کہ اپنی روح کومیت کی روح سے قریب تر نیادہ سے داول کا ساراسراغ لگا لیتے ہیں جو کشرت مراقبہ سے مکن ہے ...

# كشف قبور بروا قعاتى استشهاد

حفرت شاہ منظور احمد صاحب خلیفہ خاص حفرت گنگوہی رحمۃ الله علیہ دیوبند تشریف لائے اور حفرت نانوتوی رحمۃ الله علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے، مراقب ہوئے اور تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ مراقب رہے ... بیاحقر راقم الحروف بھی ساتھ تھا، واپسی پر فرمایا کہ میں نے حضرت نانوتوی رحمۃ الله علیہ کواس مقبرہ کے مدفو نین کے ساتھ اس طرح دیکھا جیسے مرغی اپنے بچول کواپ پروں میں لیے ہوئے بیٹھی رہتی ہے ...اشارہ ہے کہ بہت سوں کا بچاؤ ایک دفعہ کے ذریعہ ہوتا ہے اور کسی ایک مقبول کی تکریم میں اس کے پاس والے بہت ہی آفات برزخ سے بچالیے جاتے ہیں ...

### حضرت شاه عبدالعزيز رحمه اللدكا أيك مكاشفه

حفرت شاه عبدالقادرصاحب رحمه الله كاجب وصال موااورمهند يول كمشهور قبرستان دبلي ميس اپنة آباؤ اجدادك پاس فن موئ وعز حفرت شاه عبدالعزيز رحمه الله في ميس اپنة آباؤ اجدادك پاس فن موئ عبدالقادر كي تكريم ميس دلي كتام الله في اله

# حكيم الامت حضرت تقانوي رحمه اللدكام كاشفه

خفرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وفات سے تقریباً دوسال قبل دانت درست کرانے کے لیے لا مور تشریف لے گئے تو واپسی سے ایک دن قبل لا مور کے قبرستانوں کی زیارت کے لیے بھی نکلے ...سلاطین کی قبروں پر بھی گئے اور مساکین کی قبری بھی دیکھیں...فاتحہ پڑھی، ایصال ثواب کیا...اس سلسلہ میں حضرت علی جوری معروف بہ داتا تینج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزاریر بہنچ کر دیر تک مراقب رہے...

وصل صاحب مرحوم بلگرامی ساتھ تھے اور انہوں نے ہی بیدواقعہ مجھ سے تھانہ بھون میں بیان فرمایا تھا کہ داتا گنج بخش کے مزار سے لوشتے ہوئے فرمایا کہ کوئی بہت برے تحض معلوم ہوتے ہیں ... میں نے ہزار ہا ملائکہ کوان کے سامنے صف بستہ دیکھا اور پہلی فرمایا کہ سلاطین کے مزاروں پر پہنچا تو انہیں مساکین کی صورت میں دیکھا کہ جیسے کوئی پرسان حال نہ ہواور مساکین کوسلاطین کی صورت میں پایا، وغیرہ ... اسلاف کرام کے زمانہ کے ہزاروں واقعات اس قتم کی کتابوں میں موجود ہیں ... حضرت شخ عبدالعزیز دباغ نے اپنے ملفوظات موسوم بہ ابریز میں کتنے ہی ایسے مکاشفات ظاہر فرمائے ہیں دباغ نے اپنے ملفوظات موسوم بہ ابریز میں کتنے ہی ایسے مکاشفات ظاہر فرمائے ہیں جن سے برزخ کے حالات اور مقامات عیاں ہوجاتے ہیں ... بہرحال کشف وانکشاف ایک مستقل ذرایعہ کشف قبور ہے جوسلف سے خلف تک پایا جارہا ہے ...

#### طريق ثالث رويائي عادقه

(۳) تیسرا ذریعہ جس سے برزخی مقامات بیچانے جا کیں، منامات صادقہ اور سیجے خواب ہیں...خواہ مؤمن خود دیکھے یا اس کے لیے دیکھا جائے... یہ نصیب صلحاء اور بعض اوقات قسمت عوام بھی ہے گر اختیاری نہیں کہ جس کا جی چاہے اور جب چاہے دیکھ لیا کرے...گر دیکھنے والے دیکھنے ہیں اور دیکھنے رہے ہیں اور حسب مناسبت طبع انہیں برزخی مقامات نظر آئے ہیں اور سلف سے لے کرخلف تک سینکڑوں منامی واقعات پیش برزخی مقامات نظر آئے ہیں اور سلف سے لے کرخلف تک سینکڑوں منامی واقعات پیش آئے ہیں جوبطون اور اق میں محفوظ ہیں ...

# زندول کی ارواح کی خواب میں اہل برزخ سے ملاقاتیں

اس کے معتبر ہونے کی کھلی وجہ ہے کہ برزخ اوراس کے احوال نصوص قطعیہ و طلایہ سے ثابت ہونے کی وجہ سے بلاشہوا قعات میں تخیلات نہیں ہیں اور ہروا قعدا پنے اندرا پنی کچھ فاصیتیں اور تا ثیریں رکھتا ہے تو یہ کیے ممکن ہے کہ صاحب واقعہ اوراس واقعہ کو د کھنے والا اس سے اثر نہ لے اور اس کی کیفیات سے متکیف نہ ہو ورنہ یہ واقعہ کو د کھنے والا اس سے اثر نہ لے اور اس کی کیفیات سے متکیف نہ ہو ورنہ یہ واقعات اوہام و خیالات ہوکر رہ جا کیں جو محال ہے کیکن بیاس کے بغیر ممکن نہ تھا کہ زندوں کی ارواح سے ملیس تا کہ برزخی زندوں کی ارواح سے ملیس تا کہ برزخی کیفیات و مقامات ان پر کھل سکیس اور ظاہر ہے کہ زندوں کے لیے برزخ میں چہنچے کا

راستہ کشف کے بعد خواب اور منام کے سواد وسرانہیں جس کے ذریعہ زندے مُر دول سے ملتے ہیں اور ان کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں ...

قرآن كيم في آيت كريمه " الله يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمُ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا" مين اس كى طرف اشاره فرماديا ہے جس كا حاصل يہ ہے كہ جن نفوس وارواح كوبونت خواب أدهرلياجاتا ہے توبيارواح وہيں پہنجادي جاتى ہيں جہال مُردول کی ارواح پہلے سے موجود ہیں کیونکہ نینداور موت دو بہنیں ہیں جن کے نوعی احوال کچھ فروق كے ساتھ ملتے جلتے ہيں..اس ليے زندوں اور مُر دوں كى روحيں اس مقام يربا ہم ملتی ہیں پھرجنہیں اس حالت میں موت دے دی جاتی ہے وہ ارواح تو وہیں روک لی جاتی ہیں اور جن کی عمر وُنیا باقی ہوتی ہے وہ وہاں سے واپس کردی جاتی ہیں...اس وقفہ میں بیزندوں کی ارواح مُر دوں سے باہم باتیں کرتی ہیں ان سے خبریں معلوم کرتی ہیں اورمُر دے ان باتوں کی خبریں دیتے ہیں جن کا زندہ کو بلکہ دُنیا میں کسی کو بھی علم نہیں ہوتا اوروہ من وعن سیجے تکلتی ہیں تو اس راستہ سے زندوں پرمُر دوں کے برزخی مقامات ایک حد تک کھل جاتے ہیں جس کے ہزاروں واقعات محدثین اور حفاظ حدیث نے محدثانہ سند كے ساتھ نقل كيے ... ابن الى الدنياكى ايك مستقل تصنيف ہى ان خوابول كے بارے میں بنام كتاب المنامات موجود ہے...حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے كتاب الروح میں بميون ايسے واقعات كاذكركيا ہے كمر دون نے اسى برزخى مقامات خواب مين لوگون كوبتلائے..ان ہى ميں سے بعض واقعات بطورنمونہ حسب ذيل ہيں...

خواب میں اہل برزخ سے ملاقات بربرزخی مقامات کا انکشاف

محربن سيرين رحمه الله كوان كي بعض تلاغده في خواب مين الحجى حالت مين ويكها... عرض كياكم آپ تو بحمه الله كي حالت مين بين ... حسن بعرى رحمه الله كي ساته كيا معامله موا... فرمايا كه وه مجمع سي ستر ورجه او في مقام پر بين ، مين في عرض كيا كيون؟ حالانكه بظاهر آپ ان سي علم عمل مين او في مقيم فرمايا كه ان كي طول حزن كي وجه سي ...

رابعه بصربيرحمها الله يصان كي خادمه كي منامي ملاقات وگفتگو رابعه بصربه رحمها الله کوان کے اصحاب میں سے ایک خادمہ نے خواب میں دیکھا کہ ان پر استبرات کا حلہ ہے اور سندس کی اوڑھنی چیک رہی ہے حالانکہ وہ صوف کے موٹے کیڑے میں ذن کی گئی تھیں،ان سے یو چھا گیا کہ وہ صوف کا کپڑا کیا ہوا؟ فرمایا کہ ت تعالی نے اسے تہدکرا کراوراس برمہراگا کراسے ملیین میں مجفوظ کردیا ہے تا کہ میرا ثواب اس كے ذرابعه اور کمل ہوتار ہے اور بیاعلیٰ لباس عطافر مایا.. انہوں نے عرض کیا كى عبدة بنت کلاب (مشہور عابدہ زاہدہ بی بی تھیں) کس مقام پر ہیں؟ فرمایااوہ!ان کا کیا یو چھنا!وہ ہم سب سے سبقت لے تنگیں اور درجات علیا میں ہیں ..عرض کیا گیا کہ ایسا کیوں ہوا حالانکہ عبادت وزمد میں آپ اُن سے بڑھ کرتھیں؟ فرمایا کہوہ دُنیا کی کسی حالت کی برواہیں کرتی تھیں، صبح ہویا شام وہ بہرحال راضی برضار ہی تھیں ...اس سے بیمقام انہیں ملا...خادمہ نے عرض کیا کہ ابومالک لیعنی شیغم کس حال میں ہیں؟ فرمایا کہ اُس مقام پر ہیں کہ جب عابیں حق تعالیٰ کی زیارت کر سکتے ہیں...خادمہنے عرض کیا کہوئی ایسی بات ارشاد فرمائے كه مين اس كذريعة ق تعالى سے قريب موجاؤن فرمايا كثرت ذكركولازم پكرلو... عبدالعزيز ابن سليمان كي بعض دوستول يه منامي ملاقات عبدالعنزیز ابن سلیمان عابد کی وفات کے بعدان کے بعض دوستوں نے انہیں خواب میں دیکھا کہ ان پرسبزلباس کا یا کیزہ جامہ ہے اورسر پرموتیوں کا مرضع تاج ہے... کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ کس حال میں ہیں؟ موت کا مزہ کیسا تھا؟ اور بعدموت کے کیا دیکھا؟ فرمایا کہ موت کی شدت اور کرب وغم کی مجھ نہ یوچھو مگر حق تعالیٰ نے فضل فر مایا اور ہارے ہرعیب کو چھیالیا اور رحت سے ملا قات فر مائی... عطاء ملى سے صالح ابن بشررحمه الله كى خواب ميں ملاقات صالح این بشر کہتے ہیں کہ میں نے عطاء ملمی رحمہ اللّٰد کو بعد وفات خواب میں دیکھااور

عرض کیا کہ کیا آپ مزہیں چکے ہیں؟ فرمایا ہاں مرچکا ہوں، میں نے کہا موت کے بعد کیا ہوا۔ فرمایا خیر کثیرد بھی اوررب کو خفوروشکور پایا، میں نے کہا کہ کیا آپ طویل الحزن نہ تھے؟

تو ہنس کر فرمایا کہ اس حزن طویل سے ہی تو اللہ نے بیراحت طویلہ اور فرحت دائمی عطافر مائی ... میں نے عرض کیا کہ آپ کس درجہ میں ہیں؟ فرمایا انبیاء وصدیقین اور شہداء وصالحین کی معیت میں پہنچا دیا گیا ہوں ...

# عاصم حجدي كاخواب مين عجيب انكشاف

عاصم مجدی کی وفات کے بعدان کے بعض گھر والوں نے انہیں خواب میں ویکھا اور کہا کیا آپ انتقال فرما چکے؟ کہا ہاں ... عرض کیا کہ آپ کہاں ہیں؟ فرمایا روضة من ریاض الجنة میں ہوں، میں بھی اور میر ہے بعض ساتھی بھی اور ہم ہر جمعہ کی شب اور جمعہ کی ضبح میں بکر ابن عبداللہ المزنی کی مجلس میں جمع ہوتے ہیں اور ہمیں وہاں تم وُنیا والوں کی خبریں معلوم ہوتی ہیں ... عرض کیا کہ ہے اجسام کا حال ہے یا ارواح کا؟ فرمایا کہ اجسام تو گل گلا بھے، ارواح کا ہے ...

# مُره بهدانی کاخواب میں اینے مقام کا انکشاف

مُر ہ ہمدانی رحمہ اللہ کی پیٹانی سجدہ کی وجہ سے مٹی نے گھس دی تھی یعنی نشان ہی انہیں تھا بلکہ بیٹانی بچک گئے تھی ،ان کی وفات کے بعدان کے گھر کے ایک صالح شخص نے انہیں خواب میں دیکھا کہ بیٹانی ستارہ کی طرح چک رہی ہے اس نے کہا یہ کیسا اثر ہے؟ فرمایا کثرت ہجود کی وجہ سے میری پیٹانی کولباس نور عطافر مادیا گیا ہے ...اس نے عرض کیا کہ آپ کا مقام کیا ہے؟ فرمایا کہ ایسا بہترین گھر دیا گیا ہے کہ نہ ہم سے چھینا جائے گا اور نہ اس میں بھی موت آئے گی ...

# جو ہریہ بنت اساء کوخواب میں برزخ سے مدایت سنیدابن داؤد کہتے ہیں کہ جو پر بیابن اساء نے بیان کیا کہ شدید گرمی کے موسم

میں کوفہ کے ایک نوجوان عابدی وفات ہوئی تو میں نے ادادہ کیا کہ بعدظہر وقت محمندا ہوجانے پر فن کریں گے اور میں سوگیا تو خواب میں دیکھا کہ میں قبرستان میں ہوں اور جواہرات کا ایک حسین وجیل قبداور کل ہے جو چک رہا ہے اور میں کمنکی با ندھے حیرت سے اس کے حسن اور صناعی کو دیکھ رہا ہوں کہ اچا تک وہ کھلا اور اس میں سے ایک ایسی حین وجیل عورت نکلی کہ میں نے بھی ایسا حسن وجمال نہیں ویکھا تھا وہ میری طرف برھی اور کہا کہ تہمیں خدا کی قسم کہ اس نوجوان کوظہر بک ہم سے جدانہ رکھواور ہرگز ندروکو، تو میں گھرایا ہوا اُٹھا اور اس وقت کفن وفن کا سامان کیا اور اس جگہ کی قبر میں وفن کیا جہاں وہ قبددار کی نظریرا تھا...

#### بشرابن حارث رحمه الله كاخواب ميس مغفرت كي اطلاع

ابوجعفر کہتے ہیں کہ میں نے بشرابن الحارث مشہوراہام صوفیاء کوخواب میں دیکھا اورعرض کیا کہ آپ کے ساتھ حق تعالی نے کیا معاملہ فر مایا، فر مایا لطف وکرم کا برتاؤ فر مایا اور نصف جنت میرے لیے مباح کردی کہ اس میں جہاں جا ہے گھوموں سیر کروں اور منتفع ہوں اور جو جو میرے جنازہ میں شریک ہوئے ان کی مغفرت کا وعدہ فر مایا ... میں نے عرض کیا کہ ابونھر تمار کا کیا ہوا؟ فر مایا وہ اپنے صبر اور فقر کی وجہ سے لوگوں سے بہت او نے اُٹھائے گئے ہیں ...

# بصره کی عابده زاہده کا خواب

حمادہ شام ابن حسان سے روایت کرتے ہیں کہ اُم عبداللہ نے فرمایا جوبھرہ کی عابدہ زاہدہ عورتوں میں سے تھیں کہ میں خواب میں ایک عظیم الشان حسین وجمیل محل میں داخل ہوئی اس کے پائین باغ میں پنجی ... میں اس کی رونق و بہاراور حسن و جمال کو بیان نہیں کرسکتی ... وسط باغ میں ایک سونے کا مرصع تخت بچھا ہوا ہے جس کے إردگرد آفاب و ماہنا ب جیسے چہروں کے خدام ہاتھوں میں پاکیزہ جام اور ظروف لیے

کھڑے ہیں اور تخت پرایک شخص تکیدلگائے بیٹھے ہیں، کہا گیا کہ بیمروان تحلمی ہیں جو ابھی ابھی آئے اور اُنجلی تو دیکھا کہ میں ابھی آئے اور اُنجل کراس تخت پر شمکن ہو گئے، میں بیدار ہوئی تو دیکھا کہ مروان محلمی رحمہ اللہ کا جنازہ قبرستان جارہاہے...

# سفیان توری کے برزخی مقام کاخواب میں انکشاف

عبدالله ابن مبارک رحمہ الله فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان توری کو ان کی وفات کے بعد خواب میں ویکھا اور کہا کہ حق تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا کہ الحمد لله میں محم صلی الله علیہ وسلم اور ان کے اصحاب رضی الله تعالیٰ عنہم سے مل گیا ہوں اور انہی کے یاس ہوں ...

# صخر ابن راشد کی اہل برزخ سے منامی ملاقات

صحرابن راشدر حمدالله کیتے ہیں کہ میں نے عبدالله این مبارک کوان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور کہا کہ کیا آپ انقال نہیں فرما چکے؟ فرمایا ہاں...میں نے عرض کیا الله نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا اتنی بڑی مغفرت فرمائی جس نے سارے ذنوب پراحاطہ کرلیا، میں نے کہا سفیان توری کا کیا ہوا؟ فرمایا اوہ اوہ وہ وہ انبیاء وصدیقین اور شہداء وصالحین کی معیت میں ہیں...

کے پاس کھڑے، ہوکروہ جملہ کہا کہ اے اُم شہیب کہولا الدالا الله... جب میں قبرستان سے لوٹا تو رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میری والدہ اُم شہیب کہہرہی ہیں کہ بیٹا میں ہلاک ہوجانے کے قریب آ چک تھی ، اگر تیرالا اللہ الا اللہ کہنا اس کی روک تھام نہ کرتا، بلا شبہ تونے میری وصیت یا در کھی اور کمل کردکھایا...

ابن ابی الدنیا نے ذکر کیا ہے کہ ایوب ابن عیدنہ کی بیوی تماضر بنت ہل کہتی ہیں کہ میں نے حضرت سفیان ابن عیدنہ (اپنے دیور) کوخواب میں دیکھا کہ وہ فرمار ہے ہیں کہ اللہ تعالی میرے بھائی ایوب ابن عیدنہ کو جزائے خیر دے کہ وہ بکثرت میری زیارت کو آئے دیتے ہیں اور آئے بھی آئے تھے تو ایوب ابن عیدنہ نے بیوی سے فرمایا کہ واقعی میں بکثرت بھائی کی قبر برجا تا ہوں اور آئے بھی وہیں تھا...

حافظ ابن قیم نے ایک صالح مخص سے قبل کیا ہے انہوں نے فر مایا کہ میرے ایک بھائی کا انتقال ہوگیا، میں نے انہیں خواب میں ویکھا اور پوچھا کہ کیا گزری جب آپ قبر میں رکھے گئے تو کہا کہ بھائی ایک آنے والا میری طرف آگ کا شعلہ لے کر بردھا، اگر فلاں صاحب نے میرے لیے وُعائے مغفرت نہی ہوتی تو میں ہلاک ہو چکا ہوتا... بہر حال ان واقعات سے واضح ہے کہ وُنیا والوں کی طرف سے برزٹی لوگوں کے ساتھ جو نیک برتا وُ (وُعاء وایسال تو ابکا) کیا جاتا ہے تو برزٹی والوں کے ساتھ جو نیک برتا وُ (وُعاء وایسال تو ابکا) کیا جاتا ہے تو برزٹی والوں کو بہتہ چل جا تا ہے کہ ان کا بہتہ برزٹ والوں کو بہتہ چل جا تا ہے کہ ان کا بہتا میں تو خود کرنے والوں کو طعی طور پر معلوم ہے اور وہی میت سے بہی ہے کہ انہوں نے وہ ممل اپنے فلاں میت ہی کے لیے کیا ہے اور وہی میت سے بہی ہوتا ہے کیونکہ ان کا بہتا کہ لان کردے کہ وہ مجھ تک پہنچ گیا ہے اور وہی میت اس ممل کی خواب میں تقد ہیں کردے کہ وہ مجھ تک پہنچ گیا ہے تو اس واقعہ اور اس میت ہی کے لیے کیا ہے اور وہی میت خواب کے سے ہونے میں اسے کیا کلام ہوسکتا ہے ...

### اہل بزخ کی اہل دُنیا کوخواب میں ہدایات

پھر یہی نہیں کہ برزخ والے دُنیا کے لوگوں کے کسی عمل کی اپنے تک پہنچنے کی تصدیق ہی کردیتے ہیں بلکہ دُنیا و برزخ کا رشتہ ایسا قائم ہے کہ برزخ والے دُنیا والوں کو واقعات کی نشاندہی کے ساتھ ان کے بارہ میں ہدایات بھی دیتے ہیں کہم ایسا کروتا کہ ہمارا پیچھا بھی چھوٹ جائے اور تہمیں بھی یکسوئی اور تسلی ہوجائے...

### آئنده واقعات كى خواب ميں نشاندہى

حماد بن سلمہ کی روایت سے ابن قیم نے نقل کیا ہے کہ صعب ابن جثامہ اور عوف
ابن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما دونوں صحافی ہیں اور ان میں باہم بھائی چارہ تھا... ایک
دن صعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بھائی ہم میں
سے جو پہلے انتقال کر جائے تو اسے چا ہیے کہ وہ مرنے کے بعد اپنے کو دکھلائے (تاکہ
زندہ بھائی کو تسلی ہوجائے )عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا ایساممکن ہے؟ فرمایا
ہاں ممکن ہے تو صعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوگیا اور عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
انہیں خواب میں دیکھا، گویا حسب وعدہ صعب رضی اللہ عنہ نے اسینے کو دکھلایا...

عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ صعب رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے تو میں نے کہا صعب بھائی! انہوں نے کہا ہاں، میں نے کہا صعب رضی اللہ عنہ تم پر کیا گزری؟ فرمایا کہ میری مغفرت کردی گئی گر پجھ تشویشات اور مشقتیں اُٹھانے کے بعد ... عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صعب رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن میں سیاہ ہی چیز بطور داغ کے دیکھی جو گلے کو گھیرے ہوئے ہے ... میں نے کہا بھائی جان! یہ کیا ہے؟ فرمایا دس دینارگی ہیں جو میں نے فلال یہودی سے قرض لیے تصاور اوائیگی رہ گئی ہی (وہی اس وقت گلے کا ہار ہے ہوئے ہیں) انہیں تم جاکر یہودی کو اداکردو ... اور فرمایا کہ میرے بھائی میرے اہل وعیال بیں انہیں تم جاکر یہودی کو اداکردو ... اور فرمایا کہ میرے بھائی میرے اہل وعیال

میں جو بات بھی پیش آتی ہے اس کی خبر مجھے فور آئی ہوجاتی ہے جتی کہ میرے گھر میں ایک بلی ابھی چند دن ہوئے مرگئی تھی تو مجھے اس کی بھی خبر مل گئی اور ہاں تہہیں بتا دوں کہ چھ دن کے اندراندرمیری ایک جھوٹی بچی انقال کرنے والی ہے ... تہہیں اس کے بارہ میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں ... میں نے دل میں کہا کہ ان امور میں تو بردی نشاند ہی ہے اوران علامتوں سے توضیح واقعات کھل جا کیں گے ...

خواب سے بیدارہوکران ہاتوں کودل میں لیے ہوئے میں صعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھران کی اہلیہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے مرحبا کہہ کرمیری شکایت شروع کردی کہ کیا بھائیوں کے گزرجانے پران کے اہل وعیال کو یوں ہی بھلا دیا جاتا ہے جیسے تم نے بھلا دیا کہ آج صعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتقال کیے ہوئے کی دن گزرگئے اور تم نے آکر ہم پسماندگان کی خبرتک نہ لی ...

میں نے بچھ اعذار بیان کردیئے جیسے اس فتم کے مواقع پر بیان کردیئے جاتے ہیں ... میں بیعذر بیان کردہا تھا کہ میری نظر اس سینگ پر پڑی جس کا نشان صعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیا تھا... میں نے اس سینگ کو کھوٹی سے اُتار کر اُلٹا تو اس میں اللہ تعالیٰ عنہ پر تمہارا کہ قرضہ تا ہے؟ سے ایک تھیلی برآ مدہوئی جس میں دس دینار تھے... میں انہیں لے کر اس نام بردہ اور نشان دادہ یہودی کے پاس پہنچا اور کہا کہ کیا صعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تمہارا کہ قرضہ تا ہے؟ یہودی نے درد تاک لہجہ میں کہا کہ اللہ صعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کرے، وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے، بڑے پاک اور سے تھے، میر اان پر کچھ آتا بھی بہتو میں لینا نہیں چھ بتانا پڑے ہے تو میں لینا نہیں چاہتا بلکہ معاف کرتا ہوں ... میں نے کہا کہ دس در ہم میں نے انہیں قرض کے تھے ... میں نے اس فی طرف چھیئے کہ سنجال کہ دس جو میں نے انہیں ویئے کہ سنجال کے ... یہودی نے کہا خدا کی تم ایہ دوں در ہم اس کی طرف چھیئے کہ سنجال کے ... یہودی نے کہا خدا کی تم ایہ دوں در ہم اس کی طرف چھیئے کہ سنجال کے ... یہودی نے کہا خدا کی تم ایہ دوں در ہم اس کی طرف چھیئے کہ سنجال کے ... یہودی نے کہا خدا کی تم ایہ دوں در ہم اس کی طرف چھیئے کہ سنجال کے ... یہودی نے کہا خدا کی تم ایہ یہ دون وقت وہ سینگ والے دی در ہم اس کی طرف چھیئے کہ سنجال کے ... یہودی نے کہا خدا میں کہا کہ صعب رضی اللہ در معلوم ہوتا ہے کہ استعال ہی میں نہیں آ کے ) تو میں نے دل میں کہا کہ صعب رضی اللہ در معلوم ہوتا ہے کہ استعال ہی میں نہیں آئے ) تو میں نے دل میں کہا کہ صحب رضی اللہ دی میں ہوتا ہے کہ استعال ہی میں نہیں آئے کہا تو میں نے دل میں کہا کہ صحب رضی اللہ دی میں ہوتا ہے کہ استعال ہی میں نہیں آئے کہا تو میں نے دل میں کہا کہ صحب رضی اللہ دی میں ہوتا ہے کہ استعال ہی میں نہیں آئے کہا تو میں نے دل میں کہا کہ صحب رضی اللہ دی میں ہوتا ہے کہ استعال ہی میں نہیں آئے کہا تو میں نے دل میں کہا کہ صحب رضی اللہ دی میں ہوتا ہے کہ استعال ہی میں نے انہیں کے تو میں نے انہیں کے دی دور میں کہا کہ کو کہ کو کے دی دور میں کے در میں کہا کہ کو کی کے دی دور میں کہ کو کہ کی کو کہ کو کے دی دور میں کی کے دور کے کہ کی کے دور کے دور کے دور کی کو کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی کے دور کے دور کے دور کی کو کے دور کے دور کے دور کے دور ک

تعالى عنه كى بتلائى موئى ايك بات توبورى موئى اور حقيقت واقعه كلى ...

پھر میں نے صعب رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ سے پوچھا کہ صعب رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کے بعد کیا تمہارے گھر میں کوئی حادث پیش آیا؟ تو آئیس کچھ یا دنہ تھا... میں نے کہا دھیان دواور یا دکروکوئی بات پیش آئی ہو... انہوں نے کہا ایک بات تو ہوئی کہ ابھی دوچاردن ہوئے ایک بلی مرکئی تھی... میں نے دِل میں کہا کہ صعب رضی اللہ عنہ کی دوسری بات کی بھی تقد بق ہوگی... پھر میں نے کہا کہ وہ ہماری بھیجی (صعب رضی اللہ تعالی عنہ کی چھوٹی بچی کہا کہ یا ہما کہ وہ ہماری بھیجی (صعب رضی اللہ تعالی عنہ کی چھوٹی بچی کہا کہاں ہے؟ کہا کھیل رہی ہے دہ میر سے پاس لائی گئی تو میں نے دیکھا کہ اسے بخار چڑھا ہوا تھا... میں نے کہا ذرا اس کی خبر گیری رکھنا، یہاں تک کہ شھیک چھٹے دن اس کا انقال ہوگیا تو میں نے دل میں کہا کہ یہ بات بھی پوری اُتری... مقامات ہی بتلا دیتے ہیں بلکہ دُنیا والوں کے احوال کی نشاند ہی کر کے ان کی تقد ایت مقامات ہی بتلا دیتے ہیں بلکہ دُنیا والوں کے احوال کی نشاند ہی کر کے ان کی تقد ایت کے ساتھوان کا اینے تک پہنچنا بھی بیان کردیتے ہیں اور نہ صرف بیان واقعات ہی

کردیے ہیں بلکہ ان کے سلسلہ میں ہدایات بھی دے دیتے ہیں کہ ایسا کیا جائے اور پیسب باتیں حقیقت واقعہ ثابت ہوتے ہیں...

#### تابت بن قيس رضى الله عنه كى خواب ميں تفصيلى مدايات ثابت بن قيس رضى الله عنه كى خواب ميں تفصيلى مدايات

عطاء خراسانی فرماتے ہیں کہ مجھ سے ٹابت ابن قیس ابن شاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عنہ صحابی کی صاحبزادی نے بیان فرمایا کہ ٹابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ بیامہ میں شریک ہونے کے لیے تشریف لے گئے (جن کے بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے موت شہادت کی پیشین گوئی فرمائی تھی ) اور مسیلہ کذاب سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے اور سالم مولیٰ حذافہ نے گڑھے کھود لیے (گویا خندق بنائی) کہ ان میں جم کرلڑیں سالم مولیٰ حذافہ نے گڑھے کھود لیے (گویا خندق بنائی) کہ ان میں جم کرلڑیں گئے ... چنانچے لڑے اور دونوں شہید ہو گئے تو حضرت ٹابت ایک اعلیٰ اور نفیس قتم کی

زرہ پہنے ہوئے ہے ان کی لاشوں پرایک شخص گزراتواس نے وہ زرہ چاکراً تاری اور پہنے ہوئے ہے ان کی لاشوں پرایک شخص کے حضرت ٹابت اسے فرمار ہے ہیں کہ میں کہتے ایک وصد سے کرتا ہوں ، خبردار! اسے بدخوابی یا تخیل مجھ کرضائع مت کردیااوروہ سے کہ کل میر قتل ہواتو ایک شخص میری لاش پر گزرااور میرے سرسے زرہ اُ تارکر لے کیا، اس کا موفق ہونی ہونو فلال جگہہ ہے زرہ کی ہدیے علامتیں ہیں تو خالد کے پاس جا کر کہنا کہ کی آدہ کی کو جیج راس شخص کے پاس سے میری زرہ نکلوالیں اور جب تو مدینہ پنچ تو خلیفہ رسول اللہ میں اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبروشی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا تا اور انہیں بتلا تا کہ شاہد سے تو مدا تنا قرضہ ہے اور فلال میرا غلام ہے اسے آزاد کردیا جائے ۔۔۔ چنا نچہ سے شخص خواب کی ہدایات کے مطابق اقراق حضرت خالدر می اللہ تعالی عنہ نے پاس پہنچا اور سارا واقعہ سایا ۔۔۔ خالدرضی اللہ تعالی عنہ نے پاس پہنچا اور سارا واقعہ سایا ۔۔۔ خالدرضی اللہ تعالی عنہ نے واقعہ سایا تو کروہ زرہ نکلوائی اور صدیق اکبروضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس شخص نے واقعہ سایا تو کروہ زرہ نکلوائی اور صدیق اکبروضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس شخص نے واقعہ سایا تو انہوں نے دھزت ٹابت رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت جاری فرمادی ...

یہ اور اس شم کے ہزاروں واقعات جنہیں علماء نے شرح وبسط کے ساتھ نقل کیا ہے اس کے شاہد عدل ہیں کہ برزخی مقامات کھلنے کا ایک بڑا ڈریعہ سچے خواب ہیں، اس کے خواب کو چھیالیسیواں حصہ نبوت کا فرمایا گیا اور ان خوابوں کونص حدیث میں مبشرات کہا گیں... "یری المؤمن او تری له"

#### ظنیات میں مرتبہ ججیت کا باہمی فرق

رہایہ کہ خواب ظنی ہے سواس سے انکار نہیں کیکن ظنی کے معنی ساقط الاعتبار ہونے کے نہیں ورنہ یوں تو قرآن کے سواا خبارا حاد بھی ظنی ہیں قیاس مجہد بھی ظنی ہے، خواب بھی ظنی سہی .. حقیقت یہ ہے کہ وہ ثبوت میں قطعیات سے گھٹا ہوا ہے نہ یہ کہ اس میں جمیت کی شان اور درجہ الگ جیت کی شان اور درجہ الگ اور چدا جدا ہے اس کی جیت کی شان اور درجہ الگ اور چدا جدا ہے اس کی جیت کی شان بھی جدا جدا ہے ...

#### خبروا حدمثبت احكام اور جحت ہے

خبرواحدظنی ہے کیکن اول تو وہ وحی ہے صرف وسا نظ کے درمیان ہیں آجانے سے چونکہ شبہ کی گنجائش پیدا ہوگئ اس لیے وحی ہونے کے باوجودوہ ثبوتاً طن کہلائے گی اس لیے ثمرہ کے لحاظ سے بھی مورث ظن ہی شار کی جائے گی لیکن اس کے باوجود جت شرعیہ بھی رہے گی جس سے مسائل کا اثبات کیا جائے گا...

قیاس مجہدمظہراحکام اور جحت ہے

قیاس جہر بھی ظنی ہے گر خبر واحد سے گھٹا ہوا کیونکہ وہ خود وئی نہیں بلکہ وی سے ماخوذ ہے اور چونکہ اس میں بندہ کے نہم وعقل کا دخل آجا تا ہے اس لیے بلحاظ شوت نص کی بہ نسبت اس سے کم درجہ ہونے کی وجہ سے وہ خبر واحد سے گرا ہوا شار ہوگا مگر پھر بھی نفس سے ماخوذ ہونے کی وجہ سے مورث ظن بھی ہوگا اور اس میں جمت شرعیہ ہونے کی شان بھی باقی رہے گی ... البتہ وہ شبت احکام ہونے کے بجائے مظہرا حکام ہوگا ... سی خواب مو بید ہے سے سی خواب مو بید ہے ۔

رہمنامات تو یقیناً خبر واحداور قیاس سے بدر جہا گھٹے ہوئے ہیں کیونکہ نہ وہ خود وہی ہیں نہ وہی سے ماخوذ بلکہ غیر نبی پرگزرے ہوئے واقعات ہیں جن کی سند صرف بیخواب دیکھنے والا بھی ہے جس کا کوئی شاہد یا متابع نہیں ہے اس لیے نہ وہ احکام کے لیے شبت ہوگانہ مظہر،البتہ ٹابت شدہ احکام یا واقعات کے لیے مؤید ضرور ہوسکتا ہے اور اس سے اثر ات بھی قبول کیے جاسکتے ہیں اس لیے اگر شخصی خوابوں کو جمت کلینہیں کہا جائے گا جو سب کے لیے قانون بن جائے گا تو جمت کا ہف یا جمت موضعہ یا جمت موجد مؤیدہ ضرور کہا جاسکے گا...اس لیے سلف سے لے کر خلف تک اہل علم خوابوں سے اس قسم کی تائیدات اور تفاولات کا اثبات کرتے آئے ہیں ... آخر سے خوابوں سے اس قسم کی تائیدات اور تفاولات کا اثبات کرتے آئے ہیں ... آخر سے خوابوں سے اس قسم کی تائیدات اور تفاولات کا اثبات کرتے آئے ہیں ... آخر سے خوابوں سے اس قسم کی تائیدات اور تفاولات کا اثبات کرتے آئے ہیں ... آخر سے خوابوں سے خاہر ہے کہ اس کا تعلق

فرضیات سے نہیں واقعات سے ہے...نبوت کی ابتداء ہی سیچ خوابوں سے ہوئی ہے کہآ یہ جو کچھ خواب میں دیکھتے وہی چیز واقعہ بن کرسامنے آجاتی...

ای طرح نبوت کے بعد نبوت کے اس چھیالیسویں حصہ کے باقی رہنے کی بھی خبردی گئی ہے:"لم یبق من النبوۃ الا المبشرات او الرؤیا الصالحة".....
"نبوت میں سے کچھ بھی باقی نہیں بجر مبشرات اور سے خوابوں کے ..." (الحدیث)

جس کا حاصل یمی نکلتا ہے کہ سیج خواب نبوت کا ایک جزو ہونے کی وجہ سے تبشیر کا کام ضرور دے سکتے ہیں اوراگران سے احکام یاعلل احکام ثابت نہیں ہوسکتے تو ان احکام وعلل کی تائیداور وضاحت تو حاصل کی جاسکتی ہے اس لیے اگروہ جمت موضحہ ضرور ہیں اور رہی جیت کا ایک مقام ہے ...

سےخواب کی تا غیرات سے استدلال

بھران کی تا چرہی بین اور نمایاں ہے سے خواب سے اگر وہ از سم بھارت ہو و طبعاً قلوب کو سلی اور ولجمعی حاصل ہوتی ہے... غمز دول کے قلوب بھہر جاتے ہیں، پھڑے ہوؤں کے دل مطمئن ہو کر سلی وشفی پا جاتے ہیں اور اگر از قسم انذار ہے تو ول لرز کر مختاط ہو جاتے ہیں، ہزاروں برائیوں سے باز آ جاتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ برزخ اور اس کے احوال نصوص شرعیہ کی روسے واقعات ہیں، تخیلات ہیں اور ہر واقعہ اپنے اندر کچھ نہ کچھ خواص و آٹار رکھتا ہے تو یہ کیے ممکن ہے کہ صاحب واقعہ پران واقعات کا اثر نہ پڑے ور نہ وہ واقعہ واقعہ واقعہ نیا شرحی کے مصاحب واقعہ الرخواب پس اگر ایک واقعہ بیداری میں اپنے اثر ات ڈالے بغیر نہیں رہتا تو وہی واقعہ اگرخواب میں نظر آئے تو آخرخواب و کھنے والے کے لیے وہ باثر ہوکر کیسے رہ جائے گا؟ اور برزخ میں پیش آئے اور اس کے دیکھنے سے وہی اثر کیوں قبول نہ کیا جائے گا؟ صرف ظرف ہی تو بدلا ہے واقعہ تو نہیں بدلتا ، مور و نگاہ ہی تو بدلتا ہے نگاہ تو نہیں بدلتی ... نیز یہ بھی ایک ٹابت شدہ حقیقت ہے کہ دُنیا میں حقیق نگاہ یہی قوت خیال ہے جونفس کا ایک طبعی غریزہ اور جو ہر ہے اور برزخ کی نگاہ بھی اسی نفس کی وہی قوت خیالیہ ہے صرف اس کے پیکر کی شکل بدل جاتی ہے قوت نہیں بدلتی ...

اس لیے جب نفس بھی ایک ہی ہے اس کا آلہ ابصار بھی ایک ہی ہے اور واقعہ کی نوعیت بھی ایک ہی ہے، اگر بدلا ہے تو صرف ظرف بدلا ہے تو ظرف کے بدلنے ہے مظروف یا اس کی تا خیر کیسے بدل جائے گی؟ یا وہ بے اثر کیسے ہوسکے گی؟ زیادہ سے زیادہ کیفیت کی نوعیت میں فرق پڑسکتا ہے سو کیفیت کی تبدیلی سے عین کی تبدیلی نہیں ہوسکتی اس لیے بیداری کی آ نکھ ہے کسی واقعہ کو دیکھا جائے یا خواب کی آ نکھ ہے دیکھا جائے... دیکھنے والانفس اوراس کی قوت خیال (جوسمع وبھراور ذوق وشم وغیرہ) کی نوعیتوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک ہی رہے گی اور اثر بھی وہی ایک ہی ظاہر ہوگا اس لیے سیا خواب یقینا اپنا اثر دکھلائے بغیرنہیں روسکتا اگر وہ ظنی ہے تو ہمارے ادراک کے لحاظ سے ظنی ہے نہ کہ واقعات کے لحاظ سے کیونکہ وقائع برزخ تو نصوص شریعت سے ثابت ہونے کی وجہ سے واقعات ہیں جن میں شک کی اصلاً مخوائش نہیں اس ليے بذاته واقعات قطعی ہيں البتہ ہارے ادراک کے لحاظ سے ظنی ہيں... بالفاظ دیر ظنیت ہارے ادراک میں ہے واقعات میں نہیں، اس لیے قدر تأسیح خواب میں قبولیت کے علاوہ ایک گونہ جیت کی شان بھی پچھ نہ پچھ آئے گی جس کی تفصیل عرض کی جا چکی ہے جب ایک سیح کا خواب ایک سیا واقعہ ہے تو وہ بوجہ واقعیت اپنے متعلقه معامله کے لیے ججت ہوگا...گودیانیۃ ہی ججب ہوقضاء نہ ہو...

تواتر وتعدد کی صورت میں سیج خواب کو جمیت شرعیہ بھی بتایا گیا ہے غور سیجے کہ اگر کسی ایک شخصیت یا ایک واقعہ کے بارے میں کئی سیج خواب جمع ہو جائیں تو ان میں تو جمیت کی شان کچھ ہوھ ہی جانی جا ہے بلکہ میں آ گے ہوھ کرعرض کروں گاکداگردیکهاجائے تو دورِ نبوت میں تو ایسے منامات کوشری جمت تک کا درجد دے دیا گیا ہے۔ الیلۃ القدر کو جب متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے رمضان کے آخرہ میں ہونے کا حکم فرمایا خواب دیکھا آنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے عشرہ اخیرہ میں ہونے کا حکم فرمایا اور اس کی علت پیفرمائی کہ: "انبی ادی دو ویا کم قد تو اطنت علی انبها فی العشو الا و اخو " " فیرمیں دیکھا ہوں کہ تمہارے کی خواب اس پر شفق ہوگئے ہیں کہ لیلۃ القدر عشرہ اخیر میں ہوتی ہے ۔ شعدہ واضح ہوتا ہے کہ خوابوں کی بکسانیت اور تو اتر و تعدد اخیر میں ہوتی ہے ۔ " سے واضح ہوتا ہے کہ خوابوں کی بکسانیت اور تو اتر و تعدد کذب پر محمول نہیں کیا جا سکتا ۔ پس جسے مومنین کا تو اطرر دوایت ہو واجب القبول اور مورث شن غالب یا بعض حالات میں مورث یقین بنا دیتا ہے اور جس طرح علاء کا تو اطر رائے (کہ وہ کسی چیز کے اسخسان یا استجان پر اجماع کر لیس تو وہ) اسے واجب العمل بنادیتا ہے کہ: " میا داہ المؤ منون حسنا فہو عنداللہ حسن " سے " جے مؤمنین ایسی میں واللہ تعالی کے زدیک بھی ایمائی ہے ۔ "

فردوا حد کاسیاخواب بھی ججت قرار دیا گیاہے

ای طرح اگرمؤمنین کے تواطر رؤیت منام کوبھی واجب القبول کہاجائے تواس میں تعجب کی کیابات ہے؟ اوراگر ایک حد تک شرعیات میں بھی بطور جمت اس کا اعتبار کرلیا گیا ہوتو اس میں کیا قباحت ہے بلکہ بعض اوقات قرن نبوت میں صرف ایک ہی سے خواب کو شرع کا کم کی بناء قرار دیا گیا ہے جیسے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی مشروعیت کے بارے میں عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ کے خواب کو اذان کی مشروعیت کی بناء قرار دیا اور ارشا دفر مایا کہ "انھا لرؤیا حق قم یا بلال فاذن "(یہ خواب عبداللہ ابن عبدر بہ کا سے جاس لیے اے بلال اُنھا ور اذان دے) ... خواب کی تو شق خواب کے فی نفسہ جمت ہونے کی دیل ہے نی کی تو شق خواب موجب ثبوت سے الگ بات ہے کہ وہ دور نبوت تھا اور آپ کی تو شق سے خواب موجب ثبوت سے الگ بات ہے کہ وہ دور نبوت تھا اور آپ کی تو شق سے خواب موجب ثبوت

مسئلہ بن گیالیکن تو ثیق تو بہر حال خواب بی کی کی گئی جس سے اتناواضح ہوگیا کہ مؤمن کا سچا خواب کسی نہ کسی ورجہ میں جیت کی شان ضرور لیے ہوئے ہے، ساقط الاعتبار نہیں ... اب اگر آج بھی کوئی شخص یا چند اشخاص نعیم قبر کے بارے میں کوئی قدرِ مشترک خواب میں و کیمتے ہیں تو اسے طن غالب کے طور پر تسلیم کر کے بطور جحت کے مشترک خواب میں و کیمتے ہیں تو اسے طن غالب کے طور پر تسلیم کر کے بطور جحت کے تسلیم کیا جائے گا کہ فلاں شخص ان شاء اللہ ضرور نہتوں میں ہے اور مقبول ہے ... جیسا کہ اس قسم کے خوابوں کے متعددوا قعات عرض کیے گئے اور ان سے برزخی نعتوں یا مصیبتوں کے جو وقائع خوابوں کے سامنے آئے ان کی تکذیب نہیں کی جاسکے گی ... یامصیبتوں کے جو وقائع خوابوں کے سامنے آئے ان کی تکذیب نہیں کی جاسکے گی ... اس لیے جناب نے جو تین چار واقعات مرحومین کی برزخی راحتوں کے نقل فرمائے ہیں وہ بلاشہ قابل قبول ہیں ... بلحاظ استدلال شرع بھی بلحاظ رویائے صادقہ بھی اور بلحاظ تجربات ومشاہدات بھی ...

#### مؤمن وكافركي كيفيت نزع كافرق

مثلًا جناب کی والده مرحومہ نے اپی کسی خاص عزیزه کوخواب میں دیکھا اور پوچھا کہ نزع کے وقت کیا گزری جس پرعزیزه نے تکلیف اور بخی کی نفی کی اور کہا کہ تکلیف کا فرکوہ تی ہوگی تو بلاشہ بیسچا خواب ہے ... حدیث میں صراحنا ارشاد ہے کہ جب مؤمن کی روح کو خطاب کرکے ملائکہ کہتے ہیں ... "اخوجی ایتھا النفس الطیبة کنت فی الجسد الطیب اخوجی الی روح و ریحان و رب غیر غضبان "....." اے نفس پاک نکل آ کہ تیرابدن بھی (تیرے نیک عملوں کی وجہ سے) پاک تھا نکل آ ... باغ و بہاراور راحتوں کی طرف اور اس رب کی طرف جو تھے یوغضب ناک نہیں ہے ..."

اور بہشت بریں کے اکفان اور حنوط (خوشبوئیں) دکھاتے ہیں تو وہ اس طرح شوق و ذوق اور اُمنگ وروانی کے ساتھ نکلنے کے لیے بہتی ہے جیسے مشک اُلٹی کرکے منہ کھول دیا جائے اور یانی کا ایک ایک قطرہ بہہ کرآٹا فانا نکل جائے یعنی شدت شوق

میں اسے نزع کی کسی تکلیف کا پورااحساس نہیں ہوتا... بخلاف کا فرکے کہ اس کی روح بدت بدن کے ایک ایک روک بناہ لیتی ہے اور اسے زبردسی کھینچا جاتا ہے تو وہ تخی وشدت کے ساتھ اس طرح نکالی جاتی ہے جیسے بھیگی ہوئی روئی میں کا نٹوں دار تار پوست کرکے اُسے کھینچا جائے کہ روئی کے ریشے بھی ساتھ کھنچ آ کیں ... العیاذ باللہ... تو عزیزہ نے کہا کہ تکلیف کا فرکوہوتی ہوگی ... یہ مقولہ س قدر مطابق حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کیوں نہ اس کی تقدر ہی جا ہے ...

خروج روح كى حديثى تعبيرات كى واقعاتى تطيق

یاای طرح حسب تحریر گرامی جس خادم کا مرض دق میں انتقال ہور ہاتھا اوراس نے نزع کے وقت، دیکھا کہ یہ جو چاندی کی ڈوریہاں سے آسان کو گئی ہے جس وقت ہے کئے جائے گی توریجات ہے کہ یہای روح کی شعاع تھی ...

حدیث میں ہے کہ جب روح نگلتی ہے تو مثل شعاع آ فاب ہوتی ہے اوراس
میں سے مثل کی خوشبو سے بھی بہتر پھوٹت ہے، اس لیے اس خادمہ کواپنی ہی روح کا
تارشعاع بصورت زنجیر نظر پڑا اور جب وہ زنجیر کٹ گئی تو روح نکل گئی کیونکہ روح
نکلتے ہی اس کی زنجیر شعاع بھی نکل گئی اور اب وہ اپنی شعاعوں کے ساتھ ملک الموت
کے ہاتھ میں ہوتی ہے جسے وہ جنتی کفنوں میں لیبٹ لیتے ہیں اس لیے وہ شعای
صورت کھی نہیں رہتی بلکہ ان کفنوں میں سمٹ آتی ہے ... ظاہر ہے کہ یہ کیفیت حدیث
نبوی کی عین تقدیق ہے اس لیے واجب التقدیق ہے ...

یا جیسے کہ تحریر فرمایا گیا کہ اس ہفتہ آپ کی اہلیہ مرحومہ کوا کیے لڑکی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ امی کیا نزع کے وقت دم گھٹتا ہے؟ تو کہا کہ نبیس یوں ہی ذرا سا محسوس ہوتا ہے کہ گرہ کھل گئی مسمحسوس ہوتا ہے کہ گرہ کھل گئی مسمحسوس ہوتا ہے کہ گرہ کھل گئی مسمحسوس ہوتا ہے کہ گرہ کھل گئی اور روح زن ذن روانہ ہوگئی ۔ سبحان اللہ!

حدیث نبوی صلی الله علیہ وسلم میں ہے کہ روح جب نزع کے وقت تمام بدن سے

کھنچی ہے تو مومن کو پھنیں محسوں ہوتا...ای لیے بعض لوگ میں نزع کے وقت باہوش اور بشاش نظراً تے ہیں ...البتہ جب طقوم میں آئی ہے تو احساس ہوتا ہے اور وہ بھی تحیر کے ساتھ کہ یہ ہمال جارہی ہے یا میں کہاں جارہا ہوں اور ای لیے اس کے نگلتے وقت نگاہ اور پی کو اُٹھی رہ جاتی ہے اور آئی تصیب کھی کی کھی رہ جاتی ہیں ... کو یا تحیر کے ساتھ آئی تھیں اور کو دیکھی رہ جاتی ہیں اس لیے بعد موت تعمیض میں (آئکھ بند کر دیئے جانے کا) شریعت نے تھم دیا ہے اس لیے مرحومہ کا یہ کہنا کہ پس ذرامحسوں ہوتا ہے بیطقوم سے شریعت نے تھم دیا ہے اس لیے مرحومہ کا یہ کہنا کہ پس ذرامحسوں ہوتا ہے بیطقوم سے نکلنے کی وہی تھی کی فیت ہے جو حدیث میں ارشاد فرمائی گئی ہے اور کرہ کھل گئی ... یہر سے نکلنے کی وہی تھی کے دوبی وقت قبض روح کا ہوتا ہے اور اس آئن روح زن زن روانہ ہو جاتی ہے اور ملک الموت اسے قبصا لیتے ہیں ... پس عام بدن سے ملائکہ میہم السلام روح کھنچتے ہیں جے در کی طرف بالین پر بیٹھ کر روح کو نہایت شفقت سے خطاب کرتے ہیں: اخور جی ایتھا النفس الطیبة اخور جی الی رحمة اللّه"

بی آخری سانس کا وقت مومن کے لیے قدر بے احساس کا ہوتا ہے ای کوبن روح کہا جاتا ہے قو مرحومہ نے جو پچھ گزرا ہوا خواب میں بتلایا بہی صاحب شریعت نے ارشاد فرمایا ہے تو کیسے اس خواب کی تقدیق نہ کی جائے اور جب کہ مرحومہ کوکئ عزیز وں نے اچھی حالت میں دیکھا تو بہتو اطوء منام ہے اس لیے جیسے تو اطوء روایت کی تکذیب نہیں کی جاسکتی ایسے ہی تو اطوء رویت کی تکذیب بھی ممکن نہیں ہے ...

(۷) پھراس طرح اپنابرزخی مقام عبرت واعتباری روسے بھی معلوم کیا جاسکتا ہے جیسے مثلاً انہی واقعات منام کولے لیجئے اور مرحومہ کے اچھے احوال سامنے رکھ کر اس برزخی جزاء کوان پرمنطبق سیجئے تو نتیجہ نکلے گا کہ ان اعمال نے ان احوال تک

طريق رابع عبرت واعتبار

انہیں پہنچایا...اس لیے بلحاظ اعتبار آ دمی کہ سکتا ہے کہ جب مجھے بھی ان بی اعمال کی تو فیق ہور ہی ہے کہ میرا برزخی تو فیق ہور ہی ہے کہ میرا برزخی مقام بھی ایبا ہی ہوگا جیسا کہ مرحومہ کا ہے...

# طريق خامس عيان وشهود

(۵) پانچوال طریق اطلاع عیون وشہود ہے لینی حواس خمسہ کے ذریعہ برزخ کی حالت محسوس کرادی جائے خواہ وہ آئکھ سے دیکھے کریا کانوں سے مُرووں کی آوازیں من کراورمن اللہ کسی کوعبرت دلا دینے کے لیے یہ مشاہدہ کرادیا جائے...

#### حسى وعيني ادراك

جیے نظرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مدینہ کے درمیان ایک مقبرہ سے گزرے تو ایک کریہہ النظر شخص کو دیکھا کہ وہ قبرسے باہر ہے...اس کے منہ سے آگ کے شعطے نکل رہے ہیں اور گلے میں آتشیں زنجیر پڑی ہوئی ہے جسے وہ تھینج رہا ہے...اس نے چلا کر کہایا عبداللہ انفح (اے عبداللہ پانی چھڑک دیجئے) کہ معالیک دوسرا شخص سامنے آیا کہ اے عبداللہ مرکز پانی نہ چھڑکنا اور پھراس آتشیں زنجیر کنا اور پھراس آتشیں زنجیر کے اسے زمین میں جذب کرلیا... یہ کفار کے مقام برزخی کا عینی مشاہرہ تھا...

#### ساعی ادراک

یا جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے کہ ایک قبر پر خیمہ لگایا اور اسے پنہ نہ نفا کہ یہ قبر ہے تواس میں سے سورہ ملک پڑھنے کی آ واز آئی جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورۃ کے بارے میں فرمایا "ھی العاتقۃ ھی المنجیۃ" بیعذاب برزخ کورو کنے والی اور نجات وینے والی ہے تو یہاں میت کی آ واز کا نول سے تی گئی ...

سلف میں سے ایک شخص نے ایک قبر کو دیکھا کہ وہ آ گ کا شعلہ بنی ہوئی ہے

اور شیشه کی مانند ہے کہ اندر کی ساری آگ نظر آرہی ہے جس کے نیج میں میت بھنسی ہوئی ہے ...العیاذ باللہ ...شہر میں تحقیق سے معلوم ہوا کہ وہ ایک مکاس (محصل چنگی) کی قبر ہے جو آج ہی مراہے ...اس سے معذبین کا ایک برزخی مقام عیا ناواضح ہوا...

عالم برزخ كيسر ماييعبرت كيعجيب واقعات

روایت این قیم فعی نے ذکر کیا ہے کہ ایک مخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ میں بدر کے مقام سے گزراتو میں نے (قلیب بدر) میں دیکھا کہ ایک مخص زمین سے نکاتا ہے کہ نکل بھا گے توجب ہی ایک دوسر المخص اسے گرزسے مارتا ہے جس سے وہ زمین میں اُتر جاتا ہے، پھر نکلنا چاہتا ہے تو پھر بہی ہوتا ہے ... آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابوجہل ہے جو قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہے گا جس سے اہل جہنم کا ایک برزخی مقام عیا نا ثابت ہوا...

سفیان کہتے ہیں بروایت داؤد بن شاپور کہ ابوقز عہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک قبر کے اندر سے گدھے کی آ واز سنائی دی، پوچھنے پرمعلوم ہوا کہ اس میت کی ماں اس سے بولنا جا ہت تو یہ اس کے سے کہا کرتا تھا کہ ہاں گدھے کی طرح تو بھی آ واز نکال لے ... جب سے بیمراہے تو اس کی قبر سے گدھے ہی کی آ واز آتی ہے ...

عمروبن دینار کہتے ہیں کہ وہ اپنی بہن کو دفن کرنے کے لیے قبر میں اُترے گر نکلتے وقت ان کی کوئی قیمتی متاع قبر میں رہ گئی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے ایک ساتھی کی معاونت سے قبر کھولی اور پونجی مل گئی...اسے لیتے وقت ساتھی سے کہا کہ ذرا کھر و میں دیکھول کہ بہن کس حال میں ہے؟ تو لحد کا ایک حصہ کھولا تو قبر آگ سے مشتعل ہے، ای وقت لحد اور قبر بند کر دی اور آ کر مال سے پوچھا کہ مل میں اس بہن کا کیا حال تھا؟ انہوں نے کہا کہ وہ نماز بھی تا خیر سے پڑھتی تھی اور گمان ہے کہ اکثر بے وضو بھی پڑھ لیا کرتی تھی اور پڑوسیوں کے گھروں کے درواز وں میں جا کر گھر والوں کی با تیں چوری چھے نکال لانے کی عادی تھی ...اس سے بے نماز اور غیروں کے والوں کی با تیں چوری چھے نکال لانے کی عادی تھی ...اس سے بے نماز اور غیروں کے والوں کی با تیں چوری جھے نکال لانے کی عادی تھی ...اس سے بے نماز اور غیروں کے والوں کی با تیں چوری جھے نکال لانے کی عادی تھی ...اس سے بے نماز اور غیروں کے والوں کی با تیں چوری جھے نکال لانے کی عادی تھی ...اس سے بے نماز اور غیروں کے والوں کی با تیں چوری جھے نکال لانے کی عادی تھی ...اس سے بے نماز اور غیروں کے والوں کی با تیں چوری جھے نکال لانے کی عادی تھی ...اس سے بے نماز اور غیروں کے والوں کی با تیں چوری جھے نکال لانے کی عادی تھی ...اس سے بے نماز اور غیروں کے والوں کی با تیں جوری جھے نکال لانے کی عادی تھی ...اس سے بے نماز اور غیروں کے والوں کی با تیں جوری جھے نکال لانے کی عادی تھی ...اس سے بے نماز اور غیروں کے دیوروں کی تھی در اور نوروں کی تھی نکال لانے کی عادی تھی بالے تھی نا نہ نے نماز اور غیروں کے در والوں کی تھی تھی نکال لانے کی عادی تھی بالے تھی نکروں کی تھی تھی نکال لانے کی تو نوروں کے در والوں کی تو نوروں کی تو نوروں کی تی نوروں کی تو نو

رازوں کے جس کرنے والوں کابرزخی مقام عیا نامعلوم ہوا...

مرثد ابن حوشب کہتے ہیں کہ میں پوسف بن عمرو کے پاس بیٹھا تھا اور ایک شخص ان کے پہلو میں تھا جس کے چ<sub>بر</sub>ے کا ایک حصہ سیاٹ ایک لوہے کی پلیٹ کی طرح تھا... بوسف ابن عمرو نے اس مخص سے فرمایا کہ اپنا واقعہ مرثد سے بھی بیان كردوتواس نے بيان كيا كہ ميں جواني كے زمانہ ميں فخش باتوں ميں مبتلا رہتا تھا كہ طاعون کی وہا پھیلی ،لوگ مرنے اور دفن ہونے گئے تو میں نے ایک مخص کی قبر کھودی اورخودایک دوسری قبریر چڑھ کر بیٹھ گیا تو دیکھا کہ ایک جنازہ آیا اور اسے اس قبر میں وفن کر دیا گیا... جب مٹی برابر کر دی گئی تو میں نے دیکھا کہ اونٹ کی برابر دو پرندے سفیدرنگ کےمغرب کی طرف سے اُڑتے ہوئے آئے ...ایک اس میت کےسر کی طرف آگیااورایک پیروں کی طرف... پھرایک قبر میں اُترااورایک باہر قبر کے منہ پر کھڑار ہاتو میں اس واقعہ کو دیکھ کراپنی جگہ ہے اُٹھا اور اس قبر کے کنارے آ کھڑا ہوا کہ بہ دو پرندے کیسے ہیں اور کیا کرتے ہیں تو میں نے اپنے کا نول سے سنا کہ وہ یرندہ کہدرہا ہے کہ کیا تو وہی نہیں ہے جوسرانی رشتہ داروں سے ملنے کے لیے دوقیمتی کیڑوں میں بڑی اٹر اہٹ اورنخوت کے ساتھ چل کر جایا کرتا تھا تو میت نے کہا کہ میں تو بہت کرور آ دمی ہوں اس پر برندہ نے اس برنہایت زور کی ضرب لگائی جس ہے قبر میں اک دم یانی اور تیل بھر گیا .. تھوڑی دیر میں جب قبراصلی حالت پر آئی تو یرندہ نے پھروہی بات کہہ کر پھرضرب لگائی اور قبر کا وہی حال ہوگیا کہ اس میں یانی اور تیل بھرگیا... یہاں تک کہ تین بارایسی ہی ضربیں پڑتی رہیں...اس سے فارغ ہوکر برندوں نے سراُ ٹھا کرمیری طرف دیکھااور (غالبًا دوسرے برندہ سے) کہا کہ د مکے وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ اور اس نے ایک طمانچہ کی ضرب میرے چہرے پر لگائی جس سے میرے چہرے کی ایک جانب کے سارے خدوخال مٹ کر چہرہ کا پیرحصہ سیاٹ ہوکرلا ہے جبیہا ہوگیا اور میں اس وقت سے اس حالت میں ہول...

اس سے جہال معذبین کے ایک برزخی مقام کا اندازہ ہواہ ہیں ہے جھی ثابت ہوا کہ بعض دفعہ اس برزخی مقام کے آٹار دُنیا تک بھی آ جاتے ہیں اور عبرت دلانے کے طور پر زندوں کو بھی عذاب قبر دکھلا کراس عذاب کا پچھمزہ زندوں کو بھی چکھا دیا جاتا ہے ...ابوا بختی فزاری کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص نے ذکر کیا کہ میں قبریں کھودا کرتا تھا تو میں نے بہت سے مردوں کو دیکھا کہ ان کے چہرے قبلہ سے پھرے ہوئے ہیں ... بین قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیاس کی علامت ہے کہ ان کی موت غیر سنت پر واقع ہوئی یاوہ کہائر پر مُصر تھے ...

ابن ابی الدنیانے روایت نقل کی ہے کہ ایک قبر کھودنے والے سے پوچھا گیا کہ تو نے قبر کنی کے سلسلہ میں کوئی عجیب بات بھی دیکھی؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک شخص کی قبر کھو لی تو میں نے دیکھا کہ اس شخص کی قبر کھو لی تو میں نے دیکھا کہ اس شخص کے سارے بدن میں کیلیں تھی ہوئی ہیں اور سر میں ایک بہت بردی میخ ٹھی ہوئی ہے اور ایک میت کی کھو پڑی دیکھی کہ اس میں سیسہ بھرا ہوا ہے ... ان واقعات کی وجہ سے مجھے تو بنھیب ہوئی ...

عبدالحمید بن محمود کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ذوالصفاح کا انتقال ہوگیا...ہم نے کفن دفن کا بندوبست کیا... لحد جب بند کرنے گئے تو دیکھا کہ ایک عظیم الجثہ سیاہ سانپ قبر میں ہے جس نے پوری لحد کو اپنے جثہ سے بھر دیا ہے، تو ہم نے ڈرکر دوسری کھودی تو وہاں بھی وہی سانپ موجود ہے، تیسری کھودی تو وہاں بھی اسی سانپ کوموجود پایا... آخرابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ بیمیت معلوم ہوتا ہے کہ مال غنیمت میں چوری کیا کرتا تھا...اس کے لیے محنت مت اُٹھاؤ بم ساری زمین میں جہاں بھی قبر کھود و گے اس سانپ کوموجود یا گؤ گئے ... الہذا انہی میں سے کی قبر میں فن کردو...

بیروا قعات برزخی مقامات کے عیا نامشامدہ پر جحت ہیں بہرحال بیاورای تنم کے ہزاروں ثابت شدہ واقعات اس کے شاہد عدل ہیں کہ برزخی مقامات بھی بھی عیانا بھی اوگوں کو دکھا دیئے جاتے ہیں تا کہ دُنیاان سے عبرت کا سبق لے ... اسی قسم کے کئی واقعات میں نے خودا پنے بزرگوں سے اس دور کے بھی سنے ہیں کہ عذاب قبراور برزخی مقام لوگوں کے احوال آئکھوں سے دیکھنے میں آئیں ...
برزخی مقامات عیں تنبد ملی

روایات سے بیکی ثابت ہے کہ بیرزخی مقامات وُنیا والوں کی وُعاء والیسال ثواب سے تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں... ابن ابی الدنیا نے عبداللہ بن نافع سے روایت کیا ہے کہ اہل مدینہ میں سے ایک خفس کا انقال ہوا تو ایک خفس نے اسے خواب میں و یکھا کہ وہ عذاب نار میں مبتلاہے ہفتہ عشرہ کے بعد دیکھا کہ وہ اہل تعیم میں سے ہتو میں نے کہا کہ کیا تو اہل جیم میں سے نہیں تھا؟ کہا ہاں تھا مگر ہمارے پاس ایک مرد صالح وُن ہوا اسے جالیس آ دمیوں کے بارے میں شفاعت کی اجازت وی گئی جن صالح وُن ہوا اسے جالیس آ دمیوں کے بارے میں شفاعت کی اجازت وی گئی جن میں سے ایک میں ہوں ... اس طرح مجھے نار سے نجات مل گئی ... جس سے معلوم ہوا کہ وُنیا والوں کی سعی و ہمت دعاء و ایصال ثو اب سے برزخی مقامات مصیبت سے راحت کی طرف تبدیل بھی ہوجاتے ہیں ... بہر حال برزخی مقامات کی معلومات حاصل راحت کی طرف تبدیل بھی ہوجاتے ہیں ... بہر حال برزخی مقامات کی معلومات حاصل کرنے کے لیے جس میں اپنا برزخی مقام ہی شامل ہے بہی پانچ طریقے ہیں ...

تنمه...عذاب قبرمیں پھنسانے والے اعمال

اس میں بنیادی بات بیہ کہ عذاب قبر غضب خداوندی کے آثار میں سے ہے...
حق تعالی اس روح کوعذاب قبر نہیں دیں گے جس نے اللہ کی معرفت حاصل کی اس سے محبت کی ،اس کے احکام کی پابندی کی اور اس کے ممانعت کردہ امور سے بچاؤر کھا اور نہ اس کے بدن کوعذاب قبر میں مبتلا کیا جاوے گا جس میں اس پاک روح نے عمرونیا گزاری ...
عذاب قبر کی مستحق وہی روح اور وہی بدن ہوگا جس نے ونیا میں حق تعالی کو غضبناک کیا...اس سے جاہل رہنے پر قناعت کی اور تو بہمی نہ کی اور اس حالت میں غضبناک کیا...اس سے جاہل رہنے پر قناعت کی اور تو بہمی نہ کی اور اس حالت میں

موت آگئ تو جو بھی جس حد تک ان نافر مانیوں کے سبب غضب الہی کا شکارر ہے گا اس حد تک عذاب قبر میں مبتلا ہوگا...

یه نافر مانیاں کچھ قلب کی ہیں کچھ زبان کی ہیں، کچھ مند، آئکھ، ناک، کان کی ہیں، کچھ ہاتھ، پیراور بدن کی ہیں اور کچھشرم گاہ کی ہیں...

قلب كي مصينين ، اليكمفاسداوران معضينين ، اليكمفاسداوران معضينين ،

قلب کے معاصی میں سے وہ ارادی اور اختیاری وسوسے اور ایسے خیالات
پاتے رہنا ہے جن سے لوگوں میں فتندا کھرے، وہ مبتلائے نزاع وجدال بن جائیں
اور لوگوں کی بندھی ہوئی مٹھی کھل جائے اور ان میں اختلاف اور گروہ بندی قائم ہو
جائے جس سے ایک دُنیا فتنہ وفساد کا مرکز بن جائے ...اس سے بچنے کے لیے حدیث
نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیدُ عاار شاد فرمائی گئے ہے:

"اعوذ بالله من وساوس الصدور وشتات الامرو فتنة القبر" "اےاللہ! میں سینہ کے وساوس سے پناہ ما نگتا ہوں اور امردینی کی پراگندگی اور انتثار سے پناہ جا ہتا ہوں اور قبر کے فتنہ سے پناہ کا طلب گار ہول..."

غلط خیالات پکاتے رہنے سے دل جمعی باطل ہوجاتی ہے ... دل میں انتشار پیدا ہوجاتا ہے جس سے پراگندہ خاطر انسان کے عمل اور افعال میں انتشار اور پراگندگی پیدا ہوجاتی ہے وہ ہروقت نفسانی خیالات سے ڈانواں ڈول اور مذبذب رہتا ہے اور اسے اس کے سوا کچھ نہیں سوجھتا کہ اپنے فاسد تخیلات سے لوگوں کے معاملات میں ٹانگ اڑا تارہے ، انہیں پراگندہ خاطر اور پریشان بنا تارہے جس سے اس کا اور اس کے زیر اثر لوگوں کا دین پراگندہ اور وسوسوں کا شکار ہوجاتا ہے اور اس کے دلوں کا کوئی مرکز حقیقی باقی نہیں رہتا جوحق اور حق کی بھیجی ہوئی حقانی ہدایت کے سواد وسر انہیں اس کے وہ دات دن باطل اور بے حقیقت بے بنیا دامور میں لگ کر اپنا اور اپنے ساتھیوں کا دین پر بادکر لیتا ہے اور کچر بہی وین عمل کا انتشار روح کے انتشار کا شبب بنتا ہے اور

جب به پراگنده خاطر روح قبر میں اس انتشار کو لے کر پہنچے گی جس میں جمعیت خاطر اور یکسوئی نہ ہوگی تو اس سے برزخ اور قبر میں بھی انتشار رونما ہوگا جواسے ہمہ وفت بے چین اور بے سکون رکھے گااور قبر کے فتنوں اور عذا بوں کا ذریعہ بنتارہے گا...

ونیا میں بیے فتنے اعمال کی صورت میں ظاہر ہوکر وُنیا خراب کرتے ہیں اور برزخ میں بھی فتنے مختلف ڈراؤنی شکلوں میں نمایاں ہوکر برزخی زندگی کی خوش حالی کو ضائع کردیتے ہیں جس سے واضح ہے کہ سینہ کا وسواسی انتشار سینہ سے باہر وُنیا کے انتشار کا سبب ہے اور دنیو کی زندگی کا انتشار برزخی زندگی کے انتشار کا سبب ہے۔۔۔اس لیے اس حدیث پاک میں بیتنوں چیزیں وسوسہ صدر ، براگندگی ، امر اور فتنہ قبر مرتب طریق پر ترتیب کے ساتھ ﴿ کرفر مائی گئی ہیں جن میں ہر پہلی چیز دوسری چیز کا سبب ہے۔۔۔

# زبان كي معصليتين اوران يسة تحفظ كاطريق

زبان کے گناہوں میں جو چیزیں بنص حدیث نبوی عذاب کا سبب بنتی ہیں وہ چنل خوری، جھورٹ، جھوٹی گواہی، بہتان بندی، پس پشت پا کمبازوں پر ہمتیں اُٹھانا، زبان بندی کی تیزی اور بدلگامی سے فتنے کھڑے کرنا، خلاف سنت طریقوں کی طرف بلانا، کلام میں بہاحتیاطی اور بے پرواہی سے رطب ویابس بولتے رہنا وغیرہ ہیں... چنانچہ حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوقبروں کے مردوں کوعذاب میں مبتلا دیکھا اور فرمایا کہ آنہیں عذاب دیا جارہا ہے ... ایک چغل خوری کیا کرتا تھا (جس سے لوگوں میں عداوتیں چھیلتی تھیں)

اور حدیث شعبہ میں بجائے چنل خور کے بیہ ہے کہ ان میں سے ایک غیبتیں کیا کرتا تھا جس سے لوگوں میں بیزاری اور جذبہ عناد پیدا ہوتا ہے اور بید دونوں زبان ہی کے گناہ ہیں ... دوسر مے خنص کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ بیشاب کی چھینٹوں سے نہیں چنا تھا (جو دسوسے پیدا کرتی ہیں اور طہارت ناقص رہ جاتی ہے) اور ظاہر ہے کہ ناقص طہارت سے نہ بچنا) نماز بلاطہارت کے رہ

جاتی ہے جو بورے بدن کا گناہ ہوا...

نیز عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث اسی مضمون میں گزر چکی ہے کہ ایک شخص کو قبر میں کوڑوں سے مارا جارہا تھا کہ ہر کوڑے کی ضرب سے اس کی قبرآ گ سے بھر جاتی تھی ... وہ بلاطہارت کے نماز پڑھنے والوں میں سے تھا... ایسے بی لوگوں کا مال ناحق اُڑا نے والوں کے لیے بھی عذاب قبر کی خبر دی گئی یہی صورت زانی اور لوطی کی بھی ہے جو شرمگاہ کے گناہ ہیں ، نا جائز مال رشوت ، سود بھر ، چوری ، ڈیسی وغیرہ کی کمانی پر بھی عذاب قبر کا شمرہ مرتب ہونا بتلایا گیا ہے ...

ای طرح مسلمانوں کو زبان یا ہاتھ سے ایذ اء پہنچانے کا ٹمرہ بھی عذاب قبر ہتلایا گیا ہے ... اسی طرح لوگوں کے ڈھکے چھے معاملات کی ٹوہ لگانے اور انہیں رسوا کرنے کی سعی کا ٹمرہ بھی یہی عذاب قبر فرمایا گیا ہے ... اسی طرح ملحد اور کلمات خداوندی اور نبی کی سنتوں پراپنی رائے اپنے ذوق اور اپنی سیاست کو مقدم رکھنے والوں کے لیے بھی عذاب قبر کی دھمکی آئی ہے ... یہی صورت گانے بجانے والوں اور گانا بجانا سننے والوں کے لیے بھی ارشاد ہوئی ہے ... یہی صورت ان لوگوں کے لیے بھی فرمائی گئی ہے جن کو اگر کسی بچاحرکت پر خدار سول سے ڈرایا جائے تو پر واہ نہ کریں اور بھی اس بدی کو نہ چھوڑیں لیکن اگر کسی مخلوق یا جا کم سے ڈرادیا جائے تو کو ای نب جا کیں اور اس بدی سے باز آجا کیں وغیرہ وغیرہ جسے امور عذاب قبر کا سبب بنتے ہیں ... اعافہ نا اللہ منہا باز آجا کیں وغیرہ وغیرہ جسے امور عذاب قبر کا سبب بنتے ہیں ... اعافہ نا اللہ منہا

ان سے بیخے کا آسان طریقہ یہ کہروزانہ سوتے وقت آدمی چندمنٹ بیر کے کہ اس نے آج دن میں ان باتوں میں سے کون کون کو کرکت کی ہے اور سیچے دل سے تو بہرلیا کر ہے ۔ بقو بہ کے بعدا گرسوتے ہوئے موت واقع ہوجائے گی تو وہ تو بہ برمرے گا۔ بیرات اس کے لیے مبارک ہوگی اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا اورا گرزندہ رہاتو اس تو بہ کی برکت سے وہ آنے والے دن میں نیکی کا استقبال کنندہ ٹابت ہوگا اور روزانہ یہ سلسلہ جاری رہاتو زندگی ان معاصی سے ان شاء اللہ یا کہ ہوجائے گی اور عذاب قبرکا خطرہ نہیں رہے گا...

#### وهاعمال جوعذاب قبريي نجات كاذربعه بين

ان ذکر کردہ اعمال قبیحہ کے مقابلہ میں شریعت نے ان اعمال کی نشاندہی بھی فرمائی ہے جوعذاب قبر سے نجات دلانے دالے ہیں...ذکراللہ میں مشغول رہ کرسونا،خواہ کوئی بھی الله کانام ہوعذاب قبرے امان ہے .. سورہ ملک کی سوتے وقت تلاوت کوقبر کے لیے روشی اور چاندنا فرمایا گیاہےجس سےظلمت قبرر فع ہوتی ہے..اس سورۂ یاک کومنجیہ یعنی عذاب قبر سے نجات دینے والی فرمایا گیاہے ... ابن عباس رضی الله تعالی عنبمانے ایک مخص سے فرمایا کہ میں تختیے ایک تفد دیتا ہوں جس سے تختیے فرحت اور خوشی حاصل ہوگی اور وہ سورۃ تبارک الذى ہاسے خود بھى يادكراين اہل وعيال كوبھى يادكرااور كھركے بچوں اور پروسيوں كوبھى حفظ کرادے کہ بیعذاب قبرسے نجات ولانے والی سورت ہے اور قیامت کے دن این ير صنے والے كے ليے ق تعالى سے جھڑے گی اور عذاب نارسے بھی بچالے جائے گ... نی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میراجی جاہتا ہے کہ بیسورت ہرانسان کے دل میں محفوظ ہو...ای طرح ایک طویل صدیث گزرچکی ہے جس میں مختلف اعمال کا تذکرہ گزرچکا ہے کہ انہوں نے قبر کے مختلف قتم کے عذابوں میں تھنسے ہوئے لوگوں کو عذاب سے بیالیا... اس طرح سورۂ الم السجدہ کی تلاوت کوبھی جوسوتے وفت کی جائے عذاب قبر سے نجات دہندہ فرمایا گیا ہے ...اسی طرح حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ دجال کے فتنہ کے وقت لوگ کثرت سے عذاب قبر میں مبتلا ہوں گے اور فتنہ دجال سے بچاؤ کے لیے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کوبطور علاج کے ذکر فرمایا گیا ہے...اس کا طبعی نتیجہ بینکلتا ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت عذاب قبرسے بچانے والی ہے...بہرحال نینداورموت دونوں کو بھائی کہا گیا ہے اس لیے سوتے وقت کے اعمال خیرموت و مابعد الموت کے وقت بھی خیر ثابت ہول گے اور ذریعہ نجات بنیں گے،اس لیے سونے کے وقت کی وُعا کیں جوسنت سے ثابت ہیں اور علماء نے انہیں کیجا کر کے شائع بھی کر دیا ہے... ہرمسلم گھرانے میں رائج دبنی جاہئیں جوان شاءاللدؤ نیا اور آخرت دونوں کونور و

برکت اور فرحت ومسرت سے بھردیں گے...

حق تعالی ہم سب غلامان نبوی (صلی الله علیہ وسلم) اور پیروان سنت مصطفوی کو اپنے غضب وقہرا ورعذاب ناروعذاب قبرسے محفوظ رکھے اور سب کوشن خاتمہ کی نعمت سے نوازے اور قبر وحشر کی پراز نعمت زندگی نصیب فرما وے ... (آ مین یارب العالمین)

برزخی مقام کی قطعی تعین تھیل اعمال یعنی موت کے بعد ہی ہوتی ہے

استدلال شری (مع اپنی تین قسمول کلی اور جزئی کے) کشف قبورجس کا طریقه مراقبہ سے منامات صادقہ ،عبرت واعتبار اورعیان ومشاہدہ سے کشف مقامات برزخ کا کام نکل سکتا ہے اس میں ایک بات ذبن میں اور آتی ہے اور وہ یہ کہ زندہ انسان کا برزخی مقام علم اللی میں تو طے شدہ اور معین ہے جو بطون حق میں صور علمیہ کی شکل میں موجود ہے لیکن فارج میں اور بالفاظ دیگر برزخ میں زندہ کے انتقال سے پہلے یہ پورا مقام مخص نہیں ہوسکتا کیونکہ برزخی مقامات کا تعلق اعمال وُنیا سے ہواور وہ موت سے پہلے ممل اور مختم نہیں ہوتے …اس لیے زندہ کا برزخی مقام بالا جمال تو کشف و منام سے منکشف ہوسکتا ہے لیکن ممل طور پر سامنے نہیں آسکا…ان طریقوں سے صرف اس کی مجموعی حیثیت و نوعیت منکشف ہوسکتی ہے … تشخص کے ساتھ ساری تفصیلات بظا برنہیں کھل سکتیں … "والله اعلم و علمہ اتم و احکم"

سيرات به برمنتشر اور پراگنده با تين ذبن مين ساخ بوئين جوعرض كي گئين ان مين طوالت بوگي گرآن مخترم نے مرمت نامه مين "وسيع تجره" ك لفظ سے اس كی مخوائش دے دی تھی تو خير به تجره تو كيا بوتا وسيع ضرور بوگيا اور به اوراق سياه كرديے گئي... "الخطاء منی والصواب من الله... والله اعلم بالصواب واليه المرجع والمالب"

(محمد طبیب غفرله مهتم دارالعلوم دیوبند ،۲۲۳ صفر ،۱۳۸۹ ه) (حکیم الاسلام رحمه الله کاجوالی کمتوب بنام "عالم برزخ"، ختم هوا)

# عالم برزخ

حکیم الامت مجددالملّت حضرت تھانوی رحمہ اللّدی تحقیقات قرآنی آیات ق سجانہ وتعالی نے

• ... "وَمِنُ وَرَآئِهِمُ بَرُزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبُعثُونَ "(المؤمنون، آيت نمبر ١٠٠) ترجمه: .... "اوران لوگول كآگآ أرب ب قيامت كون تك ..."

النَّارُ يُعُرَضُونَ عَلَيْهَا عُلُوًا وَعَشِيًّا وَيَوُمَ تَقُومُ السَّاعَةُ
 أَدُخِلُوا آلَ فِرُعَوْنَ أَشَدً الْعَذَابِ "(الوَمن، آيت: ٣١)

ترجمہ: ..... ''وہ لوگ صبح اور شام آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں اور جس روز قیامت قائم ہوگی فرعون والوں کونہایت سخت آگ میں داخل کرو...'

ف: بیآیت دلیل ہے عذاب قبر کی اورجس آگ سے برزخی عذاب ہے وہ برزخی آگ ہے خواہ اس کی حقیقت کچھ جدا ہویا وہ نارجہنم کا ہی اثر ہو (بیان القرآن ج:۲ بص:۹۱۵)

صخیحین میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی مرجا تا ہے تو عالم برزخ میں اس کووہ مقام رکھلا یا جا تا ہے جہال قیامت کے حساب کے بعداس کو پہنچنا ہے اور بیمقام دکھلا کر روزانہ اس سے کہا جا تا ہے کہ تجھے آخر کاریہاں پہنچنا ہے ... اگریہ خض اہل جنت میں سے ہے تو اس کا مقام جنت میں اس کو دکھلا یا جائے گا اور اہل جہنم میں سے ہے تو اس کا مقام اس کو دکھلا یا جائے گا اور اہل جہنم میں سے ہے تو اس کا مقام اس کو دکھلا یا جائے گا ... (معارف القرآن،ج: یہن ۲۰۳۰)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا که آل فرعون کی روحیں سیاہ پر بندوں کی شکل میں ہر روز صبح وشام دومر تنبہ جہنم کے سامنے لائی جاتی ہیں اور جہنم کود کھلا کران سے کہا جاتا ہے کہ تمہارا ٹھکا نہ ہیہ ہے... (بحاله ندکور) ولائل احادیث نبوی کی روشنی میں ولائل احادیث نبوی کی روشنی میں

ارشادفر ما يا جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في "القبو حفوة من حفو النّاد أو روضة من رياض المجنّة" (رواه الترفدى من حديث البسعيد بتقديم وتاخيروقال غريب... قلب في عبيد الله بن الوليد الوصا في ضعيف )

''لین قبرایک گڑھاہے دوزخ کے گڑھوں میں سے یا ایک باغ ہے جنت کے باغوں میں سے ...''

الموش "(رواه ابن ماجمن مديث كعب بن ما لك ارواح المؤمنين في طيور خضر معلقة تحت العوش "(رواه ابن ماجمن مديث كعب بن ما لك ارواح المؤمنين في طير خصر تعلق بشجر الجمئة رواه التما أي بلقظ المؤمنين طائر ورواه الترفذي بلفظ ارواح الشهداء وقال حسن ميح )

''لینی مؤمنین کی ارواح سبز پرندوں کے قالبوں میں عرش کے بیچے علق رہتی ہیں… روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے کعب بن مالک کی حدیث سے کہ مؤمنین کی ارواح سبز پرندوں میں جنت کے درختوں سے معلق رہتی ہیں اور نسائی نے اس لفظ سے روایت کیا ہے کہ مؤمن کا نسمہ (لیعنی جاں گویا) ایک طائر ہے اور روایت کیا اس کور ندی نے اس لفظ سے کہ' شہداء کی ارواح''اور کہا ہے کہ بیرحدیث حسن اور سے ہے ۔..

ف: مجموعه حدیثین (نمبرا، نمبر۲) اس پر دلیل ہے کہ لفظ قبر جونصوص میں وارد ہے اس کی تفییر عالم برزخ ہے نہ بیا خاص گڑھا... چنا نچہ مؤمن قبر میں ہے بھر اسی حالت میں وہ عرش سے بھی معلق ہے حالا نکہ عرش عین حفرہ نہیں ہے ... (التشر ف بمعرفة احادیث التصوف میں: ۲۱)

## عالم برزخ كامفهوم

برزخ کے لفظی معنی حاجز اور فاصل کے ہیں... دو حالتوں یا دو چیزوں کے درمیان جو چیز فاصل ہواس کو برزخ کہتے ہیں...اسی لیے موت کے بعد قیامت اور حشرتک کے زمانے کو برزخ کہا جاتا ہے کہ بید دُنیاوی حیات اور آخرت کی حیات کے درمیان حدفاصل ہے...(معارف القرآن،ج:۲،م:۳۳۱)

### عالم برزخ كي حقيقت

کل تین عالم ہوئے...عالم دُنیا: جس میں ہم موجود ہیں...عالم برزخ: مرنے کے بعد قیامت، تک جس میں رہنا ہوگا...عالم آخرت: قیامت اور حساب کتاب کے بعد جس دُنیا میں ہمیشہ رہیں گے...

غرض برزخ آخرت اور دُنیا کے درمیان کی حالت ہے...اگر قبر میں دُنی کردیا وہی اس کا برزخ ہے اس سے وہاں ہی سوال وجواب اور اور عذاب یا ثواب ہوگا اور اگر بھیڑئے یا شیر نے کھالیاس کے لیے وہی برزخ ہے اور اگر جلادیا تو جہاں جہاں اس کے اجزاء ہیں اس سے وہاں ہی بیسب واقعات پیش آ ویں گے... چونکہ شریعت میں دُنی کرنے کا تھم ہے اس لیے عالم برزخ کوقبر سے قبیر فرمایا ہے...غرض قبر سے مراد احادیث میں بیگڑ ھانہیں ہے بلکہ مراد قبر سے عالم برزخ ہے اور عالم برزخ اس گر قبر کے اور عالم برزخ اس گر قبر کو کر سے مراد احادیث میں بیگڑ ھانہیں ہے بلکہ مراد قبر سے عالم برزخ ہے اور عالم برزخ اس گر شے کے ساتھ مخصوص نہیں ... اس طرح مُر دے کا حال ہے کہ اگر قبر کھود کر دیکھا جائے تو جس طرح دُن کر آئے تھے اس طرح ہے گئی وہاں کے واقعات اس پر سب گر در ہے ہیں جس طرح ہم سونے والے کو دیکھتے ہیں کہ وہ آ رام سے لیٹا ہے عالا نکہ وہ خواب میں خت تکلیف کا مشاہدہ کر رہا ہے یا کہ وہ تکلیف میں ہے اور خواب میں مزے دیا ہے میں مرح دو نے اس کے واقعات بھی خواب جیسے میں مرح دو نے اس کی کوئی اصل نہیں اس طرح یہ بھی فی الواقع کوئی شے نہیں اور ہیں جس طرح خواب کی کوئی اصل نہیں اس طرح یہ بھی فی الواقع کوئی شے نہیں اور

مُر دے کو بیروا قعات محض مخیل ہوتے ہیں...اس کیے خوب سمجھ لوکہ خواب نمونہ ہے یعنی خواب مثابہ برزخ کے ہم اثل نہیں ... عالم برزخ کے واقعات حقیقت رکھتے ہیں ... تحقیق اس کی بیہ ہے کہ بیتو ظاہر ہے کہ روح تو اس جسم سے مفارق ہوجاتی ہے اس کیے اس جسم کوتو ثواب، عذاب، تکلیف، آرام کچھنبیں ہوتا... ہاں اس جسم سے روح کوتعلق قدیم کی وجہ ہے ایک تعلق خاص ہوتا ہے...جبیما کہ آ دمی کوایئے گھرسے یا كپڑے ہے كہ وہ كھر اور كپڑااس سے مفارق ہے كين اس سے علق ہے اوراس تعلق كى بناء يرا كرمُر دے كے جسم كوكوئى مارے توروح كوايك قسم كى تكيف ہوتى ہے... پس اسجم عضری کے ساتھ زیادہ کوئی تعلق نہیں رہتا مگر حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہاس عذاب وثواب کامور جسم ہی ہوتا ہے ... پس معلوم ہوا کہ برزخی ثواب وعقاب اورتمام برزخی واقعات اورسوال وجواب کے لیےروح کوایک اورجسم عطا ہوتا ہے اس کو جسم مثالی کہتے ہیں اورجسم مثالی کی حقیقت بیہے کہ سوائے اس عالم ظاہر کے ایک اور عالم ہے کہ صوفیاء کواس کا انکشاف ہواہے اور نیز اشارات کتاب دسنت سے بھی اس کا وجود معلوم ہوتا ہے...اس عالم میں تمام اشیاء اور تمام اعمال وافعال کی صورتیں ہیں ...خواب میں جو کھا دی دیکھا ہے وہ بھی اس عالم کی صورتیں ہیں..مثلاً خواب میں دیکھا ہے میں كلكته گيا هون اورو مان كوشيان، ښگلے اور بازارون كى سير كرر ما هون توبيسب صورتين چونكه عالم مثال مين موجود بين اسي ليه وه خواب مين نظرة تي بين ... (حيات طيب من ١٠١٦ الملضا) مزیدتفصیلات وازالہ شبہات کے لیے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمة

الله عليه كارساله "الفتوح في احكام الروح" ملاحظة فرمائ...

برزخ اورحشر کی مثال جیل خانداورحوالات کی سی ہے

نصوص سے ثابت ہوتا ہے کہ محاسبہ عظمیٰ تو قیامت کے دن ہی ہوگا اور بعض محاسبات برزخ میں بھی ہوتے ہیں ... دیکھئے حدیث میں تصریح ہے کہ کافر کے لیے جہنم کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے کہ اس میں سے آگ کی پیٹیں آتی ہیں اور

مؤمن کے لیے دروازہ جنت کی طرف کھول دیاجا تا ہے اور جنت کی ہوائیں پہنچتی ہیں اور حالانکہ بیمسلم ہے کہ دار الجزاء قیامت ہے، وُنیا دار الجزاء نہیں ہے ... برزخ کی مثال جیل خانہ اور حوالات کی سے ... (برزخ کی مثال ویٹنگ روم کی بھی ہے کہ جس درجهاورشان کا مسافر ہوگا اس طرح کا اس کا ویٹنگ روم بھی ہوگا) کہ حوالات بھی جرم كى نوعيت كے مطابق شديد وخفيف ہوتى ہے ... يھائى والے كى حوالات بھى اور ہوتى ہے اور جیل بھی اور ... حوالات ہی سے سزا کے نمونے شروع ہوجاتے ہیں ... ایسے ہی قبرے بھی قیامت کے نمونے شروع ہوجاتے ہیں...(عالس الکمت من٣٢)

عالم برزخ میں روح کوجسم مثالی عطا ہوتا ہے

روح کو برزخ میں دوسرا جسدعطا ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس جسد سے بھی تعلق ر ہتا ہے اور قبر کا سوال و جواب اس جسد مثالی کے ساتھ ہوتا ہے جو وہاں عطا ہوتا ہے اوراس جسد عضری سے تعلق رہنے کا ایسا درجہ ہے جبیا کہ کوئی رضائی اُتار کرر کھ دے اور دوسرے، اوڑ مدیاتو اب چلنا پھرنا تو دوسری کے ساتھ ہوتا ہے مگر ایک گونہ تعلق اس پہلی ہے بھی رہتا ہے تو روح کو وہاں اس جسد مثالی کے ساتھ ہوگی مرتعلق اس جسد عضری کے ساتھ بھی ہوگا..اب اس سے بیشبہ جاتا رہا کہ اگر کسی میت کوشیر کھالے یا آ گ میں جل جائے تب بھی حساب ہوگا اور حساب اس جسد مثالی ہی کے ساته موكا جوعالم برزخ ميس عطاموكا... (الافاضات اليوميه، ج: ۵ بم: ۱۷۱)

مرنے کے بعد جسد عضری کوجلانے وغیرہ سے قلق ہوتا ہے مرجانے کے بعدجسم کوطع کرنے سے یااس کے احراق سے روح کوالم یعنی و کھبیں ہوتا...البتة للق وحزن ہوتا ہے جیسے مثلاً کسی کی رضائی بدن سے اُتاردی جائے تو چونکہ اس سے ایک زمانہ تک ملابست رہ چکی ہے اس برقلق اور رہنج ہوتا ہے مگر ایسی تکلیف نہیں ہوتی جیسے اگر زندہ شم جلے یا دوسری مثال سے مجھ کیجئے کہ شم کے فالج زدہ جھے میں کوئی تکلیف

نہیں ہوتی جا ہے بھاڑتے یا چرتے ۔.بس ای طرح روح کوالی چیزوں سے تکلیف نہیں ہوتی وہاں قان سے تکلیف نہیں ہوتی وہاں قان ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ موانست ہے ...(الافاضات اليوب،ج،۴۹۰) جنت یا دوز خ میں جسد عضری اور مثالی دونوں ہوں گے جنت یا دوز خ میں جسد عضری اور مثالی دونوں ہوں گے

عالم برزخ میں جسد مثالی پرعذاب ہوگا... باقی دوزخ میں اس جسد عضری پر عذاب ہوگا..کسی صاحب نے سوال کیا کہ جنت میں بھی جسد عضری ہوگا یا مثالی جسد ہوگا؟ فرمایا کہ بہی جسد عضری ہوگا...

اس نے عرض کیا کہ کیا جنت و دوزخ میں مثالی جسد نہ ہوگا؟ فرمایا مثالی بھی ہوگا اور اب وُنیا میں بھی ہے... چنانچہ جس وقت روح تکلتی ہے تو وہ مع مثالی جسد کے نکلتی ہے... اس کی مثال الیم ہے جیسے موتی ایک ڈبہ میں ہیں اور ڈبہ صندوق میں ہے تو موتی کوجس وقت نکال جاتا ہے اسی طرح روح اور مثالی جسد کواس جسد سے معاً نکال ایا جاتا ہے اسی طرح روح اور مثالی جسد کواس جسد سے معاً نکال لیا جاتا ہے ۔.. (الافاضات الیوریہ،ج:۵، من:۱۷۱، فیوش الرطن میں ۸۷)

قبركى تنكى كامفهوم

اعمال سینہ سے قبر میں جونگی ہوتی ہاں کے بیم عن نہیں کہ بیگر ھا تنگ ہوجا تا ہے کیونکہ کو کی اس گڑھے میں فن نہ کیا جائے کا وہ اس نکی سے نکی جائے گا۔ بس خوب سجھ لو کے روح قبر کے مقید نہیں ہاں اس کو قبر سے تعلق ضرور ہے ...(دارالمعود وُ وَناوا خرت میں : ۱۹۰۸)

پس قبر ایک حالت ہے "بین اللہ نیا و الآخو ق"اس کو برزخ کہتے ہیں ... پس اگر پندرہ ہیں مُر دے مُر دہ کی ایک ایک بوئی بانٹ لیس تب بھی اس کے ساتھ سب معاملات برزخ کے ہوں گے ... یہی قبر ہے ... (الافاضات الیومیہ جن : ۲۹ میں : ۲۵ میں اس کے ساتھ سب

برزرخ کے اجزاء

ایک صاحب، کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ کفار بھی برزخ میں جاتے ہیں علمیین سجین سب برزخ کے اجزاء ہیں ... (الافاضات اليوریہ، ج:۲ م:۲۷م)

#### بعض اعمال کے آثار برزحیہ

جس وفت آ دی کوئی عمل کرتا ہے وہ فورا عالم برزخ میں منعکس ہوکر چھپ جاتا ہے اوراس وجود پر پھھ تار بھی مرتب ہوتے ہیں اس عالم کا نام بھی قبر ہے ... پھر انہیں اکا ایک وقت میں کامل ظہور ہوگا جس کو یوم حشر ونشر کہتے ہیں ... سو ہم عمل کے مراتب وجودی تین ہوئے ،صدور ،ظہور مثالی ،ظہور حقیق ... اس مضمون کوفو ٹوفون سے سمجھنا چاہے ... ایک مرتبہ یہ کہ وہ بات منہ سے نگل ... دوسرامر تبہیہ کہ فورا فوٹو فون میں وہ سمجھنا چاہے ... ایک مرتبہ یہ کہ وہ بات منہ سے نگل ... دوسرامر تبہیہ کہ فورا فوٹو فون میں وہ الفاظ بند ہوگئے ... تیسرامر تبہیہ کہ جب اس سے آ واز نکا لنا چاہیں وہی آ واز بعینہ پیدا ہو جائے ،سومنہ سے نگلنا عالم وُنیا کی مثال ہے اور اس میں بند ہونا عالم برزخ کی ... پھر اس سے نگلنا عالم غیب کی ... پس جیسا کہ کوئی عاقل شک نہیں کرتا کہ نکا لئے کے وقت وہی آ واز نکلے گی جواق ل منہ سے نگلنا عالم مثال میں منقش آ واز نکلے گی جواق ل منہ ہوجا تا ہے اور آ خرت میں اس کا ظہور ہوگا اس بناء پر یقین ہوگیا کہ آ خرت کا سلسلہ ہوجا تا ہے اور آ خرت میں اس کا ظہور ہوگا اس بناء پر یقین ہوگیا کہ آ خرت کا سلسلہ بالکل ہاری افتیاری حالت برمنی ہے کوئی وجہ مجبوری کی نہیں ہے ...

گندم زگندم بروید جوز جو از مکافات عمل غافل مشو

امام بخاری رحمہ اللہ نے بروایت سمرہ بن جندب صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے قتل کیا ہے کہ حضور سرور کا تئات صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مے دریافت فرماتے کہتم نے شب کوکوئی خواب تو نہیں دیکھا... جو خص کوئی خواب عرض کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعییر ارشاد فرماتے ... اسی طرح حسب معمول ایک روز صبح کے وقت ارشاد فرمایا کہ آج رات ہم نے ایک خواب دیکھا ہے کہ دو خص میرے پاس آئے محکوا تھا کر کہا کہ چلو، میں ان کے ساتھ چلا... ایک شخص پر ہمارا گزر ہوا کہ وہ لیٹا ہوا ہو اور دوسر اضحی اس کے پاس ایک پھر لیے کھڑا ہے اور اس کے سر پرزور سے مارتا ہے اور دوسر اضحی اس کے پاس ایک پھر لیے کھڑا ہے اور اس کے سر پرزور سے مارتا ہے ہمی سے اس کا سر کی جاتا ہے اور دیرا بھی لوٹے نہیں پاتا

كەاس كاسراچھا ہوجاتا ہے جبياكہ پہلے تھا...وہ آكر پھرائ طرح كرتا ہے، ميں نے ان دو مخصول سے تعجباً كہا ہجان اللہ! بيدونوں كون ہيں؟ كہنے كلے چلوچلو...

ہم آ کے چلے، ایک شخص پر گزر ہوا جو چت لیٹا ہے اور دوسر افخص اس کے پاس زنبور لیے کھڑا ہے اوراس لیٹے ہوئے تحص کے منہ کے ایک جانب آ کراس کا کلہ اور نھنا اورآ نکھ گدی تک چیرتا چلاجاتا ہے... پھر دوسری طرف آ کراس طرح کرتا ہے اوراس جانب فارغ نہیں ہونے یا تا کہوہ جانب اچھی ہوجاتی ہے... پھراس طرف جاکراسی طرح كرتاب، ميں نے كہا''سجان الله''بيدونوں كون ہيں؟ كہنے لگے چلوچلو، ہم آ گے چلے...ایک تنور پر پہنچ اس میں برا اشور فل ہور ہاہے...ہم نے اس میں جھا تک کردیکھا تواس میں بہت سے مردوعورت نگے ہیں اوران کے نیچے سے ایک شعله آتا ہے جب وہ ان کے پاس پہنچتا ہے تو اس کی قوت سے میجی او پر اُٹھ جاتے ہیں ... میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ وہ دونوں بولے چلوچلو ... ہم آ کے چلے اور ایک نہریر بہنچے کہ خون کی طرح لال تھی اوراس نہر کے اندرایک مخص تیرر ہاہا ورنہر کے کنارے پرایک اور مخص کھڑا ہےاں نے بہت سے پھر جمع کرر کھے ہیں...وہخض تیرتاادھرکوآ تاہے ہیخض اس کے منہ پرایک پھر کھینچ کر مارتا ہے جس کے صدمہ سے پھروہ اپنی جگہ پہنچ جاتا ہے، پھروہ تیرکرنکاتا ہے... بیخص پھراسی طرح اس کو ہٹا دیتا ہے، میں نے پوچھا بید دونوں کون ہیں؟ وہ کہنے لگے چلوچلو، ہم آ کے چلے ... ایک شخص پر گزر ہوا کہ بڑا ہی بدشکل ہے كهابيا كوئى نظرى نظرى نه گزرا موكا اوراس كے سامنے آگ ہے اس كوجلا رہا ہے اوراس ك كرد پھرر ہاہے، ميں نے يو جھا بيكون فخص ہے؟ كہنے لگے چلوچلو، ہم آ كے جلے... ایک گنجان باغ میں پہنچے جس میں ہرتتم کے بھاری شگونے (موسم بہار کے ) تھے اور اس باغ کے درمیان ایک مخض نہایت دراز قد جس کا سراونجائی کے سبب وکھائی نہیں پڑتا، بیٹھے ہیں اوران کے آس پاس بڑی کثرت سے بچے جمع ہیں..میں نے بوجھا یہ باغ کیا ہے اور بیلوگ کون ہیں؟ کہنے لگے چلوچلو...ایک عظیم الثان

درخت پر پنچ کہ اس سے بڑا اور خوبصورت درخت بھی میں نے نہیں دیکھا...ان دونوں شخصوں نے مجھ سے کہا کہ اس پر چڑھو، ہم اس پر چڑھے توایک شہر ملا کہ اس کا مارت میں ایک ایک اینٹ سونے کی اور ایک ایک چاندی کی گئی ہے، ہم شہر کے درواز سے پر پنچ اور اس کو کھلوایا...وہ کھول دیا گیا ہم اس کے اندر گئے ہم کو چند آدی ملے جن کا آ دھا بدن ایک طرف کا تو نہایت بدصورت اور ایک طرف کا نہایت خوبصورت، وہ دونوں شخص ان لوگوں سے بولے جاؤاس نہر میں گر پڑواور وہاں ایک خوبصورت، وہ دونوں شخص ان لوگوں سے بولے جاؤاس نہر میں گر پڑواور وہاں ایک چوڑی نہر جاری ہے جس کا پانی سفید ہے جسیا دودھ ہوتا ہے ...وہ لوگ جا کراس میں گر گئے، پھر ہمارے یاس جوآ نے توان کی برصورتی بالکل جاتی رہی ...

پھران دوندں شخص نے مجھ سے کہا کہ بیہ جنت عدن ہے اور دیکھوتمہارا گھروہ رہا میری نظر جواویر بلند ہوئی تو ایک محل ہے جیسا سفید بادل، کہنے گئے یہی تمہارا گھرہے... میں نے ان دونوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے مجھ کو چھوڑ دو، میں اس کے اندر چلا جاؤں، کہنے گلے ابھی نہیں، بعد میں جاؤ گے ... میں نے ان سے کہا کہ آج رات بھر بہت عجیب تمانے دیکھے ... آخر مید کیا چیزیں تھیں وہ بولے ہم ابھی بتلاتے ہیں، وہ جو ۔ ھخص تھا جس کا سر پتھر سے کچلتا دیکھا وہ ایسا شخص ہے جوقر آن مجید حاصل کر کے اس کو جیوڑ کرفرض نماز سے غافل ہوکرسور ہتا تھا اور جس شخص کے کلے اور نتھنے اور آ ککھ گدی سے چیرتے دیکھا بیالیا شخص ہے جومبح کو گھرسے نکلتا اور جھوٹی یا تیں کیا کرتا جو بہت دور پہنچ جاتیں اور جو ننگے مرد، عورت تنور میں دیکھے بیرز نا کرنے والے مرد وعورت ہیں اور جو شخص نہر میں تیرتا تھا اوران کے منہ میں پھر بھرے جاتے تھے بیہ سودخور ہے اور وہ جو بدشکل آ دمی آ گ جلاتا ہوا اور اس کے گرد دوڑتا ہوا دیکھا وہ ما لک داروغہ دوزخ کا ہے اور جو دراز قامت شخص باغ میں دیکھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور جو یجے ان کے آس یاس ویکھے بیروہ بیجے ہیں جن کوفطرت برموت آ گئی..کسی مسلمان نے دریافت کیا کہ پارسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم)مشرکین کے بیچ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں مشرکین کے بچ بھی اور وہ جولوگ تھے جن کا نصف بدن خوبصورت اور نصف بدن برکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے برصورت تقا... یہ وہ لوگ ہیں کہ پچھٹل نیک کیے تھے اور پچھ بدکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمادیا... فقط (بیحدیث خواب کافی سے قل ہے)...

ف: اس مدیث سے ان اعمال کے آثار واضح ہوئے اور مناسبتیں گوخفی ہیں گررا تامل سے سمجھ میں آسکتی ہیں... مثلاً جھوٹ بولنے اور کلے چیرے جانے میں مناسبت ظاہر ہے اور زنا کرنے سے جو آتش شہوت تمام بدن میں بھیل جاتی ہے اس میں اور آتش عقوبت کے محیط ہوجانے میں مناسبت ظاہر ہے اور زنا کے وقت برہنہ ہو جانا اور اس میں مناسبت ظاہر ہے ... علی مندا القیاس جاتے ہیں اور جہنم میں برہنہ ہو جانا اور اس میں مناسبت ظاہر ہے ... علی مندا القیاس سب اعمال کو ای طرح سوج لیمنا جا ہے ... (جزاء الاعمال ادص: ۳۵ تا ۲۲)

حضورصلی الله علیه وسلم کوشب معراج میں اعمال صالحہ یا افعال سینه کی جزاء وسزا عالم برزخ کی مشاہدہ کرائی گئی جس کی تفصیل

"نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب" میں ازص ۲۹ تا ۵۸ مفصلاً درج
ہواں ملاحظہ فرمالی جائے...حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ اس سلسلہ میں
فرماتے ہیں" عالم برزخ باعتبار مکان کے خواہ کہیں ہو گر انکشاف اس کا مشروط نہیں
صاحب کشف کے اس مکان میں ہونے کے ساتھ..." (نشر الطیب میں ۵۴)

### سفرمعراج ہے متعلق وضاحت

حضرت محکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ اپنے رسالہ ''تنویر السراج فی لیلة المعراج'' میں تحریفرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء کیہم السلام اپنی قبر میں تواصلی جسد سے تشریف رکھتے ہیں اور دوسرے مقامات (بیت المقدس اور سموات) پران کی روح کا تشریف رکھتے ہیں اور دوسرے مقامات (بیت المقدس اور سموات) پران کی روح کا تمثل ہوا ہے جس کوصوفیاء جسم مثالی کہتے ہیں روح کا تعلق ہوگیا اور اس جسد میں تعدد بھی اور ایک وقت میں روح کا سب کے ساتھ تعلق ممکن ہے لیکن ان کے اختیار سے نہیں بلکہ تحض بقدرت ومشیت تن اور ظاہر آئیہ جسم مثالی جودونوں مگر نظر آیا الگ الگ

شكل ركها تقااس ليے باجودلقاء بيت المقدس كة سان مين نبيس بيچانا...البته حضرت عيسى عليه السلام چونكه آسان برمع الجسد بين ان كوو بال ديكها مع الجسد بوسكتا ہے كين ان كو جو بيت المقدس ميں ديكھا وہ مع الجسد نبيس تقا بلكه بالمثال ہے كة علق روح كا جسد مثالى كے ساتھ فيل الموت بھى بطور خرقي عاوت كے مكن ہے ... (نشراطيب بم ١٥٠)

عالم برزخ میں غلبروحانی کیفیت کا ہوتا ہے

سیبات جوعوام کے خیال میں جی ہوئی ہے کہ مُر دے یوں ہی ہے کس و ہے ہیں تنہائی
میں پڑے ہوئے گھٹا کریں گے ... یہ خیال غلط ہے بلکہ وُنیا میں جس قدرسامانِ عیش کا کس
کے پاس ہوسکتا ہے وہ سب بلکہ اس سے زیادہ اور عمدہ برزخ میں نصیب ہوگا... ہاں بعض
سامانِ عیش کے ایسے ہیں کہ وہ وہاں نہ ہوں گے جیسے نکاح وغیرہ ... اس کی وجہ ہے کہ عالم
برزخ میں غلبہ روحانی کیفیت کا ہوتا ہے ہے جسمانی کیفیتیں اور جذبات کا لعدم ہوجاتے
ہیں ... اس واسطے نکاح وغیرہ کی وہاں ضرورت نہیں ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ قیامت میں جب
جنت میں جائیں گے تو پھروہی وُنیا کا جسم مل جائے گا اور جذبات بھی پیدا ہوجا ویں گے اور
حوریں ملیں گی ... رہا کھانا پینا سواس کی خواہش رہ سمتی ہے کیونکہ کمزورجہم کو بھی اس کی
خواہش ہوتی ہے جیسے بچہ کو یا بہت کمزور لب دم مریض کو ،اسی واسطے آیا ہے کہ مؤمنین کی
ارواح سبز پرندوں کے قالب میں جنت میں جرتی پھرتی ہیں ... (شوق وطن میں ۔)

عالم برزخ مسلمانوں کیلئے رحمت ہے

مرنے کے بعد مؤمنین کے اعمال صالحہ خود بخود خود میں کیونکہ وہ تو خود تو کوئی نیکی نہیں کرسکتے البتہ اعزہ واقر باءیا احباب کے ایصال تو اب کرنے سے ان کو تو اب بہنچتا رہتا ہے ... اس طرح عالم برزخ مسلمانوں کے لیے باعث رحمت ہے کہ دُنیا سے رُخصت ہونے کے باوجود انہیں تو اب بہنچ سکتا ہے ... اس طرح صدقات جاربہ کا بھی اجرماتا رہتا ہے ... (ابلاغ کراجی بحالہ نینان مجدد)

# خواب كابيان

#### خواب کے آ داب

- 🗗 اچھےخوابوں کو پیند کرنااوران سےخوش ہونا...
- **2** بردوں کا حجھوٹے سے خواب معلوم کرنا.... عبر ون بروب معلوم کرنا... که مسجد میں خواب معلوم کرنا...

  - مسجد میں خواب کی تعبیر دیتا...
  - 🗗 تعبيردېتے وقت دعاء ما توره کاپر هنا...
    - 6 فجر کے بعدخواب کی تعبیر دینا....
- خواب کی کسی صالح 'صائب الرائے اور اہل تعبیر سے تعبیر لینا...
  - 3 خواب صالح باالل محبت سے ذکر کرنا....
    - 🛭 اجھے خواب پر الحمد للد كہنا....
    - 🛈 برےخواب پرتعوذ پڑھنا...
    - 🛈 پریثان کن خواب برنماز پڑھنا....
  - 🗗 يريثان كن اور برے خواب كاكسى سے ذكر نہ كرنا....

### خواب معلوم كرنا

حضرت سمره بن جندب رضى الله تعالى عنه كهتے ہيں كه آپ صلى الله عليه وسلم کی عادت طیبہ تھی کہ اپنے اصحاب سے بکثرت میہ یو جھا کرتے تھے کہتم میں سے کسی نے خواب میں کچھ دیکھا ہے؟ پس جوخواب دیکھاوہ آپ کے سامنے خواب پیش کرتا...(مخترا بخاری ٔ جلد ۳ صفح ۱۰۳۳)

فائدہ: مؤمن کا خوابِ مبشرات الٰہی اور نبوت کا ایک جزیب...حافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه نے كہا ہے كه چونكه آب صلى الله عليه وسلم خواب كى تعبير بهت عده ديا كرتے تھے..اس ليے آپ صلى الله عليه وسلم يو جھا كرتے تھے اور آپ صلى الله عليه وسلم کاپیہ یو چھنا فجر کی نماز کے بعد ہوا کرتا تھا...( بخاری جلد ۲ سفے ۱۰۳۳)

خواب پیش کرنا

حضرت این عمرضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ جو مخص خواب دیکھا کرتا تھا وہ آپ سلی الله عليه وسلم كي خدمت ميں پيش كرتا تھا... چنانچيميں نے بھى (اى تمناميں كه كوئى خواب ديكھوں تو آپ کی خدمت میں پیش کروں) کہا اے اللہ! کوئی خیر ہوتو ہمیں بھی دکھا تا کہاں کی تعبیر حضورِ ياك صلى الله عليه وملم معلوم كرول... چنانچه ميس ويا توخواب ديكها... (مخفر ابخاري جلد اسفيه ١٠٠١) حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ عہد نبوت میں حضرات ِ صحابہ كرام رضى الله تغالى عنهم ميں ہے كوئى خواب ديكھا تو آپ صلى الله عليه وسلم كى خدمت میں وہ خواب پیش کرتا تو آپ فرماتے 'ماشاءاللہ... میں نئ عمر کا جوان تھا' نکاح سے قبل مسجد میں سویا کرتا تھا' میں اینے دل سے کہتا: اگر تیرے اندرکوئی بھلائی ہوتی تو تو بھی خواب ويكتا...ايك رات ميس وياتو كها: الالدا الرآب جانع بين كه مجه ميس كوئي ا جِها كَيْ بِ تُوجِيجِ بِهِي كُو كَيْ خُوابِ وكهائِيِّ ... (مندطيالي جلدا صفحه ٣٥٠ بخاري جلدا صفحه ١٠٠١)

#### خواب يبندكرنا

ابوبكرہ تقنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی یاک صلی اللہ علیہ وسلم کو الجھے خواب بہت پسند تھے آپ لوگوں سے خواب کے متعلق یو جھا کرتے تھے' پھراس كى تعبير ديتے في ... (ابوداؤدُ طيالي طد:١٠صفي: ٣٥٠)

فجركے بعدخواب معلوم كرنا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ جب فجر کی نماز سے فارغ ہوتے تو پوچھتے کہتم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے اور فر ماتے کہ میرے بعد نبوت باقی نہیں رہے گی مگرا چھے خواب ... (ابوداؤ دُصغیہ ۸۸)

فائدہ: ..... آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیب تھی کہ فجر کی جماعت سے فارغ ہوکر لوگوں کی جانب متوجہ ہوکر خواب معلوم فر ماتے 'مجھی حضرات صحابہ خواب بیان کرتے ''مجھی آپ اپنا خواب حضرات صحابہ کے سامنے بیان کرتے …

### خواب کی تعبیر صبح کی نماز کے بعد دینا

حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اپنے اصحاب سے پوچھتے کہ کوئی خواب دیکھا ہے؟ پس جس کے بارے میں اللہ پاک چاہتا (جس کواللہ پاک خواب دکھا تا) خواب ذکر کرئے وہ ذکر کرتا اور آپ اس کی تعبیر دیتے ... (بخاری مخفر اجلد اسفی:۱۰۳۳)

' پ صلی الله علیہ وسلم کی عادت ِطیب تھی کہ آپ صبح کی نماز کے بعد خواب معلوم کرتے اوراسی وفت تعبیر دیتے ...

صبح کی نماز کے بعد ہی خواب کی تعبیر دینی سنت اور بہتر ہے ... چنانچہ امام

بخاری رحمة الله تعالی علیه نے سیح بخاری میں ایک باب قائم کیا ہے: "تَعُبِیْرُ اللهُ وُیَا بَعُدَ صَلُوةِ الصَّبُح" علامه عنی رحمة الله تعالی علیه نے عمدة القاری میں الروع فظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ طلوع شمس سے قبل خواب کی تعبیر دینی مستحب ہے ... نماز صبح کے وقت خواب اوراس کی تعبیراس وجہ سے بہتر ہے کہ دات کے قریب ہونے کی وجہ سے خواب محفوظ ہوگا 'تازہ ہونے کی وجہ سے ذہن سے خواب معالی بین اور بھی دوسر سے مصالی بین ... خواب یاس کے اجزاء غائب نہ ہوں گئیز اور بھی دوسر سے مصالی بین ...

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جو پہلی تعبیر دے اس کا عتبار ہے ... (ابن ماہ صفحہ: ۲۷۹)

فاكده:..جس سے اولاً خواب بيان كرے اورتبير لے اس تعبير كا اعتبار ہے ... اس ليے حكم ہے كہ ہرا يك سے خواب بيان نه كرے ... حافظ ابن حجر نے ذكر كيا ہے كہ مندعبدالرزاق ميں ابوقلا به كا قول ہے كہ جيسى تعبير دى جائے واقع ہوتی ہے (فتح الباری جلد ۱۲) صفح ۲۳۳)

خواب کی تعبیر دیتے اور سنتے وقت کیا پڑھے؟

حضرت ضحاك جهنی رضی الله تعالی عنه عنه مروی هے كه آپ صلی الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في ا

"خَيْرٌ تُلَقَّاهُ وَشَرٌّ تَوَقَّاهُ وَخَيْرٌ لَّنَا وَشَرٌّ لِّآعُدَائِنَا وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ... (سِرة طِد: ٤ صَحْد: ٣١١)

''تم کو بھلائی حاصل ہو برائی سے محفوظ رہو بھلائی ہمارے لیے برائی دوسروں کے لیے' تعریف اللہ کے لیے جو ہرعالم کامر بی ہے ...'

مؤمن كاخواب نبوت كاايك حصه ب

حضرت ابوسعیدی خدری رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں نے نبی یا کے صلی

الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا کہ اجھے خواب نبوت کے چھیالیس حصول میں سے ایک حصہ ہے ... ( بغاری جلد ا صفی ۱۰۳۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مؤمن کا خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے ... (بخاری جلدہ صفحہ:۱۰۳۵)

فائدہ: اللہ فائدہ اللہ تعالیٰ علیہ نے خطابی کے والے سے بیان کیا ہے کہ اللہ علیہ وسلم نبوت سے اچھا خواب نبوت کا چھیالیہ وال حصہ اللہ طرح ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے چھاہ تک اچھے خواب دیکھتے رہے ... اس کے بعدوی کا سلسلہ شروع ہوا جو ۲۳ سال تک مہینوں کے اعتبار سے دو حصے ہوتے ہیں ... پس ۲۳ سال کے کہ مہینوں کے اعتبار سے دو حصے ہوتے ہیں ... پس ۲۳ سال کے کہ مہینوں کے اعتبار سے ۲ ماہ جواجھے خواب دیکھنے کا زمانہ ہے کل چھیالیس (۲۲) حصے ہوئے ... اس اعتبار سے ۲ ماہ جواجھے خواب دیکھنے کا زمانہ ہے وہ نبوت کا چھیالیسواں حصہ بن گیا اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ میں اس کی حقیقت اور مطلب معلوم نہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں ...

اچھاخواب مؤمن کے لیے بشارت ہے

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نبوت میں مبشرات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایکھے خواب...(بخاری)

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه کی روایت ہے که رسول پاک صلی الله علیه وسلم نفطع ہوگئ نه میرے بعد رسول ہے نه نبی ... البته مبشرات بیں ... پوچھا که وہ مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا: اجھے خواب جسے نیک مؤمن و کھتا ہے یا دکھایا جا تا ہے ... (ترندی)

عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی پاکسلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالی کا قول '' لَھُمُ الْبُشُریٰ فِی الْحَیوٰةِ الدُّنْیَا'' (ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بثارت ہے) کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا' وہ

التجھے خواب ہیں جن کومؤمن ویکھاہے یا دکھایا جاتا ہے...(ابن مدہ صفحہ۲۷) حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے فر مایا: اچھے

خواب مؤمن کے لیے ونیامیں بثارت ہیں ... (طرانی)

وی کے ختم اور خواب کے باقی رہنے کا مطلب حافظ ابن مجرنے یہ ذکر کیا ہے کہ میری (یعنی نبی کریم) کی وفات سے وی کا سلسلہ جس سے آئندہ ہونے والے اُمور کاعلم ہویہ تو منقطع ہوگیا...البنہ سیج خواب جن سے ہونے والی باتوں کاعلم ہوسکتا ہے باقی ہیں...(صفح ۲۷) اجھا خواب و سکھے تو کیا کر ہے؟

ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اللہ کی جانب سے ہے…اس پر الحمد للہ کے اور اسے بیان کرے…(بخاری مفیہ ۱۰۳۳)

یعنی اس نعمت پرشکرادا کرے کہ اللہ تعالی نے اسے نبوت کی ایک خبر سے نواز ا...

خواب کی نوعیت اوراس کی قشمیں

حضرت ابوقما دہ رضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں کہ میں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ خواب کی تین نوعیتیں ہیں:

انفس وذبهن کی باتیں ...اس کی پچھ حقیقت (تعبیر)نہیں ...

و جوشیطان کی جانب سے ہو... پس جب ناپسندیدہ خواب دیکھے تو شیطان سے پناہ مائے اور بائیں جانب تھکتھ کائے...اس کے بعد کوئی نقصان نہ ہوگا...

وہ جوخدا تعالیٰ کی جانب سے بشارت ہو اور مؤمن کا خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے اسے کسی خیرخواہ صائب الرائے کے سامنے پیش کرے کہ وہ چھیالیسواں حصہ ہے اسے کسی خیرخواہ صائب الرائے کے سامنے پیش کرے کہ وہ اچھی تعبیر دے اور اچھی بات کے ... (ابواسحان سیرۃ 'جلدے صفی کہ ہے) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: خواب تین شم کے ہوتے ہیں: 10 الله کی طرف سے بشارت 20 خیالی باتیں شیطان کا خوفز دہ کرناً...(این اجر صفحہ: ۱۲۷۹)

حضرت عوف بن ما لک رضی الله تعالی عنه آپ صلی الله علیه وسلم سے قال فر ماتے ہوئے کہتے ہیں کہآپ نے فرمایا: خواب تین قتم کے ہوتے ہیں: بعض وہ ہوتے ہیں جوشیاطین کی جانب سےخوف کنندہ ہوتے ہیں تا کہوہ انسان کورنجیدہ کریں .. بعض وہ ہوتے ہیں جن کوانسان بیداری میں خیال کرتا ہے اور سوچتا ہے اور بعض وہ ہیں جو نبوت كاچھياليسوال حصه ہيں (ليني سياخواب جوخداكي جانب سے ہے)...(ابن ماج مفحه ١٢٥) فائدہ:....بااوقات انسان بیداری میں جوکرتا اورسوچتا ہے اس کے ذہن میں رہتاہے...وہ بھی خواب میں آجاتا ہے اس کی کوئی تعبیر نہیں...وہ خیال کی ایک تصویر ہے... لہذاتعبیر کے وقت اس کا خیال ضروری ہے کہ وہ خواب کی کس قتم سے تعلق ہے صرف ایک سم کے خواب کی پچھ تعبیر ہوسکتی ہے بیروہی ہے جسے مبشرات کہا گیا ہے... "لَهُمُ الْبُشُرى" سےقرآن میں ای کی جانب اشارہ ہے... یہی نبوت کا چھیالیسوال جزہے... فائده: .... وافظ ابن مجرنے بیان کیا ہے کہ خواب کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں: حدیث پاک میں تین قتمیں جو فدکور ہیں بیدهر کے لیے ہیں ہے...اس کے علاوه اور بھی خواب کی قتمیں ہیں .. مثلاً بیداری کی باتیں بعینه خواب میں ویکھنا جیسے سی کی عادت ہے فلاں وقت کھانے کی ... چنانچہ اسی وقت کھانے کو وہ خواب میں و کیور ہاہے ... (فتح الباری جلد ا حصد ۴۰۸)

خواب کی ایک قسم اضغات بھی ہے جسے خوابہائے پریشان بھی کہاجا تا ہے...(صفحہ ۱۴۰۸) دھرادھرکاد کھنا اس کا تعلق بھی خیالی اُمور سے ہوتا ہے اس کی بھی کوئی تعبیر ہیں... شبطانی خواب شبطانی خواب

حضرت ابوقادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اچھے خواب اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں اور برے (ڈراؤنے 'پریشان کن

خواب) شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں...

فائدہ: .... شیطان پریشان کرنے کے لیے اور وہم میں مبتلا کرنے کے لیے ڈراؤنے خواب دکھا تاہے...

### نا پیندیدہ خواب سے بیان نہرو

حضرت ابوقاده رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی کریم ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا:
جبتم کوئی بہندیدہ خواب دیکھوتو اپنے دوستوں کے علاوہ کس سے بیان نہ کرو اور جب
نالبندیدہ خواب دیکھوتو کسے بیان نہ کرؤاں سے کوئی ضررت ہوگا... (مخضرا بخاری جلام فیہ ۱۰۹۳)
حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آب سلی الله علیہ وسلم
نے فرمایا: نا بہندیدہ خواب دیکھوتو شیطان کی جانب سے ہے...اس کی برائی سے بناہ
مانگواوراسے کی سے بیان نہ کرؤتو نقصان نہ ہوگا... (مخضرا بخاری جلدہ مندہ ۱۰۹۳)

حفرت جابر رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گویا میر اسر کٹ گیا ہے... آپ مسکرانے لگے اور فرمایا: جب تمہارے ساتھ خواب میں شیطان کھیلے تو کسی سے مت بتاؤ... (مکلؤہ سفی ۱۳۹۵)

فائدہ: .....جوخواب 'اضغاث احلام' ہوتے ہیں یعنی شیطان کی جانب سے پریشان کن ہوتے ہیں اللہ علیہ وسلم کواس کاعلم پریشان کن ہوتے ہیں ان کی تعبیر نہیں ہوتی ... شاید آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کواس کاعلم بذریعہ وحی ہوگیا ہو کہاس کی کوئی تعبیر نہیں ... معبرین ایسے خواب کی تعبیر زوال سلطنت یا نعمتوں کے زوال سے دیتے ہیں ... (طبئ معلوۃ 'صفہ ۴۵۵)

## خواب کے متعلق اہم وضاحت

حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں...
ایک خاتون نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی خدمت میں اپنا ایک خواب لکھ کر بھیجا...
خواب از طرف خادمہ ..... بعد سلام مسنون دست بست عرض ہے کہ خادمہ نے

آج شب ایک خواب دیکھا ہے یعنی خادمہ نے آج خواب میں حق تعالی شانہ کو دیکھا کہ میر ہے سامنے تشریف رکھتے ہیں 'بس ایک صورت ایسے انسان کی ہے کہ جونہ زیادہ بوڑھا ہونہ زیادہ جوان اوروہ یعنی حق تعالی مجھ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ 'تم جنت میں نہ جاؤگی'' پس خادمہ کوا یسے خواب سے تو بہت خوشی ہوئی کہ حق تعالی شانہ کی زیارت ہوئی' مگر اس ارشاد کو من کر آج مجھ کو سخت وحشت ہے اور دل گھر ار ہا ہے اور روئی بھی ہولی اور کسی کام میں جی نہیں لگتا کہ نہ معلوم اس ارشاد کا کیا مطلب ہے!

اس خواب کے جواب میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں...

جواب-جوخواب شرع کے موافق نہ ہواس میں تاویل ہوتی ہے اورشرع کا قانون ہے کہ ہرمومن جنت میں جائے گا' نیز کسی خاص شخص کی نسبت یہ اعتقاد کہ جنت میں نہ جائے گا'بدوں وحی کے محض خواب پر یہ بھی شرع کے موافق نہیں اس لئے اس خواب کی تاویل ہے ہے' 'تم خور نہیں جاؤگی بلکہ اللہ تعالیٰ لے جائے گا' واقعی جو جائے گاخود کیا جا تا اللہ ہی لے جائے گا... ( ملفوظات عیم الامت جس)

### نالسنديده خواب ديكھيو كياكرے؟

حضرت الوجريره رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی ناپندیدہ خواب دیکھے توبائیں جانب ہوجائے الله تعالی سے محلائی کاسوال کرے اس کی برائی سے پناہ مائے ... (ابن ماجہ سخبہ ۲۵ سرہ علیہ الله علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی الله تعالی عنه کی روایت ہے کہ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی ناپندیدہ خواب دیکھے توبائیں جانب تھکتھ کا دے اور شیطان سے پناہ مائے ... (ابوداؤدہ مغہ ۲۵)

حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ابن ماجہ والی روایت میں ہے بائیں جانب تین مرتبہ تھوں تھوں کردے ... حضرت ابوقیا دہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ

آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ایکھے خواب خداکی جانب سے ہوتے ہیں اور برے خواب دیکھے تو شیطان مردول سے پناہ مائے یعنی "اَعُودُ فَ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجِيْمِ" برل لے ...(ابن اجه (صفحه ۲۷))

خواب سے بہاری

حفرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ سلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میں ایسا ڈراؤ تا خواب دیکھتا ہوں کہ اسے دیکھنے کے بعد بھار پڑجا تا ہوں ... آپ نے فر مایا: اچھے خواب الله کی جانب سے ہوتے ہیں اور برے شیطان کی جانب سے ... اگرتم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے تو بائیں جانب سے مرتبہ تھوک دے اور ''اعُودُ بِاللّٰهِ مِنَ الشّیطانِ الرَّجِیْمِ "پڑھے تو اس سے کوئی نقصان نہ ہوگا... (مجمع 'جلد کا صفح 121)

فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ بعض شیطانی خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جس سے انسان بھار پڑسکتا ہے...

امام بخاری رحمة الله تعالی علیہ نے بھی ابوسلمہ اور ابوقادہ رضی الله تعالی عنہ کے متعلق بیان کیاوہ خواب دیکھتے تو بیار پڑجاتے... (بخاری جلد ۲ مفیس ۱۰۳۳)

البذااگران تم کے خواب کے بعد مذکورہ کمل کرلیا جائے تو ضرر سے تفاظت ہوجاتی ہے...
فاکدہ: اللہ تعالی علیہ نے ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت میں بیان کیا ہے کہ اگر تا پہند بیدہ خواب دیکھے تو اُٹھ جائے اور نماز بڑھے اور کسی سے بیان نہ کرے... (بخاری جلدہ صفح ۱۰۳۳)

حافظ ابن مجرر منة الله تعالى عليه نے بيان كيا ہے كما گر برے خواب د كھے تواس كے بير آ داب ہيں:

0 "اَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ" بِرُهِ...

بائیں جانب تھکتھ کا دے...
 کی سے بیان نہ کرے...

بعضوں نے ایسے مواقع پرآیت الکری بھی پڑھنے کو کہا ہے ... (فتح الباری جلدا اسفیہ سے علامہ قرطبی نے بیان کیا ہے کہ برے خواب کے بعد نماز پڑھنا سب آ داب کو شامل اور جامع ہے ... (فتح الباری صفحہ اسے) ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ناپندیدہ خواب کے بعدیہ وُعامنقول ہے اسے پڑھ لے ...

"اَعُولُذُ بِمَا عَاذَتُ بِهِ مَلاثِكَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ مِنُ شَرِّ رُولِيَا هَاذِهِ اَنُ يُّصِيبَنِي فِيهَا مَآ اَكُرَهُ فِي دِيْنِي وَدُنْيَاى..." (سعيد ابن منصور ' فتح ٢ ١ ' صفحه ٣٤١)

''میں اس خواب کے نکلیف دہ اُمور سے اپنے دینی اور دنیوی معاملات میں پناہ مانگتا ہوں جیسے کہ خدا کے فرشتوں اور اس کے رسول نے پناہ مانگی ہے ...'

صبح كاخواب زياده سياموتاب

حضرت ابوسعیدرضی الله تعالی عنه قل کرتے ہیں کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: زیادہ سیاخواب صبح کے وقت کا ہوتا ہے ... (ترزی صنیہ ۳۹۷)

فائدہ: حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ سحر کے وقت کے خواب کی تعبیر بہت جلد واقع ہوتی ہے خاص کر مبح صادق کے وقت کی سدو پہر کے وقت کی بھی خواب کی تعبیر جلدوا تع ہوتی ہے ... (فتح البارئ جلدا اسفیہ ۲۹)

دن اوررات مرداورعورت کے خواب کا بکسال تھم ہے...(فتح الباری جلد ۱۲ اسفی ۲۹۳) لینی جس طرح مرد کا خواب صحیح اور قابل تعبیر ہوگا..اسی طرح عورت کا بھی ہوگا...

سے بولنے والے کاخواب سیا ہوتا ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو سے بوتا ہے اس کا خواب سچا ہوتا ہے ... (ابن باجۂ صفحہ ۲۸) فائدہ: ..... جو آ دمی جھوٹ بولتا ہے اس کا خواب بھی جھوٹا ہوتا ہے ... اس

سے ہر شخص اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کا خواب کیسا ہوگا... آج جھوٹ کی بیاری عام ہے کہ بسا اوقات آ دمی بلاقصد وارادہ کے بھی جھوٹ بول دیتا ہے جو جتنا سپا ہوگا اس کا خواب اتنا ہی سپا ہوگا... اس لیے حضرات انبیاء میہم السلام کا خواب سپا ہوتا ہے ... جو لوگ نیکی اور صلاح میں کم ہیں' اکثر ان کا خواب اضغاث احلام ہوتا ہے 'بہت کم سپا اور لائق تعبیر ہوتا ہے ... (فتح الباری' صفحہ ۳۲)

### خواب کس سے بیان کرے؟

ابورزین عقیلی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خواب نبوت کا چھیالیسواں مصد ہے... تا وفتیکہ نہ بیان کیا جائے معلق رہتا ہے اسے اپنے دوست 'سمجھدار کے ہلاوہ کسی سے نہ بیان کرو...

ایک روایت میں ہے کہ خواب کی جب تک تعبیر نہ دی جائے معلق رہتا ہے... جب تعبیر دی جاتی ہے تو واقع ہو جاتا ہے خواب کو کسی خیر خواہ دوست اور صائب الرائے کے علاوہ کسی سے نہ بیان کرو...(مشکوۃ منوہ ۳۹۲)

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کسی عالم یا خیر خواہ کے علاوہ سے بیان مت کرو... (مجع 'جلد کا صفح ۱۸۱۸) حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنب تم میں سے کوئی خواب و کیھے تو اسے کسی خیر خواہ یا صاحب علم سے بیان کر ہے ... (کنزالعمال 'جلدہ' صفح ۱۲۲)

فائدہ: ....مطلب ہیہ ہے کہ ہر شخص کے سامنے خواب نہ بیان کرے کہ ناپند بدہ غلط تعیر نہ دے دے ... بلکہ دیندار کے سامنے اسے پیش کرے اورای سے تعبیر لے کہ بسااوقات جو تعبیر دی جاتی ہے واقع ہوجاتی ہے ... مزید ہی خیال رہے کہ ہرخواب فابل تعبیر بھی نہیں کہ خواب کی تعبیر کے لیے پریشان ہو...

خواب اینے خیرخواہ دوست سے بیان کرے

حضرت ابوقادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جب کوئی اچھاخواب دیکھے تواسے اپنے دوست کے علاوہ کسی سے بیان نہ کرے... فائدہ: حافظ ابن حجرنے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوست کے علاوہ

کسی اور سے اس وجہ سے منع کیا ہے کہ بسا اوقات دوسرا شخص بغض یا حسد کی وجہ سے

نالبندیدة تعبیرنددے دے اور ایباہی واقع ہوجائے... (فخ الباری جلد ۱۲ اسفیاس

آپ سکی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث میں منقول ہے کہ ہر شخص سے اپنا خواب نہ بیان کرے بلکہ عالم خیر خواہ دوست ذی عقل صائب الرائے سے بیان کرے ... حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ عالم جہاں تک ممکن ہوگا اچھی تعبیر نکا لے گا.. خیر خواہ خیر ہی کا رُخ اختیار کرے گا دوست اگر خیر سمجھے گا تو تعبیر دے گا اگر کچھشک ہوگا تو خواہ وش ہوجائے گا... (فتح الباری جلد ۱۲ صفح ۱۳ مقل کو شاہوگا تو خاموش ہوجائے گا... (فتح الباری جلد ۱۲ صفح ۱۳ مقل کا اگر کچھشک ہوگا تو خاموش ہوجائے گا... (فتح الباری جلد ۱۲ صفح ۱۳ مقل کے اللہ کا الرک کھوشک ہوگا تو تعبیر دے کا اگر کچھشک ہوگا تو خاموش ہوجائے گا... (فتح الباری جلد ۱۲ صفح ۱۳ مقل کے اللہ کی خواہ کے کا دوست اگر کے دیا کہ کا تو تعبیر دے کا دوست اگر کے دیا کہ کا تو تعبیر دے کا دیا کہ کا تو تعبیر دے کا دوست اگر کے دیا کہ کی دیا کہ کا تو تعبیر دیا کہ کا دیا کہ کا تو تعبیر دیا کہ کا دیا کہ کا تو تعبیر دیا کہ کرنے کہ کا تو تعبیر دیا کو تو تعلی کا کہ کا تو تعبیر دیا کہ کا تو تعبیر دیا کہ کا تو تعبیر دیا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا تو تعبیر دیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کے کا کہ کا کہ کیا کہ کا کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کا کہ کا

ذ کرخواب کے آداب

احادیث پاک سے اچھے خواب کے ذکر کے تین آ داب معلوم ہوئے...

1 الحمداللد كم ... 2 اسة ذكركر ...

اس کی تعبیر کسی عالم خیرخواه (واقف فن ) سے لے ... (فتح الباری جلد ۱۲ اصفح ۲۷۰)

تعبيروا قع ہوتی ہے

آ پ صلی الله علیه وسلم نے حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها سے فرمایا کہ جبتم تعبیر دوتو اچھی تعبیر دو.... خواب کی تعبیر دینے والے کے موافق واقع ہوتی ہے ... (فخ الباری ٔ جلد ۱۲ اسفی ۳۳۲)

تعبير كے أصول

فاكده: ....اس حديث سے معلوم ہوا كه بلاسو بے سمجھے إور أصول تعبير سے

واقفیت کے بغیرتعبیر نہیں دینا چاہیے چونکہ تعبیر کا دینا ایک لطیف فن ہے جوشخص عالم ربانی 'متقی' پر ہیزگار' علوم اسلام سے واقف عالم امثال کے نکات واسرار کا عالم ہوگا وہی شخص اچھی تعبیر دے سکتا ہے ... خصائل نبوی میں ہے: خواب کی تعبیروں کو دیکھنا چاہیے ... نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین اور عابیت سے بکٹر ت خوابوں کی تعبیر اگلی گئی ہے ... فن تعبیر کے علماء نے لکھا ہے کہ تعبیر تابعین سے بکٹر ت خوابوں کی تعبیر اگلی گئی ہے ... فن تعبیر کے علماء نے لکھا ہے کہ تعبیر دینے والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ مجھد ار 'متقی' پر ہیز گار' کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقف ہو ... (فتح الباری ٔ جلد ۱۲ مفی ۱۳ مفی ۱۳ مفی ۱۳ مفی ۱۳ مفی ۱۳ مفی ۱۳ مفی اللہ علیہ وسلم کا واقف ہو ... (فتح الباری ٔ جلد ۱۲ مفی ۱۳ مفیر ۱۳ مفی ۱۳ مفی ۱۳ مفی ۱۳ مفیر ۱۳ م

خواب اورتعبير

حكيم الامت حضرت تقانوي رحمه الله اين ملفوظات مين فرمات بين ..فرمايا! كه مجھ وتعبیر خواب سے بالکل مناسبت نہیں نیز اس کئے دل چھپی بھی نہیں کہ خواب واقعات كااثر بنه بدكه واقعات خواب كااثر مول .. خواب حقیقت میں ایک قتم كی حکایت ب جو کی عنہ کو جیا ہتی ہے خواب کی مثال مجاذیب کی پیشین گویاں ہیں کہ واقعات کی خبر ہوتی بواقعات ان كااثرنهيس موتي..البية حضرت مولا نامحر يعقوب صاحب رحمته الله عليه کو بہت مناسبت تھی کیکن اگراول وہلہ میں ذہن منتقل نہ ہواتو تکلف نہ فر ماتے تھے اور یہی معمول درسیات میں بھی تھا..خودفر مایا کرتے تھے کہ کتاب کامقام اگراول وہلہ میں سمجھ میں آ جائے تو آ جائے ورنہ میں مایوں ہوجا تا ہوں اورایسے موقع پر بہت مرتبہ اثناء درس فرمادية تحے كه بھائى اس مقام ميں شرح صدرنہيں ہوا .. بعض مرتبہ تو ماتحت مدرسین سے ان کے حلقہ درس میں تشریف لے جاکر دریافت فرمالیا کرتے تھے کہ یہ مقام سمجھ میں نہیں آیا..اس کی تقریر کردیجئے جومطلب وہ مدرس بتاتے اس کوآ کرنقل فرمادية تنے كەفلال صاحب نے اس كايدمطلب بيان فرمايا ہے... الله اكبر! كيا محكانه ہے اس نے نسى كا... آج تو كوئى كركے دكھلائے بڑے بڑے

دعویدارموجود ہیں...ای طرح حضرت مولا نا کو ہاوجود یکے فن تعبیر سے بہت مناسبت تھی کیکن اس پربھی بعض مرتبہ صاف عذر فرمادیتے تھے کہ مجھ میں نہیں آیا ...گزشتہ علماء میں تعبیر سے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو بہت زیادہ مناسبت تھی اور حضرت ابن سيرين تابعي ہيں وہ اس ميں بہت زيادہ كمال ركھتے تھے..بعض كؤن تعبير سے فطري مناسبت ہوتی ہے اس میں بزرگی شرطنہیں حتیٰ کہ اسلام بھی شرطنہیں... چنانچے علماء نے ابوجہل کو بھی معبرین کی فہرست میں شار کیا ہے .. فرمایا کہ ایک شخص نے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ سے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے بیدد یکھاہے کہ میں جریل عم کی زبان پرنماز پڑھ رہا ہوں فورا فرمایا کہتمہاری جانماز کے نیچ معلوم ہوتا ہے قرآن شریف کی کوئی آیت پڑی ہوئی ہے..قرآن شریف اسان جریل ہے... حضرت مولا نامحر يعقوب صاحب رحمته الله عليه سے ايک شخص نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری گود میں ایک بہت وزنی لڑکی ہے اور میں تفل کی وجہ سے اس کوہیں رکھنا چاہتاہوں ایک کتیانظر آئی اس کا پیٹ چاک کرے اس لڑی کواس میں رکھ دیا...وہ کتیامیر ہے ساتھ ہولی چونکہ میری لڑکی اس کے یاس ہے میں بار باراس کوم ٔ مر کردیکها مول ...اور بیاندیشه ہے کہ بیکہیں چل نه دے تھوڑی ہی دور چلاتھا وہ كتياغائب موكني .. مولانانے فرمايا كەمىرى مجھەمىن تعبير نېيى آتى ... پھردوسرے وقت آنا اگر سمجھ میں آگئی بیان کردوں گا... وہ شخص دوسرے وفت آیا کہ نماز میں قلب پرتعبیر واردہوئی کہم کوشہوت کا تقاضہ ہوا ہے تم نے کسی بازاری عورت سے منہ کالا کیااس کولڑ کی كاحمل مهرالركى بيدا ہونے سے تم كواس سے تعلق زائد ہوا پھراس نے بے وفائى كى... سجان الله!ان حضرات کے کیسے علوم تھے اب س کر تو تعبیر کی مناسبت سمجھ میں آتی ہے كيكن ابتداء توشايد بى بے كەذبىن كى رسائى وبال تك بوتى ... (ملفوظات عيم الامت جا) دانت گرنے کی تعبیریں

حكيم الامت حضرت تقانوي رحمه الله اپنے ملفوظات ميں فرماتے ہيں .. مولوي

عبدالمجيدصاحب نےعرض کيا کہ ميں اکثر خواب ميں دیکھتا ہوں کہ ميرے تمام دانت داڑھنکل کر گریڑے فرمایا ہارے حضرت مولا نامحد بعقوب فرمایا کرتے تھے کہ دانت سخت چیز ہے اس سے ختی دور ہونا ہے ایک اور بھی اس کی تعبیر ہوسکتی ہے کہا کرتے ہیں کہ دندان آز تیز ہوگیا پس اس خواب سے مراد ہے کہ حرص جاتی رہی...ایک اور تعبیر ہے جوبعض دانتوں کے ساتھ خاص ہے **یعنی سامنے کے دانتوں کے ساتھ...پس اس**سے مرادنمائش اور ریاء کی اصلاح ہے کیونکہ بیسامنے کے دانت زینت اور نمائش ہی کے لیے ہوتے ہیں ...خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ سامنے کے دانت حضرت مخارج کی ادا کے لیے بھی تو ہوسکتے ہیں ..فرمایا کہ خارج تو مسور هوں سے بھی ادا ہوسکتے ہیں ... چنانچه حضرت مولانا گنگوبی رحمة الله علیه کے دانت ندر ہے تھے مگر قرآن شریف برطینے کے وقت پین معلوم ہوتا تھا کہ حضرت کے دانت نہیں ہیں...احقر جامع نے دریا فت کیا كه حضرت كنگوبى رحمه الله كى عمر كياتهى؟ فرمايا تقريباً اسى سال كى تقى ... ايك صاحب نے حضرت گنگوہی سے عرض کیا تھا کہ حضرت دانت بنوالیجئے 'فر مایا کیا ہوگا دانت بنوا کر پھر بوٹیاں چبانی بڑیں گی اب تو دانت نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کورم آتا ہے نرم نرم حلوا کھانے کوملنا ہے حضرت بڑے ہی ظریف تنے ... (ملفوظات کیم الامت ج۲)

# در بارِنبوت کی چندتعبیریں

دودھ پینے کی تعبیر

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب بیان کیا کہ میر ہے سامنے دودھ لایا گیا' میں نے اسے پیا (اور پی کر اس قدر سیراب ہوا) کہ میں د کھے رہا ہوں کہ اس کی سیرانی ناخن سے نکل رہی ہے ... پھر باقی ماندہ عمر کودے دیا... لوگوں نے پوچھا' آپ نے کیا تعبیر دی؟ آپ نے فرمایا علم سے ... (بخاری' جلدہ' صفحہ 1002)

فائده: .... حافظ ابن جرن لكهاب كهدوده كي تعبير قرآن سنت علم سے بوتى ب...(فتح البارئ جلد١٢ صفي١٩٩١)

لہذاجس نے جتنا دودھ پیتا دیکھا'ای قدروہ علم سے متنفیض ہوگا...بکری کا دودھ کمال صحت خوشی کی طرف اشارہ ہے گائے کا دودھ ملک کی خوشحالی کی طرف اشاره ہے..البنة درندوں كا دود صد كھنا اچھانہيں ہے... (فتح البارئ جلدا اسفي ١٩٩٣) پھونک مارکراڑانے کی تعبیر

حضرت ابن عماس رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ آ ب صلى الله عليه وسلم نے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں سور ہاتھا ویکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے کتلن رکھ دیتے گئے ہیں جو مجھے بوے گرال گزرے اور مجھے رنج میں ڈال دیا..خواب بی میں کہا گیا کہ میں اسے پھوٹکول... چنانچہ میں نے پھوٹک ماری (تو دونوں اُڑ گئے) میں نے اس کی تعبیر دی کہ دوجھوٹے مدعی نبوت ظاہر ہوں گے ... ایک اسودعنسی جے فیروز نے یمن میں مار ڈالا اور دوسرامسیلمہ کذاب جے عکرمہ رضی اللہ تعالی عندنے واصل جہنم کیا...( بخاری جلد ا مفحه ۱۰ ا

ما فظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه نے بيان كيا كه جس نے ديكھا كه وہ أثر رہا ہے'اگر آسان کی طرف ہواور بلاکسی سیرھی وغیرہ کے ہوتو ضرر کی طرف اشارہ ہے...اگر دیکھا کہ آسان میں اُڑا اور غائب ہوگیا تو موت کی طرف اشارہ ہے...اگرلوث آیا تو مرض سے صحت کی طرف اشارہ ہے...اگر چوڑ ائی میں اُ ژر ہا ہےتو سفر کی طرف اشارہ ہے ... (فتح الباری طرف اسخه ۳۳۰)

شهداورتهي كي تعبير

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہان کی دوانگلیوں میں سے ایک انگلی میں شہدا ور دوسری انگلی میں تھی ہے وونوں کو چاٹ رہے ہیں... آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر دیتے ہوئے فرمایا: اگرتم زندہ رہے تو میں اللہ علیہ وسلم نے تعبیر دیتے ہوئے فرمایا: اگرتم زندہ رہے تو دو کتا ہیں لیعنی تورات اور قرآن پڑھو گے یعنی اُس کے عالم ہوگے ... چنانچہ دونوں کے عالم ہوئے ... (ابر یعلی سرة طدی صغیہ ۴۱۰)

فائدہ: ... شہداور تھی کی تعبیر علم اور بھلائی سے ہوتی ہے ...

سركثنے في تعبير

ابومجلذ کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میں خواب دیکھا ہوں کہ میراسر کا ف دیا گیا ہے اور میں اسے دیکھ رہا ہوں ... آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا: جب تمہارا سرکا ف دیا گیا تو تم کس آ تکھ سے دیکھ رہے سے سے ... ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اُن کا انتقال ہوگیا... سرکٹنے کی تاویل ان کی وفات سے دی اور دیکھنے کی تعبیرا تیاع سنت سے ... (سرۃ علائے منے ۱۳۷۷)

خواب گویا هقیقت

حضرت خزیمه بن ثابت رضی الله تعالی عنه نے خواب میں ویکھا کہ انہوں نے نبی پاک صلی الله علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر جدہ کیا' انہوں نے اس کا تذکرہ آپ صلی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم لیٹ سے اور انہوں نے آپ کی بیشانی برسجدہ کیا… آپ مالا مائد علیہ وسلم لیٹ سے اور انہوں نے آپ کی بیشانی برسجدہ کیا… (مجمع الزوائد جلدا' مافح ۱۸۱)

فائدہ: ....خواب کوآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں پیش کردیا جس سے خواب سیا ہونا واضح ہوگیا... ملاعلی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پاک سے بیا صول مستبط کیا ہے خواب میں کوئی نیک کام کرتا و کیھے تو بیدوری میں کرلینامستحب ہے ... (مرقات طریق مندہ ۵۵)

سفيدلباس كى تعبير

حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها يهم وى ہے كه آپ سلى الله عليه وسلم

سے ورقہ بن نوفل کے بارے میں معلوم کیا گیا...حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ انہوں نے تو آپ کی تقید این کی تھی لیکن ظہور نبوت سے قبل ان کا وصال ہوگیا... آپ نے فرمایا کہ خواب میں دکھائے گئے تو ان پر سفید لباس تھ اگر وہ دوخی ہوتے تو ان کالباس اس کے علاوہ ہوتا... (مقلوۃ 'منی ۲۹۲)

سفید کپڑے میں ملبوں ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوناجی میں شار فر مایا...اس سے معلوم ہوا کہ کسی کوسفید کپڑوں میں ملبوں ویکھا جائے تو یہ نجات یا فتہ کی علامت ہے...

اعضاءوجوارح كى تعبير

حضرت أم الفضل رضى الله تعالى عنها كهتى بين كه مين نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے بيان كيا كه ميں اپنے گھر ميں آپ كے اعضاء ميں سے كوئى عضود يكھتى موں ... آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا:

''اچھاخواب دیکھا'فاطمہ کی اولا دکوتم دودھ پلاؤگی…' (ابن اجئم نور ۲۸) عضو سے اشارہ اولا دکی طرف ہے اور گھر میں دیکھنے کا مطلب ہیہ کہ تمہارے گھر میں اس کا رہنا ہوگا… ظاہر ہے کہ بچہ کا رہنا پرورش اور دودھ پلانے کے لیے ہی ہوسکتا ہے…

چندخوابول کی تعبیریں

حافظ ابن ججرعسقلانی نے شرح بخاری میں احادیث سے ماخوذ چندتجیریں بیان کی ہیں ... ان میں سے ہم چندتجیرین نقل کرتے ہیں: • خواب میں کل کادیکھنا کی ہیں ... ان میں سے ہم چندتجیری نقل کرتے ہیں: • خواب میں کل کادیکھنا ویندار دیکھے تو قیداور تنگی کی طرف اشارہ ہے فیر دیندار دیکھے تو قیداور تنگی کی طرف اشارہ ہے اور کل میں داخل ہونا شادی کی طرف اشارہ ہے ... (فق الباری جلد ۱۳ مفرف اشارہ کے خواب میں وضو کرتے ہوئے دیکھنا کسی اہم کام کے ہونے کی طرف اشارہ میں وضو کرتے ہوئے دیکھنا کسی اہم کام کے ہونے کی طرف اشارہ

ہے...اگر وضو کمل کیا ہے تو اس کی تکیل اور اگر ادھورا چھوڑا ہے تو اس کے ناقص ہونے کی طرف اشارہ ہے...(فتح الباری جلد ۱۲ مند ۲۵۷)

€ خواب میں کعب کاطواف جج اور نکاح کی طرف اشارہ ہے (فتح الباری جلد ۱۲ اصفی مس

پیالہ کا دیکھنا عورت یا عورت کی جانب سے مال ملنے کی طرف اشارہ ہے...(فتح البارئ جلد ۱۲ منح ۴۲۰)

و جس نے خواب میں کوئی بڑی تلوار دیکھی اندیشہ ہے کہ کسی فتنہ میں پڑے گا' تلوار پانے سے اشارہ ہے حکومت یا ولایت یا اونچی ملازمت کی طرف... بلوار کومیان میں کرلینا اشارہ ہے شادی کی طرف... (مخ الباری جلد ۱۲ اسفی ۲۲۷)

و خواب میں قیص پہنتے دیکھنا دین کی جانب اشارہ ہے جس قدر لمبی قیص اور بردی دیکھے گا اس قدر دین اور عملِ صالح کی زیادتی کی جانب اشارہ ہوگا...(فتح الباری جلد ۱۲ مند ۳۹۵)

تجبیر علمی کتابول سے بھی ہوتی تھی ... (فتح الباری طلامان سے ہے جمعی ہرے بھرے باغ کی تعبیر علمی کتابول سے بھی ہوتی تھی ... (فتح الباری طلامان سفے ۲۹۷)

عورالوں کا دیکھنا حصول دنیا اور بھی وسعت رزق کی جانب اشارہ ہوتا ہے...(فتح الباری جلد ۱) منی دہم)

بسا اوقات عورتوں کا دیکھنا اور اس سے لطف و حظ حاصل کرنا بیشیطانی خواب ہوتا ہے...اس کی کوئی تعبیر نہیں ..جبیرا کے عموماً نئ عمر والوں کو ہوتا ہے...

سجإخواب

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ سب سے سیاخواب وہ ہوتا ہے جوسحری کے وقت دیکھا جائے نیز آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ اچھا خواب نبوت کے چھیالیس اجزامیں سے ایک جزوہے ...

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد قال کرتے ہیں کہ جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے واقعی مجھے ہی دیکھا ہے ... کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا ... نیز آپ کا ارشاد ہے کہ جس کسی نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عقریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا...

حضرت ابن عباس رضی الله عنه روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جو محض خواب کے نام سے کوئی بات کرتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے کوئی خواب نہیں ویکھا تواسے قیامت کے دن دوجو کے دانوں میں گرہ دینے پر مجبور کیا جائے گا وہ ہرگز ایبانہیں کرسکے گا اور ایک روایت میں ہے کہ وہ ہرگز ایبانہیں کرسکے گا اور ایک روایت میں ہے کہ وہ ہرگز گرہ نہیں دے سکے گا... (بتان العارفین)

## مجهى كافروفاسق كاخواب بهى سجابهوتا ہے

یہ بات قرآن وحدیث سے ٹابت اور تجربات سے معلوم ہے کہ سپے خواب بعض اوقات فاسق فاجر بلکہ کا فرکوبھی آسکتے ہیں ...سور ہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل کے دوساتھیوں کے خواب اور ان کا سپا ہو تا ...اسی طرح بادشاہ مصر کا خواب اور اس کا سپا ہو تا قرآن میں فدکور ہے حالانکہ یہ تینوں مسلمان نہ سے ...حدیث میں کسر کی کا خواب فدکور ہے جواس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث کے ہوا حالانکہ کسر کی مسلمان نہ تھا...رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعو بھی عاتمہ نے بحالت کفرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سپا خواب دیکھا تھا 'نیز کا فر بادشاہ بخت نصر کے جس خواب کی تعبیر بارے میں سپا خواب دیکھا تھا 'نیز کا فر بادشاہ بخت نصر کے جس خواب کی تعبیر حضرت دانیال علیہ السلام نے دی تھی وہ خواب سیا تھا...

اس سے معلوم ہوا کہ محض اتنی بات کہ کسی کوکوئی سچا خواب نظر آ جائے اور واقعہ اس کے مطابق ہوجائے اس کے نیک صالح بلکہ مسلمان ہونے کی دلیل نہیں

ہوسکتی... ہاں میں ہے کہ عام عادة اللہ یہی ہے کہ سے اور نیک لوگوں کے خواب عموماً سے ہوتے ہیں فساق و فجار کے عموماً حدیث النفس یا تسویل الشیطان کی قسم باطل سے ہوا کرتے ہیں مگر بھی بھی ...

بہرحال سے خواب عام اُمت کے لیے حسب تقری حدیث ایک بثارت یا تعبیہ سے زائد کوئی مقام نہیں رکھتے نہ خوداس کے لیے کی معاملہ میں جمت ہے نہ دوسروں کے لیے ... بعض ناوا قف لوگ ایسے خواب دیکھ کر طرح طرح کے وساوی میں مبتلا ہوجائے ہیں ... کوئی ان کواپنی ولایت کی علامت سجھنے لگتا ہے کوئی ان سے حاصل ہونے والی باتوں کو شرعی احکام کا درجہ دیے لگتا ہے یہ سب چیزیں بے بنیاد ہیں ... خصوصاً جنب کہ یہ جی معلوم ہو چکا ہے کہ سے خوابوں میں بھی بکثرت نفسانی یا شیطانی یا دونوں شم کے تصورات کی آمیزش کا احتمال ہے ... (معارف القرآن جلدہ صفیہ)

نیت پرمدارے

شیخ سعدی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ اور ایک درویش کا انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا کہ بادشاہ تو جنت میں نہاں رہاہے اور درویش دوزخ میں پڑا ہے...کسی بزرگ سے تعبیر معلوم کی ، تو کہا کہ وہ بادشاہ صاحب تخت و تاج تھا گر درویش کی تمنا کرتا تھا اور درویشوں کی طرف بڑی حسرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اور بید درویش تھے تو فقیر بے نوا! گر بادشاہ کورشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے...

اسی طرح اگرکوئی مسجد میں ہے اور اس کا دل لگا ہوا ہے کہ جلدی نماز ہواور میں اسپنے کام کوجا ور ان تو گویا وہ مسجد سے نکل چکا، اور کوئی بازار میں ہے اور اس کا دل مسجد فی نماز میں لگا ہوا ہے تو گویا وہ نماز ہی میں ہے یعنی معنی ہے انتظار المصلواۃ بعد المصلواۃ کے ... زہد خانقاہ میں صرف بیضنے کا نام نہیں ہے ، معلوم نہیں ہم کہاں ہیں اس کا را اور تیا مت میں معلوم ہوگا...

"فَمَنُ ثَقُلَتُ مَوَ ازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ" (سرهٔ المونون) و بال ادهر كا بله بهارى بواتو ادهر، اگر ادهر كا بله بهارى بواتو ادهر... (ماخوذ ارتحب بالل ول تغیر حیات مغیا۲٬۰۱۰ تبرا۲۰۰)

حمو ٹے خواب بیان کر نیوالوں کے بارے میں وعید

جھوٹا خواب بیان کرنے سے بہت احتر از کرنا چاہئے...حدیث شریف میں ہے کہ جوفظ خواب بیان کرے گا قیامت میں اللہ تبارک وتعالی اسے دوجو کے دانے دیں گے اور فرما کیں محاس میں گا نھولگا...(مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مولانا عاش الجی بلند شہری) خواب میں مسائل کا جواب

علامه ابن قیم رحمة الله علی فرماتے بیں مجھے کی ایسے آدی ملے بیں جوعلامه ابن تیمیه رحمة الله علیہ کے معتقد نبیس منظم کر ابن تیمیہ رحمہ الله سے ان کی خواب میں ملاقات ہوئی اور انہوں نے کوئی ورافت وغیرہ کا مسئلہ بوچھا تو انہوں نے سی جواب بتادیا...(ردح کیا ہے) میٹرین علاج

طبرانی میں حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ راتوں کو میری نیندا چائے میں حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالیہ وسلم سے اس امر میری نیندا چائے میں جو جایا کرتی تھی تو میں نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بید عاربہ ها کرو:

"اَللَّهُمَّ غَارَتِ النَّجُومُ وَهَدَاتِ الْعُيُونُ وَانَتَ حَى الْقَيْوُمُ يَا حَیْ اللَّهُمَّ غَارَتِ النَّعُومُ وَهَدَاتِ الْعُیُونُ وَانْتَ حَیْ الْقَیْوُمُ يَا حَیْ اِیَا قَیْوُمُ اَانَمْ عَیْنِی وَاهْدِی لَیْلِیْ..." میں نے جب اس دعاء کو پڑھا تونیند نہ آنے کی بیاری بفضل الله دور موگی ... (تغیرابن کیرم/۱۲۸)

معمولی نیکی بھی مغفرت کا سبب بنتی ہے

الله تعالى شكور ہے اور شكور كى تعريف مرقاة ميں بيہ كه "اَلَّذِى يُعُطِى اُلَاجُوَ الْجَذِيْلَ عَلَى الْاَمْرِ الْقَلِيُلِ" جوليل عمل رعظيم جزاءعطا فرمائے اسكوشكور كہتے ہيں

حضرت ملاعلی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کو خواب مين ديكها كيا... دريافت كيا كيا كيا كون تعالى في تنهار يساته كيامعامله فرمايا؟ كهاميراحساب مواليس مين وركيا كه نيكيون كايله ملكاتها...اجيا تك اس مين مثى كي تقيلي آ گری اوروزن نیکیوں کا بڑھ گیا' میں نے عرض کیا کہ متھیلی کہاں ہے آ گئی؟ ارشاد ہوا کہ بیدوہ مٹی ہے جوتو نے کسی مسلمان کی قبر میں ڈالی تھی ... (سکول معرفت: منی ۱۴۲۰)

يريشان خواب و يكھنے يركيا كرنا جائے؟

جب بھی خدانخواستہ کوئی ناپسندیدہ اور ڈراؤ نا خواب دیکھیں تو ہر گز کسی ہے بیان نہ بیجئے اور اس خواب کی برائی سے اللہ کی پناہ ما تکئے ... خدانے جا ہاتو اس کے شرے محفوظ رہیں گے...حضرت ابوسلمہ رحمۃ الله تعالی علیه فرماتے ہیں کہ میں نا گوارخوابوں کی وجہ ہے اکثر بیار پڑ جایا کرتا تھا..ایک روز میں نے حضرت ابو قادہ رضی اللہ افعالی عنہ سے شکایت کی تو آب رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی بیرحدیث سنائی ''اچھاخواب خداکی جانب سے ہوتا ہے ...اگر تم میں سے کوئی اچھاخواب دیکھے تو اپنے مخلص دوست کے سواکسی اور سے بیان نہ كرے اوركوئي تالىندىدە خواب دىكھے تو قطعاكسى كونە بتائے بلكہ جا محتے بى "أغُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيمِ" رِرْ هكرتين بارباكين جانب تفكار إوركروك بدل لے تووہ خواب کے شرہے محفوظ رہے گا...

نى كريم صلى الله عليه وسلم عام طور يرفجركى نمازك بعد يالتى ماركر بينه جات اوراوكوں سے فرمائے جس نے جوخواب دیکھا ہوبیان کرواورخواب سننے سے پہلے پیفرماتے:خواب کی بھلائی ممہیں نصیب ہواور اس کی برائی سے تم محفوظ رہو ہمارے حق میں خیر ہواور ہارے دشمنوں کے لیے وبال ہواور حمد وشکر خدابی کے لیے جوتمام جہانوں کارب ہے... مجمى خواب ميں ڈرجائيں يامجمى يريشان كن خواب ديكھ كريريشان ہوجائيں تو

خوف اور پریشانی دورکرنے کے لیے بیدو عاپڑھیں اور اپنے ہوشیار بچوں کو بھی بیدو عا یاد کراکیں... "اَعُودُ فَی بِگلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنُ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنُ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيُنِ وَاَنُ يَحُضُرُون..."

حضرت عبدالله بن عُمرو بن العاص رضَى الله تعالى عنه كتب بي كه جب كوئى خواب ميں دُرجاتا يا پريشان موجاتا تو نبى كريم صلى الله عليه وسلم اس كى پريشانى دور كرنے كے ليے بيدُ عاتلقين فرمات:

"أَعُولُهُ بِكُلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنُ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنُ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيُنِ وَإَنُ يَّحُضُرُون..." (ابوداوَدَرَندی)

ترجمہ: .... دمین خدا کے کلمات کا ملہ کی پناہ ما تکتا ہوں اس کے خضب و غصہ سے
اس کی سزاسے اس کے بندوں کی برائی سے شیاطین کے وسوسوں سے اور اس بات
سے کہ وہ میرے پاس آئیں ... (ریاض العالین مسلم آواب زندگ مس ۱۵۴۵)
روح اور خواب کی وضاحت

حفرت ابن عمرض الله تعالی عندفر ماتے ہیں کہ حفرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عند فرمات الله تعالی عند سے خرمایا: اے ابوالحن! کی مرتبہ آپ حضوراقد س ملی الله علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہوتے تھے اور ہم غائب ہوتے تھے اور ہمی ہم موجود ہوتے تھے اور آپ غیر حاضر ... تین باتیں میں آپ سے بوچھنا چاہتا ہول کیا آپ کو وہ معلوم ہیں؟ حضرت علی رضی الله تعالی عند نے فرمایا: وہ تین باتیں کیا ہیں؟

عضرت عمرض الله تعالی عند نے فرمایا کہ ایک آدی کو ایک آدی سے محبت ہوتی ہے حالا تکہ اس میں کوئی خیر کی بات نہیں دیکھی ہوتی اور ایک آدی کو ایک آدی کو ایک آدی کو ایک آدی ہوتی ہوتی اس میں کوئی بری بات دیکھی نہیں ہوتی اس کی کیا وجہ ہے؟ .....حضرت علی رضی الله تعالی عند نے فرمایا: ہاں اس کا جواب مجھے معلوم ہے ...حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسانوں کی رومیں ازل میں معلوم ہے ...حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسانوں کی رومیں ازل میں

ایک جگه اسمی رکھی ہوئی تھیں وہاں وہ ایک دوسرے کے قریب آ کر آپی میں ملتی تھیں جن میں وہاں آپی میں تعارف ہو گیا ان میں یہاں وُنیا میں اُلفت ہوجاتی ہے اور جن میں وہاں اجنبیت رہی وہ یہاں وُنیا میں ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں اور جن میں وہاں اجنبیت رہی وہ یہاں وُنیا میں ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں ۔۔۔۔۔۔ معزرت عمررضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: ایک بات کا جواب مل گیا...

ودسری بات بیہ ہے کہ آدی حدیث بیان کرتا ہے بھی اسے بھول جاتا ہے کھی یاد آجاتی ہے اس کی کیاوجہ ہے؟ ..... حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا: میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار شاد فرماتے ہوئے سنا کہ جیسے چاند کا بادل ہوتا ہے ایسے ہی دل کے لیے بھی بادل ہے چاند خوب چمک رہا ہوتا ہے بادل اس کے سامنے آجاتا ہے تو اند هیر اہوجاتا ہے اور جب بادل ہمن جاتا ہے چاند پھر چکنے لگتا سامنے آجاتا ہے تو اند هیر اہوجاتا ہے اور جب بادل اس پر چھاجاتا ہے تو وہ حدیث ہول جاتا ہے تو وہ حدیث ہول جاتا ہے اور جب اس سے وہ بادل اس پر چھاجاتا ہے تو وہ حدیث بھول جاتا ہے اور جب اس سے وہ بادل ہمن جاتا ہے تو اسے وہ حدیث یاد آجاتی ہے محول جاتا ہے اور جب اس سے وہ بادل ہونا تا ہے تو اسے وہ حدیث یاد آجاتی ہے سے مسرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا: دو باتوں کا جواب ل گیا...

تیسری بات بیہ کہ آدی خواب دیکھتا ہے تو کوئی خواب سیا ہوتا ہے کوئی جو اب سیا ہوتا ہے کوئی جو تاس کی کیا وجہ ہے؟ ..... حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: بی ہاں! اس کا جواب بھی مجھے معلوم ہے ... میں نے حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ یا بندی گہری نیند سوجا تا ہے تو اس کی روح کوعرش تک چڑ ھایا جا تا ہے جو روح عرش پر پہنچ کر جاگی ہے اس کا خواب تھاس کا خواب تو سیا ہوتا ہے اور جواس سے پہلے جاگ جاتی ہے اس کا خواب جھوٹا ہوتا ہے ... حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: میں ان تین باتوں کی تلاش میں ایک عرصہ سے لگا ہوا تھا' اللہ کاشکر ہے کہ میں نے مرنے سے پہلے ان کو یالیا... (حیاۃ المعابہ: ۲۲۹۷۳) (معابہ کے 313 واقعات)

خواب میں اذان دیناعزت بھی اور ذلت بھی المام ابن سیرین کے پاس ایک شخص نے آکر کہا کہ میں نے دیکھاہے کہ خواب کی حالت میں اذان دے رہا ہوں... آپ نے فرمایا کھے عزت نصیب ہوگ کی حالت میں اذان دے رہا ہوں... آپ نے فرمایا کھے عزت نصیب ہوگ کی وہ اذان دے رہا ہے ۔.. ابن سیرین نے فرمایا کہ کھے ذلت ملے گی... وہ خص کھے عرصہ بعد چوری کے جرم میں گرفتار ہوا'اس کے ہاتھ کائے گئے... ابن سیرین کے ایک شاگرد نے بوجھا کہ حضرت دونوں نے ایک جیسا خواب دیکھا گرتعیر مختلف کیوں ہوئی ؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب پہلے نے اذان دیتے ہوئے دیکھا تو میں نے اُس شخص میں نیکی کے آثار دیکھے تو مجھے تر آن کی ہے آئیت سامنے آئی:

"وَ أَذِّنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ" (سور والْجُ: آيت: ١٤)

"اور پکارد ب لوگول کو ج کے واسطے "میں نے تعبیر دی کہ اسے عزت ملے گ...
جب دوسر بے نے خواب سایا تواس کے اندر شق و فجو رک آثار منے مجھے قرآن مجید کی سیہ
آیت سامنے آئی "فُمَّ اَذِّنَ مُوَّ ذِنَّ اَیُّتُهَا الْعِیرُ اِنْکُمْ لَسَادِ قُوْنَ "(سورہ یسٹ آیت دے)

"میر بیلی کہ اس مخص کو ذات ملے گ... چنانچہ ایسانی ہوا...

تعبيرخواب كافن

فقبہ رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علوم دیدیہ حاصل کر لینے کے بعد علم رؤیا حاصل کرنے میں پھر حرج نہیں بیا کی اچھاعلم ہے ... خود اللہ تعالی نے حضرت بوسف علیہ السلام کیلئے اس علم کوبطورا حسان ذکر فر مایا ہے ارشا در بانی ہے:

وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي الْآرُضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنُ تَاُوِيُلِ الْآحَادِيُثِ (اورجم نے اسی طرح یوسف کواس سرز مین میں خوب قوت دی اور تا کہ جم ان کو خوابوں کی تعبیر نے اجتلادیں)...

حضرت عمرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ منہیں لازم ہے کہ دین علوم

میں مہارت اور عربیت اور خوابوں کی تعبیر میں خصوصی ذوق حاصل کرو...اور تعبیر رؤیا کاعلم اگر علم فقہ میں حائل اور مانع بنرتا ہے توعلم فقہ میں مشغول ہونا افضل ہے کیونکہ اس میں احکام الہید کی معرفت ہے اور علم رؤیا خال کی حیثیت رکھتا ہے...

کہتے ہیں کہام ابو یوسف رحمہ اللہ سے کی نے سوال کیا خواب کے متعلق تو فرمایا کہ پہلے بیداری کے سمائل سے فراغت ہوجائے پھر خواب کے امور میں مشغول ہونگے....
محمہ بن سیرین رحمہ اللہ کے متعلق لوگوں کی بیہ بات بہنچی کہ وہ خواب کی تعبیر تو بتا دیتے ہیں گرکسی مسئلہ میں فتو کی نہیں دیتے اس پر انہوں نے تعبیر بتانا بھی چھوڑ دیا گر کچھ عرصہ بعد پھر تعبیر بتانے گے اور فرمایا کہ تعبیر تو ایک ظن غالب کا درجہ ہے جس کسی کے خواب کے متعلق اچھا گمان قائم ہوجا تا ہے بیان کردیتا ہوں....

حضرت قاده رضی الله عنه آنخضرت صلی الله علیه وسلم کابیار شافقل کرتے ہیں که سب سے زیادہ خواب سپاس کا ہوتا ہے جوگفتگو میں زیادہ سپاہوتا ہے ... ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خواب کی تعبیر نکالنا ایک فال کا درجہ رکھتا ہے جس کوچھوڑ دینا کوئی نقصان نہیں دیتا ... (بستان العارفین)

#### صدقه مُر دول تك پہنچاہے

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ سمرقند میں ایک آدمی تفاوہ بیارہ وگیا...اس نے نذر مانی اگر اللہ تفالی اس کوشفاد ہے تو وہ جمعہ کے دن کے اپنے تمام کاموں کو اپنے مال باپ کے واسطے صدقہ کرے گا... چنانچہ وہ مدت دراز تک زندہ رہا اور ایبا ہی کرتا رہا... حسب انفاق ایک جمعہ کو وہ تمام دن پھرالیکن اس کو کوئی چیز اسی نہیں ملی کہ صدقہ کرے اس نے کسی عالم سے فتوی ہو چھا عالم نے اس سے کہا کہ گھر سے نکلواور تر بوز کا چھلکا تلاش کرو پھراس کو پانی سے دھو و اور جس راستہ سے گاؤں والے آتے جاتے ہیں اس تھلکے کو ان کے گدھوں کے سامنے ڈال دواور اس کا ثواب اپنے ماں باپ کو پخشو پستم نذر سے ان کے گدھوں کے سامنے ڈال دواور اس کا ثواب اپنے ماں باپ کو پخشو پستم نذر سے

بری الذمہ ہوجاؤگے چنانچاس نے ایسانی کیا...اس کے بعداس نے شب شنبہ کواپنے والدین کوخواب میں دیکھا انہوں نے معانقہ کیا اور کہا کہ اے ہمارے لڑے نیکی کے جتنے طریقہ تھے تھے نہ ہمارے ساتھ ان سب کو برتا یہاں تک کتم نے ہم کو تربوز بھی کھلایا...ہم اس کی خواہش رکھتے تھے خداتم سے راضی ہوا...امیر خراسان نے اپنے باپ کوخواب میں دیکھا تو اس سے کہا کہ اے امیر باپ نے اس سے کہا کہ امیر نہ کہواس لئے کہ امارت تو جاتی رہی اب تو میں فقیر ہوں ... پس اے میرے پیارے بیٹے جب تم گوشت کھاؤتو اس میں سے ہم کو بھی کھلاؤاس کی صورت ہے ہے کہ گوشت کو بلیوں اور کتوں کے سامنے ڈال میں سے ہم کو بھی کھلاؤاس کی صورت ہے ہے کہ گوشت کو بلیوں اور کتوں کے سامنے ڈال دیا کہ واور اس کی خواہش رکھتا ہوں ...

#### ر برےخواب سے مگین نہ ہوں

کیم الامت حفرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ برے خواب سے بھی غمگین نہ ہونا چاہئے ... خواب کے اندرید دیکھنا چاہئے کہ یہ سی بیداری کی حالت کی دلیل تو نہیں؟ .... اگر حالات بیداری کی دلیل ہوتو واقعی قابل افسوس ہے .... ورنہ خواب الیمی کوئی شے نہیں ... ( افوظات کیم الامت ) مغفرت کا سما مان

ابن انی سلیمان رحمه الله کہتے ہیں کہ: میں نے اپنے والدکوانقال کے بعد خواب میں دیکھا.... میں نے ان سے پوچھا کہ الله تعالی شائ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ الله تعالی نے میری مغفرت فرمادی...

میں نے پوچھا، کس عمل پر؟ انہوں نے فرمایا کہ ہر حدیث شریف میں، میں حضورا قدس ملی اللہ علیہ ورد ورشریف کھا کرتا تھا... (نضائل درو درشریف ۱۰۱) اسپنے اعمال کی حفاظت

عارف بالله حضرت و اكثر محمد عبد الحي عار في رحمه الله فرمات بين ... مين ايخ

بارے میں کہتا ہوں ... میرامعاملہ تواس سلسلے میں تھوس ہے ... معلوم میرے دل پر کیا کیفیت ہے ... ہزار بشارتیں آپ سناجا کیں .. خواب سنا کیں ... گرجھ پر پچھا تر نہیں ہوتا... ایک صاحب نے مجھے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے آپ کو نہایت اچھ ... عمدہ سفید لباس میں دیکھا اور بید دیکھا کہ آپ امامت کرارہ ہیں ... میں نے اجواباً) کہا کہ آپ کومبارک ہو ... کیونکہ بیمیری چیز نہیں ہے ... بیر آپ کا دیکھنا ہے میرانہیں ... میرے ساتھ تو میراعمل ہے جا ہے وہ ناقص کیوں نہ ہو ... اپنے عمل کو دیکھوں کہ دیکھوں کہ لوگوں کی بشارتوں کو دیکھوں ... (ارشادات عارفی)

خواب کی تین قشمیں

خواب تین قتم کے ہوتے ہیں **6** بعض خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں...

واوبام ہوتے ہیں...حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اللہ عند سے روایت ہیں۔..حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "المرؤیا ثلاث: فالمرؤیا الحسنة بشری من الله، والمرؤیا تحزین من الشیطان، والمرؤیا مما یحدث مما یحدث به الانسان نفسه، فاذا رای احد کم ما یکرهه فلا یحدث به ولیقم ولیصل "(جزء من صدیث رواه ابخاری فی کتاب الحیر ، باب (۲۲) المتید فی المنام، مدیث رقم (۱۲۱ میں ۱۲۸۳) المرداؤد فی کتاب الرکیا فی فاتحت مدیث رقم (۱۲۲۳) المرداؤد فی کتاب الرکیا فی المرکیا مدیث رقم (۱۲۵ میں ۱۳۸۳) المرکب الرکیا، باب ان الدوب، باب (۸۸) ماجاء فی الرکیا، مدیث رقم (۱۲۵ میں ۱۳۵۳) میں ۱۳۸۳) میں الرکیا، باب ان الرکیا جزء مدیث رقم (۱۲۵ میں ۱۳۵۳) میں ۱۳۵۳) میں الرکیا، باب ان الرکیا جزء مدیث رقم (۱۲۵ میں ۱۳۵۳) میں ۱۳۵۳)

ترجمہ: ..... ' خواب تین قتم کے ہیں ... پس ایھے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہیں اور جوخواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہیں اور جوخواب ایسے خوشخبری ہیں اور جوخواب ایسے ہیں جوانسان کے نفس سے پیدا ہوتے ہیں ... لہذاتم میں سے جب کوئی نا پسندیدہ خواب و کیھے تو اسے بیان نہ کرے اُٹھے اور نماز پڑھے ... ''

#### الجھےاور برےخواب

حضرت الوقاده رضى الله تعالى عنه سهروايت مه كهرسول الله عليه وسلم فاذا حلم في ارشاوفر مايا: "الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فاذا حلم احدكم حلمًا يخافه فليبصق عن شماله ثلاث مرات، وليتعوذ بالله من الشيطان فانها لاتضره "(رواه النارى في كاب العيم)

ترجمہ: "" ایٹھے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور منتشر خیالات شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور منتشر خیالات شیطان کی طرف سے ... جبتم میں سے کسی کوکوئی ایبا خیال (نیند میں) آئے جو اسے خوفز دہ کردے تو اپنی بائیں جانب تین مرتبہ تھو کے اور شیطان سے اللہ کی پناہ پکڑے تو وہ گندہ خواب اسے نقصان نہیں دے گا...

#### خواب دیکھےتو کیا کرے

الله تعالیٰ کی طرف سے الہام کے ذریعے نظر آتے ہیں... گویا کہ بیخواب، دراصل بندہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کے ذریعے نظر آتے ہیں... گویا کہ میڈواب میں فرماتا ہے اللہ اللہ کی خواب ہوا...

تمثیلی خواب: دوسری شم بیہ کہ خوابوں کا فرشتہ جسے اللہ تعالی نے خوابوں پر مقرر کیا ہوا ہے دہ بندے کو نیند کی حالت میں کسی واقعہ کی تمثیل دکھا دیتا ہے جواس طرح ہوگا تیم تیلی خواب ہوا...

روح کی روح سے ملاقات: تیسری صورت بیہ ہے سونے والے کی روح اپنے کسی فوت شدہ عزیز، دوست وغیرہ کی روح سے جاکر ملتی ہے اور وہ روح مجراسے مختلف خبریں دیتی ہے ...

روح کی بارگاہ الٰہی میں حاضری: چوتھی صورت ہیہے کہ سونے والے کی روح اوپر چڑھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض معروض پیش کرتی ہے...

جنت کامشاہرہ: پانچویں صورت رہے کہ سوئے ہوئے آ دمی کی روح جنت میں جا کروہاں کے حالات ومناظرہ کامشاہدہ کرتی ہے...

مشیر کسری موبذان کا بعث نبوی علیه السلام کے سلسلہ میں خواب حافظ ابو برحمر بن جعفر بن بہل الخراکطی ابی کتاب "بواتف الجان" میں حسب دستور مختلف حوالوں سے بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ولا دت کسری کے ایوان میں سخت زلزلہ آیا اور اس کے ایوان کے چودہ کنگرے (گنبد لوٹ کر) گریز ہے ... نیز اس کے ایوان کے آتش کدے (اگن گھر) کی آگ بوٹ کر) گریز ہے ... نیز اس کے ایوان کے آتش کدوں کی آگ بھرار سال سے اس وقت تک بھی جی اییا نہیں ہوا تھا ... اس کے علاوہ بھیرہ سادہ بھی جوش کھا کر اُ بلنے لگا ۔.. کسری نے یہ دیکھ کرا بے مشیر موبذ ان کوطلب کیا اور اس کو یہ جوش کھا کر اُ بلنے لگا ۔.. کی اربے مشیر موبذ ان کوطلب کیا اور اس کو یہ واقع سنا کراس کے بارے میں اس کی رائے معلوم کی ...

موبذان بولا که اس نے اس کے علاوہ گزشتہ شب ایک خواب دیکھا جس میں اس بنے دیکھا کہ عرب کی طرف سے انسانوں کے غول کے غول اونٹوں پر سوار فارس کی طرف اُئدے چلے آرہے ہیں ...انہوں نے دریائے دجلہ بھی عبور کرلیا ہے ...کسری نے موبذان کا پیخواب من کراً سے بوچھا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہوسکتی ہے؟ موبذان نے جواب دیا اس کی تعبیر کی عالم سے بوچھنی چاہیے چنانچہ کسری نے موبذان نے جواب دیا اس کی تعبیر کی عالم سے بوچھنی چاہیے چنانچہ کسری نے میں میں اپنے نائب السلطنت نعمان بن منذر کو لکھا کہ وہ فوراً اس کی خدمت میں حاضر ہواور اپنے ساتھ کسی ایسے خوسوال کے جو برداعالم ہواور کسری اس سے جوسوال کرے اس کا جواب دے سکے ...

کسریٰ بیشاہی فرمان ملتے ہی نعمان بن منذر کسریٰ کی خدمت میں حاضر ہوگیا اور اپنے ساتھ کسریٰ کے حسب الحکم عبد اسے بن عمرو بن حیان بن نفیلہ غسانی کولا یا...کسریٰ نے عبد اسلی کوتمام واقعہ اور موبذ ان کا خواب سنا کراس سے اس کی تعبیر پوچھی وہ بولا کہ اس خواب کے بارے میں اگر حضور مجھے تھم دیں تو میں خیال ظاہر کرسکتا ہوں کیکن میری گزارش بہ ہے کہ اس کے بارے میں میرے ماموں سطیح سے جوشام میں قیصر روم کی طرف سے اس کا نائب السلطنت ہوریا فت کیا جائے کیونکہ وہ مجھ سے بہتر اس کے بارے میں بتا سکتا ہے ...

کسریٰ کوعبداسے کی ہے بات پیند آئی اوراس نے اپنے پھھ آ دمی اس کے ساتھ کرکے اسے اس کے مامول سطیح کے پاس دریافت حال کے لیے بھیج دیا ۔۔عبداسے نے وشق پہنچ کرسلے کوسارا واقعہ سنایا اور اس سے کہا کہ فارس کے بادشاہ کسریٰ کی خواہش ہے کہ وہ اس کے بارے میں اظہارِ خیال کرے جس وقت عبداسے اسپے مامول سطیح کے پاس شام پہنچا تھا وہ اس وقت اپنی زریں مند پر بردی تمکنت سے بیٹھا تھا ۔۔عبداسے کی باتیں سن کراس نے ان کا کچھ جواب نہیں دیا بلکہ کس سوچ میں غرق ہوگیا ۔۔۔ باتیں سن کراس نے اس کے عدم التفات کو دیکھ کرشکا یٹا کچھ شعر یز سے توسطے بولا جو عبدالسے کے اس کے عدم التفات کو دیکھ کرشکا یٹا کچھ شعر یز سے توسطے بولا جو

کھے تم نے بیان کیا اگر وہ تھے ہے اور جوخواب موبذان نے دیکھا ہے وہ اس نے تھے طور پر بیان کیا ہے تو سمجھ لو کہ ایک دن نہ صرف کسریٰ کے ہاتھ سے ایران کی سلطنت چھن جائے گی بلکہ بیشام بھی جس پر آج کل میں قیصر روم کی طرف سے حاکم بنا بیٹا ہوں انہی ناقہ سواروں کے قبضے میں چلا جائے گا جنہیں موبذان نے خواب میں دریائے دجلے جورکرتے دیکھا ہے ...

بخت نصر كاخواب اورحضرت دانيال عليه السلام كي تعبير

بخت نفر شاہ بابل نے ایک پریشان کن خواب دیکھا اور خواب دیکھ کر بھول گیا...
اس سے اور بھی زیادہ جیران اور پریشان ہوا... بادشاہ نے یہ ماجرا دانیال علیہ السلام سے ذکر کیا، دانیال علیہ السلام نے وحی کے ذریعہ وہ خواب بتلایا اور پھراس کی تعبیر بھی بتلائی ...
بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک مورت ہے جو نہایت خوبصورت بھی ہے اور

ہیبت ناک بھی ہے اور بادشاہ کے سامنے کھڑی ہے جس کا سرخالص سونے کا ہے اور اس کا سینہ اور باز و چاندی کے ہیں اور اس کا شکم اور را نیں تا نے کی ہیں اور اس کی چین اور اس کی چین اور اس کی پیٹر لیاں لو ہے کی ہیں اور اس کے پاؤں کچھ لو ہے اور کچھ مٹی کے ہیں ... بادشاہ اس عجیب وغریب مورت کو دیکھ رہا ہے کہ لیکا کیک ایک پیٹر لکا ابغیر اس کے کہ کوئی ہاتھ سے کا نے کر نکا لے خود بخو دنکلا اور اس مورت کے پاؤں پر لگا جولو ہے اور مئی کے تھے اور اسے کلڑ رے کلڑ رے کر دیا اور لو ہا اور مٹی اور تا نباچا ندی اور سونا (جس سے وہ مورت کی ہوئی ہی کلڑ رے کلڑ رے کر دیا اور لو ہا اور مٹی اور تا نباچا ندی اور سونا (جس سے وہ مورت کو اور انہیں اُڑا کر لے گئی یہاں تک کہ ان کا پیتہ نہ ملا اور وہ پیٹر جس نے مورت کو مارا ایک بڑا پہاڑ بن گیا اور تمام زیمن کو بھر دیا ... (خواب ختم ہوا)

بادشاہ نے بیخواب دیکھا تھا گر بجول گیا تھا... حضرت دانیال علیہ السلام کو بذریعہ وی بتلایا گیا کہ بادشاہ نے بیخواب دیکھا ہے، دانیال علیہ السلام نے حسب دی خدات دی خواب بیان کرکے بادشاہ کواس کی تعبیر بتلائی کہ اس خواب میں کے بعد دیگرے پانچ سلطنت اس کی طرف اشارہ ہے، سونے کے سرسے بادشاہ بائل مراد ہے اور تیری سلطنت آئے گی جو چا ندی تیری سلطنت آئے گی جو چا ندی کے مانند ہوگی اور تیری سلطنت آئے گی جو چا ندی گی جو تا نہ کی مانند ہوگی اور تیری سلطنت آئے گی جو لو ہے کی مانند مفوط کی جو تا نے گی جو ایک چوا ہوگی، اس کے بعد ایک تیسری سلطنت آئے گی جو ایک چوا ہوگی ۔۔۔ پھر ایک پخوا ہوگی ۔۔۔ پھر ایک چوا ہوگی ۔۔۔ پھر ایک چوقی سلطنت آئے گی جو اور پچھٹی سلطنت آئے گی جو اور پچھٹی کے ہوں ہوگی ۔۔۔ پور ایک پانچویں سلطنت توت اور ضعف کا مجموعہ ہوگی، بھی اس میں قوت اور بھی ضعف ۔۔۔ اس پانچویں سلطنت توت اور ضعف کا مجموعہ ہوگی، بھی اس میں قوت اور بھی ضعف ۔۔۔ اس پانچویں سلطنت کے زمانے میں یکا یک عالم غیب سے ایک پھر نمودار ہوگا جو کس کے ہاتھ سلطنت کے زمانے میں یکا یک عالم غیب سے ایک پھر نمودار ہوگا جو کس کے ہاتھ سے سلطنت کے زمانے میں یکا یک عالم غیب سے ایک پھر نمودار ہوگا جو کسی کے ہاتھ سلطنت کرنیالا ہوانہ ہوگا بلکہ منجانب اللہ خود بخو د بلاسب ظاہری کے آسان سے آئرے گا در

اس آخری سلطنت کے پاؤل پرگرے گا اور اس کے گلڑے گلڑے کردے گاتا نکہ اس کو بستانی کھلیان کے بھوسے کے مانند بنادے گا اور ہوا اس کو اُڑا کرلے جائے گی، یہاں تک کہ اس کا نام ونٹان ندر ہے گا اور وفتہ رفتہ وہ پھر پہاڑ بن کرتمام زمین کو بھر دے گا... جانتا چا ہے کہ اس تعبیر میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی آسانی باوشاہت کو ایک پھر علیہ وسلم کی آسانی باوشاہت کو ایک پھر علیہ وسلم کی آسانی باوشاہت کو ایک پھر سے تشبیہ دی گئی ہے اور یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ پھر بہت جلد بہاڑ کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا... یعنی اول اول وہ چھوٹی سلطنت ہوگی اور بعد میں تمام دُنیا پر چھا جائے جائے گا... یعنی اول اول وہ چھوٹی سلطنت ہوگی اور بعد میں تمام دُنیا پر چھا جائے

کی تقید این ہوگئ...آسانی بادشاہت کا پھرزمین پراییا گرا کہ دُنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کو پیس کرر کھ دیا اور جوشریعت آپ علیہ السلام پرآسان سے نازل ہوئی وہ قیامت تک باقی رہے گی...(سرت المصلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم:۵۲۰،۵۱۹،ج:۳) میں اپنی مال کا دو خواب "ہول

متعدد صحابوں رضوان اللہ تعالی اللہ عین سے دوایت ہے کہ صحابہ رضی اللہ ابنا حال نے ایک مرتبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یارسول اللہ! ابنا حال بیان فرمائیے، فرمایا: ''میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی وُعاء اور عیسیٰ علیہ السلام کی ابنان فرمائی ہوئے، فرمایا: ''میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی وُعاء اور عیسیٰ علیہ السلام کی بیان قراب ہول، میری مال نے جب میں بید میں تھا، خواب دیکھا کہ اُن کے بدن سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے لروشن ہوگئے…

یہ خالدابن معدان تا بعی (ابن سعد جلداق ل صفحہ ۹۹ متدرک ما کم ص: ۲۰۰، جی فالدابن معدان تا بعی (ابن سعد میں مرسل ہے گرمتدرک میں ہے کہ انہوں ۲:۰۰) کی روایت ہے ۔.. جو گوابن سعد میں مرسل ہے گرمتدرک میں ہے کہ انہوں

نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے حضرت عرباض بن سار بیصحابی کی روایت میں کچھالفاظ زیادہ ہیں...

انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ میں خداکا بندہ اور خاتم الا نبیاء اس وقت سے ہوں کہ میرا باپ (آ دم علیہ السلام) آ ب و محل میں تھا... میں اس کی تفصیل بتا تا ہوں ... میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دُعاء، عیسیٰ علیہ السلام کی بثارت اور آ منہ کا خواب ہوں اور اس طرح پنج ببروں کی مائیں خواب دیکھا کرتی ہیں ... آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت کے وقت خواب دیکھا کہ ایک نور ہے جس سے شام کے کل روشن ہو محے ... پھریہ آیت یوھی:

يَآيُهَا النَّبِيُّ إِنَّا اَرُسَلُنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللَّهِ بِاذُنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيْرًا (احزاب:۴۵)

"ائے پیغیبر! میں نے تجھ کو گواہ اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا اور درانے والا اور دوشن چراغ والا اور دوشن چراغ بنا کر بھیجا... "(المهترات)



## خواب میں حضور صلی الله علیہ وسلم کی زیارت

وه خواب بن میں حضور صلی الله علیه وسلم کی زیارت نصیب ہوان کے سیج ہونے کے بارے میں او خود حضور صلی الله علیه وسلم کا صرح ارشادموجود ہے... حضرت عبدالله رضی الله تعالی علیہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشادفر مایا "من ر آنی فی المنام فقلہ ر آنی، فان المشیطان لایت مثل مثلی "(رواوالرندی)وائن ماب فی المنام فقلہ ر آنی، فان المشیطان لایت مثل مثلی "(رواوالرندی)وائن ماب فی المنام فقلہ ر آنی، فان المشیطان الایت مثل مثلی "(رواوالرندی)وائن ماب فی المنام فقلہ ر آنی، فان المشیطان الایت مثل مثلی "(رواوالرندی)وائن ماب روئیة النی ملی الله علیه وسیدی تر (۳۹۰) ۱۲۸۳/۱ دونیا و النی ملی الله علیه و کا میں مدید و میں الله علیہ و کا میں الله علیہ و کا میں مدید و کا میں مدید و کی مدید و کا میں مدید و کی میں مدید و کا میں مدید

ترجمہ: ..... ' جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو یقیناً اس نے مجھے دیکھا کیوں کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کرسکتا ... '

حضرت الإقاده رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كه حضور صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا: "من رآنى فى الممنام فقد راى الله حق" (رواه ابغارى فى كاب العيم ،باب (١٠) من راى النبى صلى الله عليه وسلم، فى المنام حديث رقم (٢٩٩٢) ١٢ (٣٨٣)، وسلم فى كاب الرویا، باب (١) قول النبى صلى الله عليه وسلم، من رآنى فى المنام فقدر آنى، حدیث رقم (٢٢٦٧) ٣٨٢)

رْجمه: ..... "جس نيند مين مجھه ديکھااس نے يقينا حق سے ديکھا..." مؤمن کا خواب سيا ہونے کا زمانہ

حفرت الو بریره رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضور صلی الله علیه وسلم فی ارشاد فر مایا :.... "اذا اقترب الزمان لم تکد رؤیا المؤمن تکذب "(بخاری کتاب النوم مسلم کتاب الرویا وداری من ۲۸۰، ج:۲) ...... ترجمه: "جب زمان قریب آگے تو نہیں گتا کہ مؤمن کا خواب جموٹا ہو..."

اس مدیث کے تین مطلب ہوسکتے ہیں... • جب قیامت قریب آنے گے گی تو مسلمان کا خواب سچا ہوگا کیونکہ قیامت میں سب پوشیدہ چیزیں ظاہر ہوں گی...
• جب مؤمن کی آخری عمر ہوتو اس کا خواب سچا ہوتا ہے اس لیے کہ اب وہ عالم آخرت کے قریب ہے اور اس عمر میں دُل صاف ہوتا ہے اور دُنیا سے خالی...

کی بہار کے موسم میں جب رات دن برابر ہوتے ہیں تو اس موسم میں مؤمن کا خواب سچا ہوتا ہے کیونکہ اس موسم میں ہوانہ سر دہوتی ہے نہ گرم ،حواس صاف ومطمئن رہنے ہیں ...

بہر حال خواب بے حیثیت نہیں ہے اگر خدانخواستہ ایبا ہوتا تو پیغیبروں کو بھی خواب نہ آتے ۔۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو حضرت عائشہ صدیقہ دضی اللہ تعالی عنہا ارشا و فرماتی ہیں:

"اول ما بدى به رسول الله صلى الله عليه وسلّم من الوحى الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا الاجاء ت مثل فلق الصبح ..... الحديث" (بخارى إب كيف كان بداء الوى)

ترجمہ: ..... "رسول الله صلى الله عليه وسلم پر وحى كى ابتداء نيند ميں سيج خوابوں سے ہوئى ... بس آ پ صلى الله عليه وسلم جو بھی خواب د كيھتے تھے وہ مسح كى روشنى كى طرح واضح ہوجاتے تھے... "

کچھنہ دیکھوں تیری دید کے بعد

حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں ... ایک عالم حافظ محرعظیم صاحب بیثاور کے متھے عالم سخے اور سنا ہے صاحب نسبت بھی تھے نابینا تھے اور خودقصد آنابینا ہوئے تھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی دودرخواسیں کیس ایک توبیہ کہ آپ کو دورخواسیں کیس ایک توبیہ کہ آپ کو دورخواسیں کیس ایک توبیہ کہ آپ کو

ہمیشہ دیکھ لیا کروں چنانچہ جس وقت اٹھے تو نابینا تھے لیکن حضور کی زیارت سے برابر مشرف ہوتے رہنے تھے...(ملفوظات عیمالامت ج۱۷)

خواب میں مضور صلی الله علیه وسلم کی زیارت

عارف بالله حضرت مولا ناشاه عليم محراخر صاحب رحمه الله فرمات بين .. خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جانا نعت عظمیٰ ہے اکثر وُرُودوشریف کی کثرت اور کمال اتباع سنت اورغلبه محبت سے پینصیب ہوجاتی ہے کیکن پیرکوئی کلیداور لازمی امرنہیں اس لئے اگر کسی کونصیب نہ ہوتو مغموم نہیں ہونا جا ہیے...اگر کسی کواتباع سنت .. تقوى اور گنامول سے حفاظت حاصل بے كيكن خواب ميں زيارت نہيں موئى تو مغموم نه ہوکہاں کو مقصود لیعنی اتباع حاصل ہے اورا گرکسی کوزیارت ہوگئی لیکن اطاعت و تقوى نفيب نهيس توبياس كيلي كافي نهيس ... حضرت حكيم الامت تفانوي رحمة الله عليه فرماتے ہیں کہا گرکوئی متبع سنت .. متقی اور پر ہیز گارخواب میں روزانہ خود کوجہنم میں جلتا مواد يكتابة وينخواب اس كيلئ بجهم معزنبين اوركوئي غيرمتني فاسق وفاجركوروزانه خواب میں زیارت ہوتی ہے توبیخواب اس کیلئے کھ مفیر نہیں کیونکہ ان کو کیا مل گیا جنہوں نے بيداري ميں حضورصلی الله عليه وسلم كوديكھاليكن انتاع نه كی جيسے ابوجہل اور ابولہب... مير صورة قريب عظيمعنا دور تق اور بعض جنهول نے آپ کوئيس ديکھاليكن اتباع ومحبت كى وجهس وهصورة دور تصمعنا قريب تصحيح حضرت اوليس قرني رحمة الله عليه ... بهرحال چونکه آپ صلی الله علیه وسلم کی زیارت نعمت عظمی اور سعادت ہے..اس لئے نشر المطیب سے چندا حادیث زیارت کی نضیلت کے بارے میں نقل کی جاتی ہیں...

حضرت الدهريره رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے که رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الله عليه وسلم في معنى الله عليه وسلم من معنى الله على الله عنه عنه الله عنه ال

فائدہ: اس میں بثارت ہے اس خواب دیکھنے والے کیلئے حسن خاتمہ کی چنانچہ بزرگان دین نے ایسے خواب کی بہی تعبیر دی ہے کہ اس شخص کا خاتمہ بالخیر ہوگا...
میرے شخ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ پوراقصیدہ بردہ شریف روزانہ تبجد کے وقت پڑھتے تھے ...سب زبانی یا دھا...ساتوں منزل روزانہ پڑھتے تھے ... مہ لوگوں سے تو ایک منزل بھی نہیں پڑھی جاتی اور ساتوں منزل مناجات مقبول کی روزانہ پڑھتے تھے اور بارہ مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ... ایک مرتبہ تو ایسا و یکھا کہ خضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی کھول کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی کھول کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی کھول کے کال لال ڈور سے بھی نظر آئے ...

میں نے خواب ہی میں پوچھا کہ یارسول اللہ! کیا میں نے آپ کوخوب و کھے لیا تو فرمایا ہاں عبدالغنی تم نے اپنے رسول کو آج خوب و کھے لیا... کیا کہوں پوری واستان آئھوں کے سامنے سے گزرگئی.. سترہ سال ساتھ رہا... میں سجھتا تھا کہ میر ہے شنے کے انقال کے بعد صدمہ وغم میں میرا بھی انقال ہوجائے گا مگر انقال اللہ کے قبضہ میں ہوگا تب ہوگا انقال... (حضرت مولانا عبدالحمید صاحب نے کہا ان شاء اللہ ابھی تو بہت دور ہے ... آمین ...جامع)

فرمایا کہ میرے شیخ کی آواز الیمی بیاری تھی کہ جب تلاوت کرتے تھے تو لگتا تھا کہ سازنج رہا ہے... حضرت فجر کی نماز پڑھارہے تھے... ہندوؤں کی بارات رک گئی ...الیمی بیاری آواز آئی کہ بارات آ گے نہ بڑھ سکی جب تک نمازختم نہیں ہوئی تب تک سب ہندو تلاوت سنتے رہے ... (مواعظ دردمیت)

خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا طریقہ شخ العرب والحجم حضرت مولا ناسید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں... شب جعہ کو جومومن دور کعتیں پڑھے... ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد پچپیں مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے... پھر سلام پھیرنے کے بعد صلی الله علی النبی الامی ... ایک ہزار مرتبہ پڑھے تو آئندہ جمعہ آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ سلم کی خواب میں زیادہ ترک کے ... (ان شاء اللہ تعالی) (تقریر ترندی مع شائل نبوی می 354)

حضور صلى الله عليه وسلم كى زيارت كاطريقه

بزرگول نے لکھا ہے کہ اگر کی فضی کو بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق ہووہ جمعہ کی رات میں دور کعت نفل نمازاس طرح پڑھے کہ جرر کعت میں سور ہ فاتحہ کے بعد بعد گیارہ مرتبہ آبۃ الکری اور گیارہ مرتبہ سور ہ اخلاص پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد سومرتبہ بید دُرُود اللہ بین بڑھے: اللّٰهُم صَلّ عَلَی مُحَمّد والنّبِی اللّٰا بِیّی وَعَلَی اللّٰهِ وَاصْحَابِهِ وَبَادِکُ وَسَلّهُم ... اگر کوئی فض چند مرتبہ بیم ل کرے تو الله الله وَاصْحَابِهِ وَبَادِکُ وَسَلّهُم سلم کی زیارت نصیب فرمادیتے ہیں بشرطیکہ تعالی اس کو حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمادیتے ہیں بشرطیکہ شوق اور طلب کا مل ہواور گنا ہول سے بھی بچتا ہو...(املامی خطبات جلد اسنو ہما)

ا۵مر تنبه خواب میں حضور صلی الله علیه وسلم کی زیارت

حضرت الإنكر بن محمد بن على بن جعفر كما نى معروف به ' چراغ حرم'' كوحضرت محمصلى الله عليه وسلم كاشا گرد كہتے تھے…اس ليے كه انہوں نے آپ سلى الله عليه وسلم كو بكثرت خواب ميں ديكھا تھا…

حضرت شیخ ابو بکر کمانی کوایک رات میں ایک مرتبه اکاون مرتبه حفرت محمصلی الله علیه وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ... یہی نہیں ... بلکه آپ افضح الفصحاء اللغ البلغاء حضرت رسول کر میم صلی الله علیه وسلم سے سوالات کیا کرتے ہے اور با قاعدہ جوابات سنتے تھے ... (دین دسرخوان جلداذل)

زیارت کے لیے خاص درُ و دشریف

حضرت رسول نما صاحب خوا بهشمند حضرات كوحضرت محمصلي الله عليه وآله وسلم كي

زیارت کرادیا کرتے تھے..اس وجہ سے ''رسول نما'' کے معزز لقب سے مشہور ہوئے... جملہ اور ادو ظائف کے علاوہ نہایت پابندی اور توجہ کے ساتھ ایک خاص وقت روزانہ گیارہ سومر تبدید دُرود شریف پڑھا کرتے تھے...

اَللَّهُمَّ صَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَتُرَةٍ بَعدَدِكُلٍّ مُعْلُومٍ لَكَ (بَعض كَتِ مِن بِعَدَدِ كُلِّ شَيْءٌ مَعْلُومٍ لَكَ تَحريب)

اوراس کی برکت ہے آپ کے اندر بیوصف پیدا ہو گیا تھا... آپ کی طرف سے اس درُ ودشریف کو ای انداز میں پڑھنے کی عام اجازت ہے... (برکات دُرودشریف) خواب میں زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم

عیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں ... ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیرائے تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حلیہ میں بھی دیکھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور جو کی دیکھے وہ اس دیکھنے والے کی کی ہے ... (ملفوظات عیم الامت نے ) میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت

حضرت انس رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ آپ سلی الله علیہ و کلم نے فرمایا: جس فیصد یکھا ہیں اس نے مجھنی کودیکھا شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا حضرت ابوقتادہ رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ آپ سلی الله علیہ و سلم نے فرمایا: جس نے مجھے خواب میں دیکھا جھے تھا اس نے مجھے بیداری میں دیکھا (دائ کن الممال بلدہ استوائی) ابو بکر اصفہانی نے بیان کیا کہ سعد بن قیس نے اپنے والدسے قال کیا ہے کہ رسول پاک صلی الله علیہ وسلم کا ارشادِ مبارک ہے کہ جوروحوں میں محرصلی الله علیہ وسلم کی قرر روح پی جسموں میں محرصلی الله علیہ وسلم کی قبر روح پی جسموں میں محرصلی الله علیہ وسلم کی قبر روح پی جسموں میں محرصلی الله علیہ وسلم کے جسم پر قبروں میں محرصلی الله علیہ وسلم کی قبر روح پی خصور و بیں حکم کی اور جو مجھے خواب میں دیکھے گا قیامت میں پر در و دیر معرفی و دیر محصول میں دیکھے گا قیامت میں پر در و دیر معرفی و دیر محصول میں دیکھے گا قیامت میں پر در و دیر معرفی و دیر محصول میں دیکھے گا قیامت میں پر در و دیر معرفی کی در و دیر معرفی کا دور جو محصول میں دیکھے گا و در میں محمل کا دور و دیر معرفی کا دور جو محصول میں دیکھے گا و در جو محصول میں دیکھے گا قیامت میں دیکھے گا قیامت میں دیکھے گا و در دور و دیر معرفی کا دور جو محصول میں دیکھے گا و در جو محسول میں دیکھو کا در جو محسول میں دیکھو گا در جو محسول میں دیکھوں میں دیکھوں کا در جو محسول میں دیکھوں کی دور میں معرفی کی دور میں معرفی کا در دیر محسول میں دیکھوں کی دور میں معرفی کی دور میں معرفی کیں دور میں میں دیکھوں کی دور میں معرفی کی دور میں معرفی کیں کی دور میں معرفی کیں دیکھوں کی دور میں معرفی کی دور میں میں میں کی دور میں معرفی کی دور میں میں کی دور میں میں میں معرفی کی دور میں میں کی دور میں میں کی دور میں میں کی دور میں می

مجھے دیکھے گا اور جو مجھے قیامت میں دیکھے گامیں اس کی سفارش کروں گا اور جس کی میں سفارش کروں گا اور جس کی میں سفارش کروں گا وہ میرے حوض سے پانی ہے گا اور اللہ جل شانہ اس کے بدن کوجہنم پر حرام فرمادیں ۔۔۔۔ (القول البدیع السخاوی صفحہ "نضائل درُودُ صفحا ۵)

فائدہ: نبی پاکسلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھنا بڑی مبارک بات ہے ... ہر مؤمن بندہ کواس امرعظیم کا اشتیاق رہتا ہے کتنے ایسے برگزیدہ بندے جوتمنا لیے اس دُنیا سے رُخصت ہو گئے مگر ان کو یہ دولت میسر نہیں آئی ... خیال رہے کہ خواب میں آئی ... خیال رہے کہ خواب میں آئی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونا ضرور ایک اچھی اور قابل رشک و تعریف کی بات ہے مگر نہ ہونا دین کے قص اور خلل کی بات نہیں ...

خواب میں اگر آپ صلی الله علیہ وسلم کو اس شکل مبارک میں دیکھا ہے جو احادیثِ پاک میں اگر آپ صلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی کو دیکھا اگر پچھ معمولی احادیثِ پاک میں مذکور ہے تو حقیقاً آپ سلی الله علیہ وسلی ہی کو دیکھا اگر پچھ معمولی فرق کے ساتھ دیکھا ہے تو آپ کا مثل ہے ...ایسے خواب کو ''اصفا ث' خوابہائے یہ بیٹان میں داخل نہیں کیا جائے گا... (فتح الباری جاریا اسفی ۱۸۲۳)

اگرایی حالت میں دیکھا جوآپ صلی الله علیہ وسلم کے خلاف تھی توید دیکھنے والے کا قصور ہے ... مثلاً خلاف سنت لباس میں دیکھا... علامہ طبی رحمۃ الله تعالی علیہ نے کہا ہے کہ جس حالت میں بھی آپ کود یکھا بشارت خواب کا ستحق ہوگا... (فق الباری سند ۱۳۸۸) اگر آپ کو خلاف شرع تھم کرتے ہوئے دیکھا توید دیکھنے والے کا قصور ہے اور خوائی تھم خلاہری اُصول شرع کے مطابق خلاف سنت یا خلاف شرع رہ گا... مثلاً تھم کرتا دیکھا کہ کوٹ پتلون پہنویا فلاں کوئل کردویا شراب پوتو اس پڑمل کرنا درست نہ ہوگا... پدراصل اس کے خیالات کا آئینہ ہے جومتھور ہوا... (فق الباری ملاما سند ۱۳۸۸) مناوی نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کود یکھنے والا ہے ... (فق الباری مبدا اسفی ۱۳۸۸) مناوی نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معروف صفت پردیکھنے والا مناوی نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معروف صفت پردیکھنے والا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کود یکھنے والا ہے ... (فق الباری مبدا اسفی ۱۳ مناوی کے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معروف صفت پردیکھنے والا ہے ... (فق الباری مبدا اسفی ۱۳ مناوی کے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معروف صفت پردیکھنے والا ہے ... (فق الباری مبدا اسفی ۱۳ میں کو دیکھنے والا ہے ... (فق الباری مبدا اسفی ۱۳ میں کو کیکھنے والا ہے ... (فق الباری مبدا اسفی ۱۳ میں کو دیکھنے والا ہے ... (فق الباری مبدا اسٹری کی کے دولی کو کیکھنے والا ہے ... (فق الباری مبدا اسٹری کیا کہ کا کو کھنے والا ہے ... (فق الباری مبدا اسٹری کے دولی کھنے کہ کو کھنے والا ہے ... (فت الباری مبدا اسٹری کیا کہ کو کھنے والا ہے ... (فت الباری مبدا اسٹری کو کھنے کے دولی کی کھنے کی کے دولی کھنے کو کھنے والا ہے ... (فت الباری مبدا اسٹری کیا کہ کھنے کہ کہ کھنے کہ کھنے کہ کا کھنے کی کھنے کہ کو کھنے کو کھنے کی کھنے کی کھنے کہ کھنے کی کھنے کی کھنے کہ کہ کھنے کہ کھنے کی کھنے کی کھنے کو کھنے کی کھنے کے کہ کھنے کہ کھنے کی کھنے کہ کھنے کے کہ کھنے کی کھنے کے کھنے کہ کے کہ کھنے کے کھنے کے کہ کھنے

بعض اہل علم کی رائے ہے کہ جس نے آپ کوخواب میں دیکھا وہ بعد الموت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محصوص دیدارِ مبارک سے نواز اجائیگا...(فتح الباری جلد ۱۲ مفرہ ۲۸۵)

ملاعلی قاری رحمة اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کومسکرا تادیکھا اسے اتباع سنت کی توفیق ہوگی... (جن مفرہ ۲۳۲)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جس نے خواب میں مجھ کودیکھا اس نے حقیقتا مجھ ہی کودیکھا اس لیے کہ شیطان میری صورت نہیں بناسکتا...(شاکر ندی سغہ ۳)

فائدہ: سیحق تعالی جل شانہ نے جیسا کہ عالم حیات میں حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کوشیطان کے اثر سے حفوظ فرما دیا تھا ایسے ہی وصال کے بعد بھی شیطان کو یہ قدرت مرحمت نہیں فرمائی کہوہ آپ کی صورت بناسکے ... (خصائل سفر ۲۸۷)

کلیب رحمة الله تعالی علیہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنہ نے حضورا قدس سلی الله علیہ وسلم کا ارشادِ مبارک سنایا جو مجھے خواب میں دیکھئے وہ حقیقاً مجھ ہی خواب میں دیکھئے ہے ... اس لیے کہ شیطان میرا شبیہ ہیں بن سکتا... کلیب کہتے ہیں میں نے اس حدیث کا حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ سے تذکرہ کیا اور یہ بھی کہا کہ مجھے خواب میں زیارت ہوئی ہے ... اس وقت حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ کا حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ کی صورت کے جہت مشابہ پایا... اس پر خیال آیا میں نے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ کی صورت کے بہت مشابہ پایا... اس پر حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نے اس کی تصدیق فرمائی کہ واقعی حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ نے اس کی تصدیق فرمائی کہ واقعی حضرت حسن مضی الله تعالی عنہ نے اس کی تصدیق فرمائی کہ واقعی حضرت حسن مضی الله تعالی عنہ نے دار کیا ہے کہ حضرات انبیاء اور فرشتوں کی علمہ مناوی رحمۃ الله تعالی علیہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرات انبیاء اور فرشتوں کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا... (جن صفح اس)

فائدہ: ....بعض روایات میں آیا ہے کہ سینہ اور اس کے اوپر کے بدن کا حصہ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا اور بدن

کے بنچ کا حصہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ تھا... (خصائل منجہ ۳۸۸)

شیطان ...ا نبیاء علیهم السلام پر اثر نہیں ڈال سکتا اور نہان کی صورت اختیار کرسکتا ہے

شیطان انبیاء علیهم السلام پرکوئی اثر نہیں ڈال سکتا اور ان کی صورت بھی اختیار نہیں کرسکتا ہے ... حدیث پاک میں ہے کہ اگر خواب میں کسی نے مجھے دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا شیطان کو قدرت نہیں کہ میری صورت میں آئے اور میرانام لے کرکھے کہ میں ہول ... ایسانہیں کرسکتا ہے ... وہ صورت بھی نہیں پاسکتا چہ جا تیکہ ان کے حقائق میں اثر انداز ہو سکے ... (خطبات میب)

شیطان خواب میں انبیاء کیہم السلام کی شکل میں نہیں آ سکتا

حکیم الامت حضرت تھا نوی علیہ الرحمہ کے ملفوظات میں ہے ... ایک صاحب

نے عرض کیا کہ حضرت اگر کوئی جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوخواب میں دیکھے تو

وہ حضور صلی الله علیہ وسلم ہی ہوں گے ... شیطان تو حضور صلی الله علیہ وسلم کی شکل میں آ

نہیں سکتا... فرمایا! کہ واقعی شیطان حضور صلی الله علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا اور نہ

کسی اور نبی کی شکل میں شیطان متشکل ہو سکتا ہے ... عرض کیا اگر صحابہ میں سے کسی کو

خواب میں دیکھے مثلاً حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنہ کو یا حضرت سیدنا عمر
فاروق رضی الله عنہ کوان حضرات کی صورت میں شیطان آ سکتا ہے ... فرمایا! مشہور تول

پرسوائے انبیاء کی مالسلام کے سب کی شکل میں آسکتا ہے... ( الفوظات عیم الاستج ۸) سرخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بنانے برقا در ہیں

تحکیم الامت حضرت تھا نوی علیہ الرحمہ کے ملفوظات میں ہے ... جضور پرنور سلی اللہ علیہ وسلم کو جو محفول بین دیکھے خواہ کسی صورت میں دیکھے وہ صورت حلیہ شریف کے موافق ہویا نہ ہو، محققین اہل باطن کے نزدیک بیشک آپ کو دیکھا اشکال اور

صورت میں فرق ہونا رائی کی قلب کی وجہ ہے ہوتا ہے...اگر وہ شکل میں دیکھا تو یہ
زنگ قلب کی وجہ ہے ہے...تصفیہ کی حاجت اور ضرورت ہے...علیٰ ہذالقیاں بعض کا
ارشاد ہے کہ اپنے شخ کامل کو اگر دیکھے اس کا بھی بہی حال ہے...شیطان اس کی
صورت میں بھی متمثل نہیں ہوسکتا... کیونکہ اولیاء اللہ نائب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کے اور یہ بات بھی سجھنے کی ہے کہ گومتمثل نہیں ہوسکتا گر کہ سکتا ہے کہ میں فلال
ہوں... پھر باقی رہا یہ کہ جی میں کیونکر معلوم ہوا...تو بات ہے کہ مومن کا قلب قبول نہ
کرے گا اگر شیطان ہوگا... اور عدم تمثل کی وجہ بعض نے یہ سے کہ حضور پرنورصلی
اللہ علیہ وسلم مظہر ہیں اسم ہادی کے اور شیطان مظہر ہے اسم مضل کا... پس بوجہ اس تقابل
اللہ علیہ وسلم مظہر ہیں اسم ہادی کے اور شیطان مظہر ہے اسم مضل کا... پس بوجہ اس تقابل
اور تضاد کے شیطان مثمل نہیں ہوسکتا... (ملفونات عیم الامت نا ۱۲)

### زیارت متبرک کے پھونوائد وتعبیرات

جس نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھااس کے صلاح و کمال دین کی علامت ہے... حضرات انبیاء کیہم السلام کوخواب میں دیکھنا صلاح تقویٰ کمال مرتبہ اور فلاح کی علامت ہے... (فتح الباری جلد ۱۲ مند ۲۸۷)

جس نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں مسکرا تا ہواد یکھااسے اتباع واحیاء سنت کی بیش بہادولت ملی جس نے آپ کوغصہ وغیظ کی حالت میں دیکھااس کے دین میں نقصان یا اس سے دین میں نقصان کی علامت ہے... "اَللّٰهُم اَحْفَظُنَا مِنْهُ" (جَحَ سفی سفی اللّٰہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھنا اسلام پرموت اور آخرت میں ملاقات اور زیارت کی علامت ہے... (جمع صفی ۲۳۲) جو آپ کوخواب میں دیکھے گا مرنے اور زیارت کی علامت ہے... (جمع صفی ۲۳۲) جو آپ کوخواب میں دیکھے گا مرنے کے بعداسے خصوصی زیارت کا شرف ملے گا... (فتح الباری)

آپ صلی الله علیه وسلم کی زیارتِ پاک قیامت میں شفاعت وسفارش کی علامت ہے...(القول البدیع منویم)

ابن سیرین نے بیان کیا اگر مدیون آپ کی زیارت کرے گاتو قرضدادا

ہوگا...مریض زیارت کرے گاتو مرض سے شفاء پائے گا...ا گرظلم کے مقام میں دیکھے گاتو غلبہ کی دیکھے گاتو غلبہ کی دیکھے گاتو غلبہ کی علامت ہے...(نتخب الکام' جلدا' صنحہ ۵۷)

#### ايك عبرتناك خواب

حکیم الامت حفرت تھانوی رحمہ الله فرماتے ہیں ...کی عالم سے کسی سید نے کچھ مانگا اور یہی کہا کہ میں سید ہوں ... انہوں نے کہا کہ تمہارے سید ہونے کا کیا جوت ہے رات کو حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی زیارت خواب میں ہوئی کہ میدان قیامت قائم ہے ... اور سول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم حوض کو ٹر پرامت کو پانی پلار ہے ہیں اس کو بھی پیاس لگی اور حوض کو ٹر پرحاضر ہوا .. حضور صلی الله علیہ وسلم نے اس سے اعراض کیا اس نے کہایار سول الله! میں آپ کا امتی ہوں حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جوت دو کہتم میرے امتی ہو ... میں آپ کا اس کا کیا جوت ہوں حضور صلی الله علیہ تہمارے پاس اس کا کیا جوت ہو سید ہونے کا جوت مانگتے ہواور خود ٹروت نہیں دیتے ... وسلم نے فرمایا کہ جواری اولا دسے تو سید ہونے کا جوت مانگتے ہواور خود ٹروت نہیں دیتے ... اب اسکو تنہ ہوااور بیدار ہوکر سید زادہ سے معافی جا ہی ... (خطبات عیم الامت جو)

## ایک خواب کے ذریعے شرعی رہنمائی

کیم الامت حفرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ... ایک صاحب رہنے والے تو یہاں ہی کے تھے گرٹروت جارہے تھا ورصد ق رویا میں مشہور تھے اوران کومولد شریف سے خاص شغف تھا... انہوں نے مجھ کو ایک خط لکھا تھا جس کو میں نے نشر المطیب میں شاکع بھی کر دیا ہے ... اس خط میں یہ مضمون تھا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہم اس سے زیادہ خوش نہیں ہوتے جو ہمارانام زیادہ لے بلکہ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو ہمارے احکام مانے اور گوخواب ہمارانام زیادہ لے بلکہ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو ہمارے احکام مانے اور گوخواب جست شرعیہ ہیں گریہ خواب دلائل شرعیہ کے موافق ہے ... (خطبات کیم الامت جسم)

#### خواب کی حقیقت

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے ... آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ' خواب کی تین قسمیں ہیں ... ایک قسم شیطانی ہے جس میں شیطان کی طرف سے کچھ صور تیں ذبن میں آتی ہیں ... دوسری وہ جوآ دمی اپنی بیداری میں دیکھار ہتا ہے ، وہی صور تیں خواب میں سامنے آجاتی ہیں ... تیسری قسم جوشچ اور حق ہے وہ نبوت کے اجزاء میں سے چھیالیسواں جز ہے لینی اللہ تعالی کی طرف سے الہام ہے ... ' یعنی جو بندہ کومتنبہ کرنے یا خوشخری دینے کے لیے کیا جاتا ہے ... اللہ تعالی اپنے خزانہ غیب بندہ کومتنبہ کرنے یا خوشخری دینے کے لیے کیا جاتا ہے ... اللہ تعالی اپنے خزانہ غیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مؤمن کا خواب ایک کلام ہے جس میں وہ اپنے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مؤمن کا خواب ایک کلام ہے جس میں وہ اپنے رہ سے شرف میں قبل کو اس سے شرف میں سے شرف میں ہوں کے ... (معارف القرآن میں :۵)

## خواب وكشف كى شرعى حيثيت

خواب یا مکاشفہ کوئی شرعی جمت نہیں ہوتی جس سے احکام جاری کیے جاسکیں...البتہ خواب یا مکاشفہ میں جس کام کی طرف ہدایت معلوم ہوتی ہے...
اگر وہ کام ظاہر شریعت کے احکام کے خلاف نہ ہوتو اس پڑمل کرنے میں دین و دُنیا کی فلاح ہوتی ہوتی ہے تو خواب کے نیا کی فلاح ہوتی ہے تو خواب کے ذریعہ اس کوایسی ہدایتیں دی جاتی ہیں...

دوسرے بیک اگر چندمسلمان ایک ہی طرح کے خواب دیکھیں یا چنداہل کشف کو ایک ہی طرح کا کشف ہواوران میں ایک ہی طرح کی ہدایتیں ہوں تو بیخواب یا کشف کے سیچ ہونے کی علامت ہوتی ہے ... جیسا کہ ایک حدیث میں حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے چندصحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خوابوں کے متفق ہوجانے کواس خواب کے سیچ ہونے کی دلیل قرار دیا ہے ... (پاکتان کے موجودہ حالات سے متعلق بٹارت ہم:۲)

## مختلف بزرگوں کے مختلف عمل

حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ زادالسعید میں تحریر فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ لذیذ تر اور شیریں تر خاصیت درُود شریف کی بیہ کہ اس کی بدولت محشاق کوخواب میں حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی دولتِ زیارت میتر ہوتی ہے…بعض درُودوں کو بالحضوص بزرگوں نے آزمایا ہے…

شیخ عبدالحق محد ث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ترغیب اہل السعادت میں لکھا ہے کہ شب جمعہ میں دور کعت نمازنفل پڑھے اور ہر رکعت میں گیارہ اا بار آیت الکری اور گیارہ بارقُل ہواللہ اور بعد سلام سو • • ابارید درُ ودشریف پڑھے…ان شاء اللہ تین سلام سو • فرودشریف پڑھے…ان شاء اللہ تین سے حمع نہ گذر نے یا کیں گے کہ زیارت نصیب ہوگی وہ درُ ودشریف ہیہ ہے

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ نِ النَّبِيّ الْأُمِّيّ وَاللِه وَاَصُحَابِهِ وَسَلِّمُ دَيَّر نَيْر فَيْرَ موصوف نِ نَاكُما ہے کہ جو محص دوا رکعت نماز پڑھاور ہررکعت میں بعدالحمد کے پین ۲۵ بارقل ہواللہ اور بعدسلام کے بیدر و و دشریف ہزار مرتبہ پڑھے دولتِ زیارت نصیب ہؤوہ بیہ حَصَلَی اللَّهُ عَلٰی النَّبِیّ اللَّهُ عَلٰی النَّبِی اللَّهُ عَلٰی النَّبِیّ اللَّهُ عَلٰی النَّبِی اللَّهُ عَلٰی النَّامِی بیو سے کہ سوتے و انت سر ۲۰ باراس درُ و دشریف کو پڑھنے سے زیارت نصیب ہو...

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ م بَخُرِ اَنُوَارِکَ وَمَعُدَنِ اَسُرَادِکَ وَلِمَامِ حَضَرَتِکَ وَطِرَازِ مُلْکِکَ وَلِسَانِ حُجَّتِکَ وَعُرُوسِ مَمُلُکَتِکَ وَاِمَامِ حَضَرَتِکَ وَطِرَازِ مُلْکِکَ وَخَرَائِنِ رَحُمَتِکَ وَطَرِیْقِ شَرِیْعَتِکَ اَلْمُتَلَذِّذِ بِتَوْحِیُدِکَ اِنْسَانُ عَیْنِ وَخَزَائِنِ رَحُمَتِکَ وَطَرِیْقِ شَرِیْعَتِکَ اَلْمُتَلَذِّذِ بِتَوْحِیُدِکَ اِنْسَانُ عَیْنِ الْمُتَقَدِّمُ مِنُ نُورِ السَّبَبُ فِی کُلِّ مَوْجُودٍ عَیْنُ اَعْیَانِ خَلُقِکَ الْمُتَقَدِّمُ مِنُ نُورٍ الْوَجُودِ وَالسَّبَبُ فِی کُلِّ مَوْجُودٍ عَیْنُ اَعْیَانِ خَلْقِکَ الْمُتَقَدِّمُ مِنُ نُورٍ

ضِيَآئِکَ صَلَوةً قُدُومُ بِدَوَامِکَ وَتَبُقَى بِبَقَآئِکَ لَا مُنْتِهَى لَهَا دُونَ عِلَمِکَ صَلَواةً تُرُضِيُكِ وَتُرُضِيهِ وَتَرُضَى بِهَا عَنَّا يَارَبَّ الْعَلَمِينَ ... ويُمُراسَ وَبُحُ فَيَا عَنَّا يَارَبُ الْعَلَمِينَ ... ويُمُراسَ وَبُحَى سُوتَ وَقَت چندباريرُ هنازيارت کے لئے شخ فی کھا ہے...

اَللَّهُمَّ رَبَّ الْحِلِّ وَالْحَرَامِ وَرَبَّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَرَبَّ الرُّكْنِ وَالْمُقَامِ اَبُلِغُ لِرُوْح سَيِّدِنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدٍ مِّنَّا السَّلَامَ...

مگر بردی شرط اس دولت کے حصول میں قلب کا شوق سے پُر ہونا اور ظاہری و باطنی مصیبتوں سے بچنا ہے...انتہا ...

## حضرت خضرعليه السلام كابتايا مواعمل

حضرت شیخ المشائخ قطب الارشادشاه ولی الله صاحب نورالله مرقدهٔ نے اپنی کتاب نوادر میں بہت سے مشائخ تصوف اور ابدال کے ذریعہ سے حضرت خضر علیہ الصلوة السلام سے متعددا عمال نقل کئے ہیں اگر چہ محدثانہ حیثیت سے اُن پر کلام ہے لیکن کوئی فقہی مسکنہیں جس میں دلیل اور ججت کی ضرورت ہو مبشرات اور منامات ہیں ...

منجملهان کے کھاہے کہ ابدال میں سے ایک بزرگ نے حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسّلام سے درخواست کی کہ جھے کوئی عمل بتاہیے جو میں رات میں کیا کروں انہوں نے فرمایا کہ مغرب سے عشاء تک نفلوں میں مشغول رہا کر کسی شخص سے بات نہ کر نفلوں میں دو دور کعت پر سلام پھیرتا رہا کر اور ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تنین مرتبہ تُل ہواللہ پڑھتا رہا کرعشاء کے بعد بھی بغیر بات کے اپنے گھر چلا جا اور وہاں جا کردوا رکعت نفل پڑھ ہر رکعت میں ایک وفعہ سورہ فاتحہ اور سات کے مرتبہ قل ہو اللہ نماز کا سلام پھیر نے کے بعد ایک سجدہ کرجس میں سات کے وفعہ استغفار سات کے مرتبہ در ووشریف اور سات وفعہ سُبُحان اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهِ الله وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

دُعاء بِرُّه يَا حَيُّ يَا قَيُّوُمُ يَا ذَالُجَلالِ وَالْإِكْرَامِ يَا إِلَّهُ الْلَاَّ لِيُنَ وَالْلَا حِرِينَ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا اللهُ يُنَا اللهُ يَا اللهُ يَعْلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ وَمُرُورُوا لِ عَلَى دَيْكُ كُلِيلُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ كُومُ وَرُوا لِ عَلَى دَيْكُ كُلِيلُهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ كُومُ وَرُوا لِ عَلَى دَيْكُ كُلِيلُهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ وَرُوا لِ عَلَى وَكُلِيلُولِي اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

بعض لوگول نے اس کا تجربہ کیاانہوں نے دیکھا کہ وہ جنت گئے...وہاں انبیاءکرام اور سیدالکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور اُن سے بات کرنے کا شرف حاصل ہوا...اس عمل کے بہت سے فضائل ہیں جن کوہم نے اختصاراً چھوڑ دیا...

اور بھی متعدد عمل اس نوع کے حضرت پیران پیررحمۃ اللہ علیہ سے نقل کے ہیں المامہ دمیری نے خوۃ الحیون میں لکھا ہے کہ جوشن جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد باوضوایک پرچہ پرمحمد رسول اللہ پنیتیں ۱۳۵ مرتبہ لکھا وراس پرچہ کواپنے ساتھ رکھے اللہ جل شانہ اس کو طاعت پرقوت عطافر ما تا ہے اور اس کی برکت میں مدد فرما تا ہے اور شیاطین کے وساوس سے حفاظت فرما تا ہے اور اگر اس پرچہ کو روز انہ طلوع آفاب کے وقت ور ودشریف پڑھتے ہوئے فورسے دیکھارہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں کشرت سے ہوا کر ہے...

خواب میں زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کا بیان شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترغیب اہل السعادۃ میں لکھا ہے کہ شب جمعہ میں دور کعت نفل نماز ادا کرئے ہر رکعت میں گیارہ (۱۱) بارآیت الکرسی اور گیارہ (۱۱) بارقل هواللہ اور سو (۱۰۰) بار درُ ودشریف سلام کے بعد پڑھے...
ان شاء اللہ تین جمعہ گزرنے نہ یا کیں گے کہ زیارت نصیب ہوگی...

دُرُود شريف يہ ہے:اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَآلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَسَلِّمُ...

ای طرح شیخ نے لکھاہے کہ جو مخص دور کعت نماز پڑھاور ہردکعت میں الحمدللد کے بعد مید در ودشریف ہزار مرتبہ پڑھے زیارت کے بعد میدر ودشریف ہزار مرتبہ پڑھے زیارت نصیب ہوگی...وہ در ودشریف میہ ہے: "صَلّی اللّهُ عَلَی النّبیّ الْاَمِیّ"

علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حیاۃ الحوان میں لکھا ہے کہ جو خص جعہ کے دن جعہ کی نماز کے بعد باوضوا یک پر چہ پرمحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمہ رسول اللہ ۳۵ مرتبہ لکھے اور اس پر چہ کو اپنے ساتھ رکھے... اللہ جل شانہ اس کو طاعت پر قوت عطا فر ماتے ہیں 'برکت میں مد دفر ماتے ہیں 'شیاطین کے وساوس سے حفاظت فر ماتے ہیں اور اگر اس پر چہ کو روز انہ طلوع آ فآب کے بعد درُ ود شریف پڑھتے ہوئے فور سے دیکھتا رہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں بکثر ت ہواکر ہے گی ... (نعائل درُ ودشریف سفے ۵۵)

علامه سخاوی رحمة الله تعالی علیه نے قول بدیع میں بیان کیا ہے کہ جواس درُود شریف کو پڑھے گاخواب میں دیکھے گا...

الله مَّ مَلَه مَلَه مَلَه مَحَمَّد كَمَا اَمُرُتَنَا اَنُ نُصَلِّى عَلَيْهِ اَللهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد كَمَا تُحِبُ وَتَرُضَى لَهُ... الله مَّ مَلِ عَلَى مُحَمَّد كَمَا تُحِبُ وَتَرُضَى لَهُ... الله مَّ صَلِّ عَلَى رُوح مُحَمَّد فِي الْارُواحِ... اَلله مَّ صَلِّ عَلَى جَسَدِ مُحَمَّد فِي الله مَّ صَلِّ عَلَى جَسَدِ مُحَمَّد فِي الله مَّ صَلِّ عَلَى جَسَدِ مُحَمَّد فِي الله مَ الله مَ الله مَلَى الله مَلَى الله مَلَى الله مَلَى الله عليه وسلم كي زيارت كيك دومل الله عليه وسلم كي زيارت كيك دومل

حضرت مولا ناشمس الدین محمد ومی حضرت مولا ناجامی کی اولا دمیس سے مخصرت مولا ناجامی کی اولا دمیس سے مخصرت کمدرسول مخصرت کمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو ...میری والدہ نے ایک دعا

شب جمعه كوچند بار بالالتزام پرمضے كوبتائى...

میں نے یہ بھی سناتھا کہ جو تحف شب جمعہ تین ہزار مرتبہ درُ و دشریف پڑھے گااس كوحضرت محمد رسول التُدصلي التُدعليه وآله وسلم كي زيارت نصيب ہوگي..غرض بيدونوں عمل کر کے میں سوگیا ... خواب میں دیکھا کہ میں گھرسے باہر ہوں اور والدہ میرے انتظار میں ہیں اورفر مارہی ہیں کہ میں تمہاری منتظر ہوں .. جھنرت محمد رسول اللہ صلی اللہ عليه وآله وسلم گريس رونق افروزين آوتهين بھي آپ صلى الله عليه وآله وسلم كي خدمت میں لے چلول...والدہ میرا ہاتھ پکڑ کرآ پ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کے گئیں ... میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں اور آپ صلى الله عليه وآله وسلم كردايك احجها خاصه مجمع ہے ... آپ سلى الله عليه وآله وسلم كچھ تحریراملاءکرارہے ہیں...اورلوگ یتحریریں اطراف عالم میں بھیج رہے ہیں... حضرت مولانا اشرف الدين عثان زيارت گابي جن كاشارعلاء رباني ميس ہوتا ہے لکھ رہے ہیں...میری والدہ نے عرض کیا... یا رسول الله وہ لڑکا جس کی آپ سلی الله علیه وآله وسلم نے بشارت دی تھی وہ عمر دراز دولت منداور بزرگ صفات ہوگا کیا یمی ہے...آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے میری جانب نظر ڈالی اورتبسم فر ماکرارشا دفر مایا که بیدو ہی لڑ کا ہے... (دين دسترخوان جلد)



# خواب میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیلئے درُ ودشریف

'' جو خص روح محمر (صلی الله علیه وسلم ) پرارواح میں اور آپ کے جسدِ اطہر پر بدنوں میں اور آپ کی قبرمبارک پر قبور میں درُ ود بھیجے گاوہ مجھے خواب میں دیکھے گا...' حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كي خواب مين زيارت كي تمنّا كونسا مسلمان ايبا موكا جس کونہ ہولیکن عشق ومحبت کی بقدراس کی تمنّا کمیں بڑھتی رہتی ہیں اورا کا برومشائخ نے بہت ہے اعمال اور بہت سے درُ ودوں کے متعلق اینے تجربات تحریر کئے ہیں کہان پڑمل \_ سيدالكونين صلى الله عليه وسلم كى خواب مين زيارت نصيب موكى ...علامه عاوى في قول بدیع میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک ارشاد قل کیا ہے... مَنْ صَلَّى عَلَى رُور مُحَمَّدٍ فِي الْأَرُواحِ وَعَلَى جَسَدِهِ فِي الْأَجْسَادِ وَعَلَى قَبْرِهِ فِي الْقُبُور ( جو تخص روح محمر ( صلی الله علیه وسلم ) پرارواح میں اور آپ کے جسدِ اطهر پر بدنوں میں اور آپ کی قبر مبارک برقبور میں درُ ود بھیج گاوہ مجھے خواب میں دیکھے گا.. 'اور جو مجهے خواب میں دیکھے گاوہ قیامت میں دیکھے گااور جو مجھے قیامت میں دیکھے گامیں اُس کی سفارش کروں گااورجس کی میں سفارش کروں گاوہ میرے حوض سے یانی بے گااوراللہ جل شانهٔ اس کے بدن کوجہنم پرحرام فرمادیں گے ...علامہ مخاوی رحمہ الله کہتے ہیں کہ ابوالقاسم سِتْ نِ این کتاب میں بیروریث قال کی ہے گر مجھاب تک اس کی اصل نہیں ملی ...

حضورصلى الله عليه وسلم كاسلام

ابوالفضل قومانی رحمه الله کہتے ہیں کہ ایک مخص خراسان سے میرے پاس آیا اور اُس نے بیریان کیا کہ میں مدینہ پاک میں تھا میں نے حضورا قدس سلی الله علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی ... تو حضور سلی الله علیہ وسلم نے مجھ سے بیار شاوفر مایا ... جب تو ہمدان جائے تو ابوالفضل بن زیرک کومیری طرف سے سلام کہدویتا ... میں نے عرض کیا یا رسول الله ایہ کیا بات؟ تو حضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ وہ مجھ پر روز انہ سوم مامرتبہ یا اس سے بھی زیادہ بیدر ودیر ماکرتا ہے ...

رورانہ وہ اس مرتبہ یا اسے جاریادہ پیدروو پر سا کرا ہے... اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ نِ النَّبِيّ الْأُمِيّ وَعَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ جَزَى اللهُ

مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَنَّا مَا هُوَ اَهُلُهُ...

ابوالفضل رہمداللہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے تم کھائی کہ وہ مجھے یا میرے نام کو حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں بتانے سے پہلے نہیں جانتا تھا...ابوالفضل رحمداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پچھ علّہ دینا چاہا تو اُس نے یہ کہہ کرا نکار کر دیا کہ میں حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو بچتا نہیں (یعنی اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیتا میں حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو بچتا نہیں (یعنی اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیتا ابوالفضل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں نے اس شخص کو نہیں دیکھا (بدیع)

#### ڈو بتے ہوئے جہاز کا نجات یا نا

منانج الحنات ميں ابنِ قاكها فى رحم الله كى كتاب فجر مغير سفق كيا ہے كہ ايك بررگ نيك صالح مولى ضريع على انہوں نے ابنا گذرا ہواقصة مجھ سفل كيا كه ايك جہاز و و بن لگا اور ميں اس ميں موجود تھا... اسوقت مجھ كوغود كى بوكى ... اس حالت ميں رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے مجھ كود و د كي تعليم فراكر ارشاد فرمايا كه جہاز والے اس كو ہزار بار پڑھيں ... ہنوز تين سوبار پرنوبت پنجى تھى كہ جہاز نے نجات پاكى اور بعد الحمات كے انك على كل شى ء قدير بھى اس ميں پڑھنامعمول ہواور خوب ہوه درُود يہ ہے ... اللّٰهُم صَلِّ عَلَى سَيّدِ نَا مُحَمَّدٍ صَلّا قَ تُنْجِينَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السّيقِ اللّٰهُ وَالِ وَالْافَاتِ وَتَقُضِى لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَتُكَلِّفُنَا بِهَا الْقُورَ اللهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰه

درُ ودكى كثرت كى وجهسے بخشش

شخابن جحر کی رحمه الله نظل کیا ہے کہ ایک صالح کو کسی نے خواب میں دیکھا'ال سے حال ہو چھا..اس نے کہا الله تعالی نے مجھ پررخم کیا اور مجھے بخشد یا اور جنت میں داخل کیا..سبب ہو چھا گیا تو اُس نے کہا..فرشتوں نے میرے گناہ اور میرے درُ ودکوشار کیا...سبب ہو جھا گیا تو اُس نے کہا..فرشتوں نے میرے گناہ اور میرے درُ ودکوشار کیا...سو موادرُ ودکاشار زیادہ نکلا...ت تعالی نے فرمایا...اتنابس ہے'اس کا حساب مت کرواور اس کو بہشت میں لے جاور فض) یہ قصہ نمبر ۱۹ پر قول بدیع سے بھی آ رہا ہے...

درُ ودشريف پڙھنے والے منه کا بوسه

شیخ این حجر کی نے لکھاہے کہ ایک مردصالح نے معمول مقرر کیا تھا کہ ہررات کو سوتے وقت در ود بعد دمین پڑھا کرتا تھا..ایک رات خواب میں دیکھا کہ جناب رسول

مقبول سلی الله علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور تمام گھر اس کاروشن ہوگیا...
آپ سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا وہ منہ لا وَجود رُود پڑھتا ہے کہ بوسہ دول...اس شخص نے شرم کی وجہ سے رخسار سامنے کر دیا...آپ سلی الله علیہ وسلم نے اس رخسارہ پر بوسہ دیا... بعداس کے وہ بیدار ہوگیا تو سارے گھر میں مشک کی خوشبو باتی رہی (فض) بہوا قعد آگے تعصیل سے آر ہاہے...

كثرت درُود كى وجه سے اكرام واعزاز

ابوالعباس احمد بن منصور رحمه الله کا جنب انقال ہوگیا تو اہلِ شیراز میں سے ایک شخص نے اس کوخواب میں دیکھا کہ وہ شیراز کی جامع متجد میں محراب میں کھڑے ہیں اور ان پرایک جو ڈا ہے اور سر پرایک تاج ہے جو جو اہر اور موتیوں سے لدا ہوا ہے ... خواب و کیھنے والے نے ان سے پوچھا ... انہوں نے کہا... اللہ جل شانہ نے میری مغفرت فرمادی اور میر ابہت اکرام فرمایا اور مجھے تاج عطا فرمایا... اور بیسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ دیکم پر کشرت ور ودکی وجہ سے ہے (قول بدیع)

يَارَبِ صَلِي وَسَلِمُ دَائِماً ابَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِالْعَلْقِ كُلْهِم

درُ و دشریف گنا ہوں کی مغفرت کا سبب بن گیا

صوفیا میں ایک بزرگ نقل کرتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو کہ جس کا نام سطح تھا اور وہ اپنی زندگی میں دین کے اعتبار سے بہت ہی بے پرواہ اور بیباک تھا (یعنی گناہوں کی بچھ پرواہ نہیں کرتا تھا) مرنے کے بعد خواب میں دیکھا... میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ تعالی شانہ نے کیا معاملہ کیا اُس نے کہا کہ اللہ تعالی شانہ نے میری مغفرت فرمادی... میں نے پوچھا یہ سیم کمل سے ہوئی اُس نے کہا کہ میں ایک محد ث کی خدمت میں حدیث قل کررہا تھا... اُستاذ نے درُ ودشریف پڑھا میں نے بھی اُن کے ساتھ بہت آ واز سے درُ ود پڑھا... میری آ وازس کر سب مجلس والوں نے درُ ود پڑھا... میری آ وازس کر سب مجلس والوں نے درُ ود پڑھا... میری آ وازس کر سب مجلس والوں نے درُ ود پڑھا... میری آ وازس کر سب مجلس والوں نے درُ ود

نزه ته المجالس میں بھی ای شم کا ایک اور قصة نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میرا ایک پڑوی تھا' بہت گنا ہگار تھا... میں اس کو بار بار تو بہ کی تا کید کرتا تھا... جب وہ مرگیا تو میں نے اُسے جنت میں دیکھا میں نے اس سے بوچھا کہ تو اس مرتبہ پر کیے بہنج گیا؟ اُس نے کہا میں ایک محد ث کی مجلس میں تھا انہوں نے یہ کہا کہ جوشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زور سے درُ ود پڑھے اس کیلئے جنت واجب ہے... میں نے آواز سے درُ ود پڑھے اس کیلئے جنت واجب ہے... میں نے آواز سے درُ ود پڑھا اور اس پر ما اور اس پر اور لوگوں نے بھی پڑھا اور اس پر ہم سب کی مغفرت ہوگئی...

اس قصة کوروض الفائق میں بھی ذراتفصیل سے ذکر کیا ہے ... وہ کہتے ہیں کہ صوفیاء میں سے ایک ہزرگ نے کہا کہ میراایک پڑوی تھا بہت گنا ہگار ہروقت شراب کے نشہ میں مدہوش رہتا تھا اس کو دن رات کی بھی خبر نہ رہتی تھی ... میں اس کو نسجت کرتا تو سنتا نہیں تھا... جب وہ مرگیا تو میں نے اس کوخواب میں بہت اُونچے مقام پراور جنت کے لباس فاخرہ میں دیکھا' بڑے اعز از واکرام میں تھا... میں نے اس کا سبب یو چھا تو اُس نے اُوپر والا قصة محد شکا ذکر کیا

يَارَبِ صَلِّي وَسَلِّمُ دَآئِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيُرِالْعَلْقِ كُلْهِم

## سيرهاجنت ميں جانے كاعمل

#### درُ ودشریف کی برکت سے حساب معاف

ایک صاحب نے ابوحفص کا غذی گواُن کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا ...اُن سے بو بچھا کہ کیا معاملہ گذرا...انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی شانہ نے بچھ پررحم فرمایا میری مغفرت فرمادی ... مجھے جنت میں داخل کرنے کا تھم دیدیا...انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ جب میری پیشی ہوئی تو ملائکہ کو تھم دیا گیا...انہوں نے میرے گناہوں نے میرے گناہوں پربڑھ نے میرے گناہوں پربڑھ گیا تو میرا درُ ودشریف گناہوں پربڑھ گیا تو میرا درُ ودشریف گناہوں پربڑھ گیا تو میرا درُ ودشریف گناہوں پربڑھ گیا تو میرے مولی جل جلالہ نے ارشا دفر مایا کہ اے فرشتو! بس بس آ گے حساب نہ کرواوراس کومیری جنت میں لے جا وُ (بدیع)

يَارَبِ صَلِ وَسَلِمُ دَائِماً اَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِالْعَلْقِ كُلِهِم

درُ ودشریف سے ایک بنی اسرائیلی کی بخشش

علامہ سخاوی بعض تواری سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اسرائیل میں ایک شخص بہت گنہگارتھا بنب وہ مرگیا تولوگوں نے اس کو ویسے ہی زمین پر پچینک دیا...اللہ تعالی نے حضرت موٹی علی نبینا وعلیہ الصلوٰ قوالسلا م پروحی بھیجی کہ اس کوشل دے کر اس پر جنازہ کی نماز پڑھیں میں نے اس شخص کی مغفرت کردی...حضرت موٹی نے عرض کیا یا اللہ یہ کیسے ہوگیا؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اس نے ایک دفعہ تو را ق کو کھولا تھا اس میں مجمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا نام دیکھا تھا تو اُس نے اُن پر دُر ود پڑھا تھا تو اُس نے اس کی وجہ سے اس کی مغفرت کردی (بدیع)

#### ایک ضروری وضاحت

اس سم کے واقعات میں کوئی اشکال کی بات نہیں ... نہ تو ان کا یہ مطلب ہے کہ ایک دفعہ درُ ود شریف پڑھ لینے سے سارے گناہ کبیرہ اور حقوق العباد سب معاف ہوجاتے ہیں اور نہ اس سم کے واقعات میں کوئی مبالغہ یا جھوٹ وغیرہ ہے ہیہ الک کے

قبول كرلينے ير بے...وه كسي خص كى معمولى ي عيادت أيك دفعه كاكلمه طيب قبول كرلة اس كى بركت سے سارے گناہ معاف ہوجاتے ہيں إنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنُ يُشُرِكَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنُ يَّشَآءُ.. الله تعالى كاقرآن ياك مين ارشاد ب. ترجمه: " بے شک اللہ تعالی شانہ اس کی مغفرت نہیں فرماتے کہ ان کیساتھ کسی کوشریک کیا جائے (لینی مشرک دکا فرکی تو مغفرت ہے ہیں )اسکے علاوہ جس کو جا ہیں گے بخش دیں گے' اس لئے ان قصوں میں اور اس قتم کے دوسرے قصوں میں کوئی اشکال نہیں ہے كەاللەتغالى شانە كوكسى كالىك دفعه كادرُودىرُ ھناپىند آجائے وەاس كى وجەسے سارے گناه معاف کردے ...وہ بااختیار ہے ... ایک شخص کے سی کے ذمہ ہزاروں رویے قرض ا ہیں...وہ قرضدار کی کسی بات پر جوقرض دینے والے کو پہندآ گئی ہویا بغیر ہی کسی بات کے اپنا سارا قرضہ معاف کردے تو کسی کو کیا اعتراض ہوسکتا ہے...اسی طرح اللہ جل شان اگر کسی کومس این لطف وکرم سے بخشد ہے تواس میں کیاا شکال کی بات ہے ...ان قصّول سے اتنا ضرورمعلوم ہوتا ہے کہ درُ ودشریف کو مالک کی خوشنو دی میں بہت زیادہ وخل ہے اس لئے بہت ہی کثرت سے روصنتے رہنا جا ہے ندمعلوم کس وقت کا روصا ہوا اوركس محبت كايره هاموالسندآ جائے...ايك دفعه كابھى پسندآ جائے توبير ايارے بس ہا بناایک ہی نالہ اگر پنجے وہاں گرچہ کرتے ہیں بہت سے نالہ وفریادہم يَارَبِ صَلِّ وَسَلِغُ دَآئِماً آبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِالْخَلُقِ كُلِهِم

بدملى سينحات كانسخه

ایک بزرگ نے خواب میں ایک بہت ہی بُری بد بیئت صورت دیکھی ...انہوں نے اس سے یو چھاتو کیا بلاہے؟ اُس نے کہا میں تیرے بُرے مل ہول...انہوں نے یو چھا بچھ سے نجات کی کیا صورت ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت مصطفے محرصلی الله علیه وآلہ وسکم پر درُود کی کثرت (بدیع) ہم میں سے کون ساھنص ایبا ہے جو دن رات

بداعمالیوں میں مبتلانہیں ہے...اس کے بدرقہ کے لئے درُودشریف بہترین چیز ہے... چلتے پھرتے اُٹھتے بیٹھے جتنا بھی پڑھاجا سکے دریغ نہ کیا جائے کہا کسیراعظم ہے... شیخ شبلی رحمہ اللہ کے برڑوسی کا واقعہ

شخ المشائخ حضرت بلی نورالله مرقدهٔ سے قال کیا گیا ہے کہ میر ہے بڑوں میں ایک آ دمی مرگیا... میں نے اس سے پوچھا کہ کیا گذری اس نے کہا بیلی بہت ہی سخت سخت پریشانیاں گذریں اور مجھ پرمئر نکیر کے سوال کے وقت گڑ برخ ہونے گئی ... میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یا اللہ بیہ صیبت کہاں سے آ رہی کیا میں اسلام پرنہیں مرا... مجھے ایک آ واز آئی کہ بید دنیا میں تیری بے احتیاطی کی سزا ہے ... جب ان دونوں فرشتوں نے میر سے عذاب کا ارادہ کیا تو فورا ایک نہایت حسین شخص میر ہے اور ان کے درمیان حائل ہوگیا... اس میں سے نہایت ہی بہتر خوشبو آ رہی تھی ...

## حدیث کے ایک طالب علم کا اعزاز

حفرت سفیان بن عیدند رحمہ اللہ حفرت خلف سے قال کرتے ہیں کہ میرا ایک ووست تھا جو میر ہے ساتھ حدیث پڑھا کرتا تھا..اس کا انتقال ہوگیا میں نے اس کو خواب میں دیو یکھا کہ وہ نئے سبز کپڑوں میں دوڑتا پھر رہا ہے میں نے اس سے کہا کہ تو حدیث پڑھنے میں تو ہارے ساتھ تھا پھریہ اعزاز واکرام تیراکس بات پر ہورہا ہے؟ مدیث پڑھنے میں تو ہارے ساتھ تھا کھریہ اعزاز واکرام تیراکس بات پر ہورہا ہے؟ اس نے کہا کہ حدیثیں تو میں تہمارے ساتھ ہی لکھا کرتا تھا لیکن جب بھی نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک نام حدیث میں آتا میں اس کے نیچے سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ویا ہوں نے بدلہ میں میرایہ اکرام فرمایا جوتم و مکھر ہے ہو... (بدلع) یارت صلّ وسکیل وسکیلہ وسکیلہ کہ کہا کہ کہ کے بیائے کے بُرِالْحَالُقِی کُلِفِہ

درُ ودنه پڑھنے پر تنبیہ

سلام چھوڑنے پر تنبیہ

انہیں ابوسلیمان حراثی کا خود اپنا ایک قصہ نقل کیا گیا ہے...وہ کہتے ہیں کہ میں

نے ایک مرتبہ حضور اقد س ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی ...
حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا... ابوسلیمان جب تو حدیث میں میر ا
نام لیتا ہے اور اس پر درُ ود بھی پڑھتا ہے تو بھروسلم کیوں نہیں کہا کرتا... بیہ چار حرف ہیں
اور ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں تو تو چالیس نیکیاں چھوڑ دیتا ہے (بدیع)

يَارَبِ صَلِّ وَسَلِمُ دَآئِماً ابَدًا عَلَى خَبِيبِكَ خَيْرِالْغَلُقِ كُلِّهِم

سلام بھی ضروری ہے '

ابراجیم مفی کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پچھا ہے سے مقبض پایا تو میں نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستِ مبارک کو بوسہ دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں تو حدیث کے خدمت گاروں میں ہول اہل سنت سے ہول مسافر ہول ... حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور بیارشاد فرمایا کہ جب تو مجھ پر درُ ود بھیجتا ہے تو سلام کیوں نہیں بھیجتا ... اس کے بعد سے میرامعمول ہوگیا کہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھے لگا (بدیع)

حضرت ابن ابی سلیمان کے والد کی مغفرت

ابن ابی سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والدکوانقال کے بعد خواب میں دیکھا ... میں نے ان سے بوجھا کہ اللہ تعالی شانۂ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟

فرشتوں کی امامت کا منصب

جعفر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے (مشہور محدّث) حضرت ابوز رعہ گوخواب میں دیکھا کہ وہ آسان پر ہیں اور فرشتوں کی امامت نماز میں کررہے ہیں... میں نے

بوجها كديه عالى مرتبكس چيزے ملا؟

انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے اس ہاتھ سے دس لا کھ حدیثیں لکھی ہیں اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لکھتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام برصلوٰ قا وسلام لکھتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جوشحص مجھ پرایک دفعہ درُ ود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر دس دفعہ درُ ود (رحمت ) جھیجے ہیں (بدیع)

اس حساب سے حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے ایک کروڑ درُود ہو گیا...اللہ تعالیٰ شانہ کی توایک ہی رحت سب کھے ہے بھر چہ جائیکہ ایک کروڑ

يَارَبِ صَلِ وَسَلِمُ دَآئِماً آبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيُرِالْخَلُقِ كُلِهِم

امام شافعی رحمه الله کے متعلق چندخواب

علامہ سخاوی قول بدلیع میں عبداللہ بن عبدالکہ سے قال کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام شافعی کوخواب میں دیکھا... میں نے اُن سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھ پر حم فرمایا میری مغفرت فرمادی اور میرے لئے جنت الی مزین کی گئی جیسا کہ دولہن کومزین کیا جاتا ہے اور میرے اُوپر الی بکھیر کی گئی جیسا کہ دولہن کومزین کیا جاتا ہے اور میرے اُوپر الی بکھیر کی گئی جیسا دولہن پر بکھیر کی جاتی ہے (شادی میں وُ ولہا اور وُ ولہوں پر روپ بیسے وغیرہ نچھا ورکئے جاتے ہیں) میں نے پوچھا کہ بیمر تبہ کیسے پہنچا؟ مجھ سے کسی کہنے والے نے یول کہا کہ کتاب الرسالہ میں جودرُ ودکھا ہے اسکی وجہ سے سے کہنے والے نے یول کہا کہ کتاب الرسالہ میں جودرُ ودکھا ہے اسکی وجہ سے ۔...

میں نے پوچھاوہ کیا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہوہ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدِ عَدَدَ مَا فَكَرَهُ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ عَدَدَ مَا فَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ ہے...جب میں کواٹھا تو میں نے امام صاحب کی کتاب الرسالہ میں بیدرُ وداس طرح یایا...

نمیری وغیرہ نے امام مزقی کی روایت سے اُن کے خواب کا قصہ ای طرح نقل کیا ہے کہ میں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کوخواب میں دیکھا... میں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا میری مغفرت فرمادی ایک درُودکی وجہ سے

جويس ني اپني كتاب رساله مي كها تهاوه يهه... اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا خَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ...

حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں! میں نے الله تعالیٰ سے بید عاکی ہے کہ قیامت ہیں اس کا حساب نہ لیا جائے ... میں نے عرض کیایا رسول الله! بیا کرام ان پرکس عمل کی بوجہ سے ہوا؟ حضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اوپرور و و ایسے الفاظ کے ساتھ کسی اور نے نہیں پڑھا... میں نے عرض کیایا رسول الله! کیا الفاظ ہیں حضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الله عملی مُحمّد مُکلًما ذَکرهُ الذَّا کِرُونَ وَصَلّ عَلی مُحمّد مُکلًما ذَکرهُ الذَّا کِرُونَ وَصَلّ عَلی مُحمّد مُکلًما غَفَلَ عَنْ ذِکْرِهِ الْغَافِلُونَ ... (بدیے)

يَارَبُ صَلِ وَسَلِهُ دَآئِماً آبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِالْعَلْقِ كُلِهِم

## ستر ہزار کی شخشش

ایک عورت حضرت حسن بعری رحمة الله علیه کے یاس آئی اورعرض کیا کہ میری الركى كا انقال ہوگيا...ميرى ية تمنا ہے كه ميں اس كوخواب ميں ديھوں ...حضرت حسن بھریؓ نے فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر جارر کعت نفل پڑھاور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد الحکم التکاثر بڑھ اور اس کے بعد لیٹ جا اور سونے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآله وسلم ير درُود برهتي ره...أس نے ايمائي كيا أس نے لاكى كوخواب ميں ديكھا كه نہایت بی سخت عذاب میں ہے... تارکول لباس اس پر ہے دونوں ہاتھ اس کے جکڑے ہوئے ہیں اوراس کے یا وُں آگ کی زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں... میں صبح کو اُٹھ کر پھر حضرت حسن بھری کے یاس گئی...حضرت حسن بھری نے فرمایا کہ اسکی طرف سے صدقہ کرشاید اللہ جل شانہ اس کی وجہ سے تیری لڑکی کومعاف فرمادے...اگلے دن حضرت حسنؓ نے خواب میں دیکھا کہ جنت کا ایک باغ ہے اور اس میں ایک بہت اُونچا تخت ہے ...اوراس پرایک بہت نہایت حسین جمیل خوبصورت الركى بيني ہوئى ہے اس كے سريرايك نوركا تاج ہوہ كہنے كلى حسن تم نے مجھے بھى پیجاتا ... میں نے کہانہیں میں نے تو نہیں پہیانا کہنے گی میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں كوتم نے درُ ودشریف برط صنے كا حكم دیا تھا ( یعنی عشاء کے بعد سونے تك) حضرت حسن نے فرمایا کہ تیری ماں نے تو تیرا حال اس کے بالکل برعکس بتایا تھا جومیں دیکھ رہا ہوں...اُس نے کہا کہ میری حالت وہی تھی جو ماں نے بیان کی تھی ...میں نے یو چھا پھر یہ مرتبہ کیسے حاصل ہو گیا اُس نے کہا کہ ہم ستر ہزار آ دمی اسی عذاب میں مجتلاتے جومیری مال نے آب سے بیان کیا..صلحاء میں سے ایک بزرگ کا گذر ہارے قبرستان پر ہوا...انہوں نے ایک دفعہ درُ ودشریف پڑھ کراس کا ثواب ہم سب کو پہنچادیا۔ ان کا درُ وداللہ تعالے کے یہاں ایسا قبول ہوا کہاس کی برکت سے ہم سب اس عذاب سے آزاد کردیئے گئے اوران بزرگ کی برکت سے بیرتب نصیب ہوا (بدیع)

روض الفائق میں ای نوع کا ایک دوسراقصه لکھاہے کہ ایک ٹورت تھی اس کالڑکا بہت ہی گنہگار نفا اُس کی ماں اس کو بار بارتھیجت کرتی گروہ بالکل نہیں مانیا تھا' اس حال میں وہ مرگیا...اس کی ماں کو بہت ہی رنج تھا کہ وہ بغیر تو بہ کے مرا...اسکو بڑی تمنا تھی کہ کسی طرح اس کوخواب میں دیکھے اس کوخواب میں دیکھا تو وہ عذاب میں مبتلا تھا...اس کی وجہ سے اس کی ماں کواور بھی زیادہ صدمہ ہوا...

ایک زمانہ کے بعداً س نے دوبارہ خواب میں دیکھا تو بہت اچھی حالت میں تھا نہایت خوش وخرم ... مال نے بوچھا کہ بید کیا ہوگیا... اُس نے کہ کہ ایک بہت بڑا گناہگار خض اس قبرستان پرکوگذرا قبرول کود کھے کراس کو چھے عبرت ہوئی وہ اپنی حالت پر دونے لگا اور سپے دل سے تو بہ کی اور پچھ قر آئن شریف ادر بیس مرتبہ در ودشریف پڑھ کراس قبرستان والوں کو بخشاجس میں میں تھا...اس میں سے جوحتہ مجھے ملا اس کا بیا شرے جوتم د کھے رہی ہو...میری اتمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر در وددلوں کا نور ہے گناہوں کا کفارہ ہے اور زندہ اور مر وہ دونوں کیلئے رحت ہے...

#### عجيب داقعه

امام غزالی رحمة الله علیه نے احیاء العلوم میں عبدالواحد بن زید بھری سے قال کیا ہے کہ میں جج کوجار ہاتھا ایک شخص میرار فیق سفر ہوگیا...وہ ہروقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضوراقد س سلی الله علیہ وآلہ وسلم پردرُ ود بھیجا کرتا تھا...میں نے اس سے اس کثر ت درُ ود کا سبب بو چھا...اس نے کہا کہ جب میں سب سے پہلے جج کے لئے حاضر ہوا تو میر ب باب بھی ساتھ نے ... جب ہم لوٹے گئے تو ہم ایک منزل پرسو گئے ...

میں نے خواب میں ویکھا مجھ سے کوئی مخص کہدرہا ہے کہ اٹھ تیرا ہاہ مرگیا اور اُس کا منہ کالا ہوگیا... میں گھبرایا ہوا اٹھا تو اپنے باپ کے منہ پرسے کپڑا اٹھا کر دیکھا' تو واقعی میرے باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کا منہ کالا ہور ہاتھا... مجھ پر اس واقعہ سے اتناغم سوار ہوا کہ میں اس کیوجہ سے بہت ہی مرعوب ہور ہاتھا... است میں میری آئکھ

لگ گئ میں نے دوبارہ خواب میں دیکھا کہ میرے باپ کے سَر پر چار ہش کالے چہرے والے جنکے ہاتھ میں اوہ کے بڑے ڈیڈے تھے مسلّط ہیں...

اتنے میں ایک بزرگ نہایت حسین چرہ و دوسنر کپڑے پہنے ہوئے تشریف لائے اور انہوں نے ان حبیبی ل کو ہٹا دیا اور اپنے دستِ مبارک کومیرے باپ کے مُنہ پر پھیرا اور مجھ سے ارشا دفر مایا کہ اٹھ اللہ تعالی نے تیرے باپ کے چرہ کوسفید کردیا...

میں نے کہامیرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کون ہیں؟

آپ سلی الله علیه وسلم نے فر مایا میرانام محمہ (سلی الله علیه وآله وسلم) اس کے بعد سے میں نے حضورا قدس سلی الله علیه وآله وسلم پر در و در بھی نہیں چھوڑا... بزیمة المجالس میں ایک اور قصة ای نوع کا ابو حامة فزوی گئے حوالہ سے قل کیا ہے کہ ایک شخص اور اس کا ببٹا دونوں سفر کرر ہے تھے ... داستہ میں باپ کا انتقال ہو گیا اور اس کا کر فغرہ ) سور جیسا ہو گیا ... وہ بیٹا بہت رویا اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دُعا اور عاجزی کی ... است میں اس کی آئے گئے تو خواب میں دیما کوئی شخص کہدر ہاہے کہ تیراباپ سُو و کھا یا کرتا تھا اس کے بیصورت بدل گئی کین حضور اقد سلی الله علیه وآله وسلم نے اسکے بارے میں سفارش کی ہے ... اسلے کہ جب بیآپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے اسکے بارے میں سفارش کی ہے ... اسلے کہ جب بیآپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک سنتا تو درُ و د بھیجا کرتا تھا... آپ کی سفارش سے اس کواس کی اپنی اصلی صورت پر لوٹا دیا گیا...

روض الفائق میں ای نوع کا ایک قصة نقل کیا ہے ... وہ حضرت سفیان تورگ ہے نقل کرتے ہیں کہ میں طواف کررہاتھا... میں نے ایک خص کود یکھا کہ وہ ہرقدم پردرُود ہی نقل کرتے ہیں کہ میں طواف کررہاتھا... میں نے ایک خص کود یکھا کہ وہ ہرقدم پردرُود ہی پڑھتا ہے اور کوئی چیز شبح تہلیل وغیرہ ہیں پڑھتا... میں نے اس سے پوچھا اس کی کیا وجہ؟ تو اس نے پوچھا تو کون ہے میں نے کہا کہ میں سفیان تورگ ہوں... اُس نے کہا کہ اگر تو ایپ زمانہ کا یکن نہ ہوتا تو میں نہ بتاتا اور اپناراز نہ کھولتا... پھراس نے کہا کہ میں اور میر بے والد جج کو جارہ ہے تھے... ایک جگہ پہنچ کرمیر اباب بیارہ وگیا... میں علاج کا اہتمام کرتا رہا کہ ایک دم اُن کا انتقال ہوگیا اور مُنہ کا لا ہوگیا... میں د کھے کر بہت ہی رنجیدہ ہوا اور اناللہ کہ ایک دم اُن کا انتقال ہوگیا اور مُنہ کا لا ہوگیا... میں د کھے کر بہت ہی رنجیدہ ہوا اور اناللہ

یڑھی اور کیڑے ہے اُن کا منہ ڈھک دیل اشنے میں میری آئکھ لگ گئی...

میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک صاحب جن سے زیادہ حسین میں نے کسی کو نہیں دیکھا اور ان سے زیادہ صاف ستھرا لباس کسی کانہیں دیکھا اور ان سے زیادہ بہترین خوشبومیں نے کہیں نہیں دیکھی تیزی سے قدم بردھائے چلے آ رہے ہیں... انہوں نے میرے باپ کے مُنہ یرسے کیڑا ہٹایا اوراس کے چبرہ پر ہاتھ پھیرا تواس کا چېره سفيد ہوگيا...وه داپس جانے گئے تو ميں نے جلدي سے ان کا کپڑا پکڑليا اور ميں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے آپ کون ہیں کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے باپ پر سافرت میں احسان فرمایا...وہ کہنے گئے کہ تو مجھے نہیں پیجانتا میں محمد بن عبدالله صاحب قرآن مول (صلى الله عليه وآله وسلم) بية نيراباب برا كناب كارتهاليكن مجھ پر کثرت ہے درُ ود بھیجتا تھا... جب اس پر پیمصیبت نازل ہوئی تو اس کی فریاد کو پہنچااور میں ہراُ سمخص کی فریاد کو پہنچا ہوں جو مجھ پر کثرت سے درُ ود بھیج ...

شفع نبیک فی ذلی ومسکنتی واسترفانک ذوفضل و ذو کرم واغفرذنوبي وسامحني بهاكرما ان لم تغثنی بعفومنک یا املی يارب صل على الهادى البشيرومن يارب صل على المختار من مضر يارب صل على خيرالانام ومن صلى عليه الذى اعطاه منزلة صلى عليه الذى اعلاه مرتبة صلى عليه صلوة لا انقطاع لها ترجمه 🗗 ...'' اے وہ پاک ذات جومصطر کی اندھیریوں کی دعا ئیں قبول کرتا

يامن يجيب دعآء المضطرفي الظلم يا كاشف الضروالبلولى مع السقم تفضلا منك يا ذاالفضل والنعم وأخجلتي واحياثي منك وانلعي له الشفاعة في العاصي اخي الندم ازكي الخلائق من عرب ومن عجم سادالقبائل في الانساب والشيم علياء اذكان حقا افضل الامم ثم اصطفه حبيبا بارى النسم مولاه ثم على صحب وذي رحم

ہے'اے وہ پاک ذات جوم صرفوں کو بلاؤں کو بیاریوں کو ذائل کرنے والا ہے''

این نے نہی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت میری ذلت اور عاجزی میں قبول فرما لے اور میرے گنا ہوں کی پردہ پوشی فرما ہے شک تواحسان اور کرم والا ہے''

این میرے گنا ہوں کو معاف فرما اور اُن سے مسامحت فرما این کرم اور احسان کی وجہ سے اے احسان والے اور این عتوں والے''

ن اے میری اُمیدگاہ اگر تواہے عفوسے میری مدنبیں فرمائے گا تو مجھے کتنی خیات ہوگی کتنی خوسے میری کا تو مجھے کتنی خیات ہوگی کتنی تجھ سے شرم آئے گی اور کتنی ندامت ہوگی '

نے ہے۔''اے میرے رب! درُود بھیج ہادی بشیر پراوراس ذات پرجس کے لئے شفاعت کاحق ہے گنامگاراور ندامت والے کے تن میں''…

سندورب! درُود بھیج اس مخص پر جوساری دنیا سے افضل ہے اور اس مخف پر جوتمام قبائل کا سردار بن گیا ہے نسب کے اعتبار سے بھی اور اخلاق کے اعتبار سے بھی'' سند جس پاک ذات نے اس کو اعلیٰ مرتبہ عطافر مایا ہے وہی اس پردرُ ود بھی بھیجے بے شک وہ اس درجہ کا مستحق بھی ہے اور ساری مخلوق سے افضل''

بھیج بے شک وہ اس درجہ کا میں جی ہے اور ساری کلوں سے اس اس کو اپنامجوب بنانے کے لئے چھا نٹاوہ پاک ذات جو تخلوق کو پیدا کرنے والی ہے ...' اس کو اپنامجوب بنانے کے لئے چھا نٹاوہ پاک ذات جو تخلوق کو پیدا کرنے والی ہے ...' اس کے صحابہ رضی اللہ عنہم پر در و دبھیجے اور اس کے رشتہ داروں پر' ... (رض الغائق) اس کے صحابہ رضی اللہ عنہم پر در و دبھیجے اور اس کے رشتہ داروں پر' ... (رض الغائق) کشر ت در و دشر لیف کی وجہ سے جنت میں داخلہ نصیب ہوا نمیری نے روایت کھی ہے کہ حضرت ابوالعباس احمد بن منصور کا جب انتقال ہوا... شیر از کے ایک آدمی نے ان کوخواب میں دیکھا کہ وہ جامع مسجد شیر از کے محراب میں کھڑے ہیں... جوڑا زیب تن اور سر پر جواہرات کی ٹو پی ہے... پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا میری مغفرت فرمادی اور میراا کرام فرمایا اور جنت میں داخل فرمایا... پوچھا یہ س صلہ میں ہے فرمایا کہ کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درُ ود ناریف پڑھنے کی وجہ ہے...(القول البدیج سے ۱۱۱)

روزانهایک ہزار باردرُ ودشریف پڑھنے کاثمرہ

ابوائحن البغد ادی الداری سے منقول ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن حامد کوان کی وفات کے بعد کئی مرتبہ (خواب میں) دیکھا... تو بوچھا اللہ تعالی نے تہہار ہے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا مغفرت فرمادی اور حم فرمایا... اور ان سے بوچھا کہ وہ کون ساتمل ہے جس سے آدمی جنت میں داخل ہوسکتا ہے؟ فرمایا ایک ہزار رکعت پڑھواور ہر رکعت میں ایک ہزار مرتبہ قُلُ هُوَ اللهُ (سورہ اخلاص) پڑھو، انہوں نے کہا اس کی طاقت نہیں ... فرمایا ہردات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرایک ہزار بار درُ و دشریف پڑھو... امام دارمی نے کہا کہ وہ ہردات اس طرح کرتے ہیں ... (انقول البدیع ص ۱۱۸،۱۱۷)

امام شافعی رحمه الله کی مغفرت کا سبب

امام شافعی رحمه الله کی ایک اور حکایت ہے:

کہ ان کو بعد انقال کے کسی نے خواب میں دیکھا اور مغفرت کی وجہ پوچھی؟ انہوں نے فرمایا، یہ پانچ درُ ودشریف جمعہ کی رات کو میں پڑھا کرتا تھا:

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ بِعَلَدِ مَنُ صَلَّى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ بِعَلَدِ مَنُ لَمُ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَنَ الصَّالُوةِ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا اَمْرُتَ بِالصَّالُوةِ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا يَنْبَغِى اَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ وَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا يَنْبَغِى اَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ وَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا يَنْبَغِى اَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ وَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا يَنْبَغِى اَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ ...

ال درُ ودكو درُ ودِخمسه كمتِ بين... (نعنائل درُ ودرشريف ٩٥)

ایک کا تب کی درُ و دشر بف لکھنے کی وجہ سے بخشش بعض رسائل میں عبیداللہ بن قمرقوار بریؓ سے نقل کیا ہے کہ ایک کا تب میرا ہمایہ تھا وہ مرگیا... میں نے اس کوخواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا مجھے بخش دیا ... میں نے سبب پوچھا کہا میری عادت تھی جب نام پاک رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتاب میں لکھتا توصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتاب میں لکھتا توصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بڑھا تا ... خدائے تعالیٰ نے مجھ کو ایسا کچھ دیا کہ نہ کسی آئھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا نہ کسی دل پر گذرا (گھن جنت)

درُ ود کی کثرت کی وجہسے بخشش

شخان جرائی نظل کیا ہے کہ ایک صالح کوکی نے خواب میں دیکھا'اس سے حال پوچھا۔۔۔اس نے کہااللہ تعالی نے جھ پرم کیا اور جھے بخشد یا اور جنت میں داخل کیا۔۔۔سبب پوچھا گیا تو اُس نے کہا۔۔فرشتوں نے میرے گناہ اور میرے درُودکو شار کیا۔۔۔بوہ ادرُودکا شارزیادہ لکلا۔۔۔جن تعالی نے فرمایا۔۔۔اتنابس ہے'اس کا حساب مت کروادراس کو بہشت میں لے جاور فض) یہ قصہ نمبر ابر تول بدیع سے بھی آ رہا ہے۔۔۔(برکات درود شریف) کشر ت درُودکی وجہ سے اکر ام واعر از

ابوالعباس احمد بن منصور کا جب انقال ہو گیا تو اہلِ شیر از میں سے ایک شخص نے اس کوخواب میں دیکھا کہ وہ شیر از کی جامع مسجد میں محراب میں کھڑے ہیں اور ان پر ایک جو ڈوا ہر اور موتیوں سے لدا ہوا ہے .... خواب دیکھنے والے نے ان سے پوچھا .... انہوں نے کہا .... اللہ جل شانۂ نے میری مغفرت فرمادی اور میر ابہت اکرام فرمایا اور مجھے تاج عطافر مایا .... اور بیسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھڑت و دکی وجہ سے ہے ... (قول بدیع)

درُ ودشریف کی برکت سے حساب معاف

ایک صاحب نے ابوحفص کاغذی گواُن کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا …اُن سے بوچھا کہ کیا معاملہ گذرا…انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے مجھ پر

رحم فرمایا میری مغفرت فرمادی ... مجھے جنت میں داخل کرنے کا تھم دیدیا... انہوں نے کہا رہ کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ جب میری پیشی ہوئی تو ملائکہ کو حکم دیا گیا....انہوں نے میرے گناہ اورمیرے درُ ودشریف کوشار کیا تو میرا درُ ودشریف مناہوں پر برده گیا'تو میرے مولی جل جلالہ'نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتو! بس بس آ مے حساب نہ کرواوراس کومیری جنت میں لے جاؤ....(بدیع)

#### طاعون سے حفاظت کے لیے در و دشریف

مولا نامم الدين كيثى كے زمانہ ميں جب وبائے طاعون پھيلى تو آب نے حضرت محمد رسول الثدصلي الثدعليه وآله وسلم كوخواب ميس ديكها اورعرض كبايا رسول الله مجھ کوکوئی ایس دعا سکھا دیجئے جس کی برکت سے طاعون کی وہا سے محفوظ ر بول ... آپ سلی الله علیه وآله وسلم نے ارشا دفر مایا که جوکوئی بیدر رُود مجھ پر بھیجے گا طاعون اورديكروباؤل سے محفوظ رہے گا... اَللّٰهُم صَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ بَعَدَدِ كُلِّ دَآءِ وَدُوآءِ... (سرة الني بعداز ومال الني)

## آ نکھی تکلیف کے لیے تسخہ

ایک ولی الله فرماتے ہیں کہ میری آئکھ میں سفیدی پڑگئی تھی ... میں نے حضرت رسول التُدصلي التُدعليه وآله وسلم كي خواب مين زيارت كي ... آي صلى التُدعليه وآله وسلم نے فرمایا شہدیس مشک ملاکرآ نکھ میں سرمہ کی طرح لگا...(دینی دسترخوان جلدم)

## تیری کثرت درُود نے مجھے گھبرادیا

عبدالرجيم بن عبدالرحل كہتے ہيں كمايك دفعة سل خانے ميں كرنے كى وحدسے میرے ہاتھ میں بہت ہی سخت چوٹ لگ گئی ...اس کی وجہ سے ہاتھ پر ورم ہو گیا... میں نے رات بہت بے چینی سے گذاری ... میری آ کھالگ گئ تو میں نے نی کریم صلی الله عليه وآله وسلم كي خواب مين زيارت كى ... مين في اتنابى عرض كيا تهاكه مارسول الله! حضور صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا که تیری کثرت درُود نے مجھے گھبرادیا ....میری آئکھ ملی تو تکلیف بالکل جاتی رہی اور ورم بھی جاتار ہا... (بدیع)

كثرت درود شريف برانعام

حضرت خواجہ علیم سائی نے حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھے سے منہ چھپائے ہوئے ہیں ... حضرت خواجہ سائی ووڑ ہوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک کو بوسہ دیا اور عرض کیا میری جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فعدا ہو ... آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے مبارک کو مجھ سے کیوں چھپائے موئے ہیں ... اس پر آپ سلی اللہ علیہ وسلم حضرت سائی سے بغلگیر ہوئے اور فر مایا ... اے خواج تم نے میرے لیے اتنا ور و و بھیجا ہے کہ میں تم سے از راہ مروت منہ چھپار ہاتھا کہ کون کی چیز سے عذر کروں اور اس کے وض تہمیں کیا دلواؤں ... (دی و مرخوان جلد اللہ اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے مفلوج کوش فا

حضرت سیدسن رسول نماد ہلوی کی اولا دیمی سے ایک خاندان آباد تھا....اس کی عمر انے کے ایک نامور بزرگ کی مضل محمد جالند هری سے .... جن کا ۹۵ برس کی عمر میں انتقال ہوا .... پیشہ کے اعتبار سے حکیم سے وہ بھی شاہی اور بافراغت زندگی گزارتے سے .... کیم اجمل خال کے ہم درس سے .... وین تعلیم وارالعلوم دیو بندیمی حاصل کی ....اس شہرہ آفاق درس گاہ کے اولین تلاندہ میں سے سے .... کیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے ہم سبق اور حصرت مولانا قاسم نانوتوی کے شاگر درشید سے اور مجبت کا بیرعالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنتے ہی رقت طاری ہو جاتی .... اور زارو قطار رونے لگتے سے .... تقریباً ۵۲ برس کی عمر میں فالج کا حملہ ہوااورا طباء زندگی سے مایوس ہو گئے .... غشی کی کیفیت طاری تھی اور تیار داروں کو یقین ہوگیا تھا کہ آپ کے جل چلاؤ کا وقت قریب آن پنجا ہے کہ اچا تک رات

کے تیسرے پہر بے ہوش وجود میں حرکت پیدا ہوئی اور ای عالم میں آپ چلائے یا حضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) بیمیرایا وال ہے ....(دین دسترخوان جلدادل)

آپ کے اعز ہ لواحقین جوآپ کے گرد تمع تصاس جملہ پر چیرت زدہ تھے ....کہ حکیم صاحب نے اپی مفلوج ٹا گوں کو بڑی تیزی سے سمیٹا اور فورا ہی یوں بھلے چنگے ہوکر اٹھ بیٹھے جیسے بھی بیار ہی نہ تھے ....اور بتایا ابھی ابھی خواب میں حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک میرے جم پر پہنچا تو پھیرا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک میرے یاؤں کے قریب پہنچا تو میں نے فرط ادب سے یاؤں سکیڑلیا چنا نچہ یاؤں میں خفیف سمالنگ باقی عمر موجو در ہا میں نے فرط ادب سے یاؤں سکیڑلیا چنا نچہ یاؤں میں خفیف سمالنگ باقی عمر موجو در ہا میں نے فرط ادب سے باؤں سکیٹرلیا چنا نچہ یاؤں میں خفیف سمالنگ باقی عمر موجو در ہا میں اور حضرت رسول اللہ میں میں اور حضرت رسول اللہ میں اللہ علیہ وسلم کے اس تفرف باطنی کے عنی شاہد ہیں ، ... (دبی وسرخوان جلداؤل)

حضرت سلیمان بن میم اور حضرت شیبان کے واقعات

سلیمان بن محیم کہتے ہیں میں نے خواب میں حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ... میں نے عرض کیایا رسول اللہ! جولوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام کرتے ہیں کیا آپ کواس کا پنہ چاتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں! اور میں اُن کے سلام کا جواب دیتا ہوں ...

ابراہیم بن شیبان کہتے ہیں کہ جب میں نے جج کیااور مدینہ پاک حاضری ہوئی اور میں نے جب میں نے جج کیااور مدینہ پاک حاضری ہوئی اور میں نے قبراطہر کی طرف بڑھ کر حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سُنی ...

درود شریف کی برکت

حضرت مولا ناعبدالرحمٰن اشر فی صاحب رحمه الله تحریر فر ماتے ہیں...

چندسال پہلے کی بات ہے کہ نمازِ عصر کے بعد حسبِ معمول گھرسے باہر نکلاتو ایک سفیدگاڑی سامنے کھڑی ہی جس میں ایک طشتری رکھی تھی اوراس میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا موسے مبارک موجود تھا جس کوشیشہ سے بند کیا ہوا تھا ایک صاحب نے جھے کہا: یہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کا موسے مبارک ہاں کو آپ رکھ لیس کیونکہ جھے خواب میں تھم ہوا ہے کہ یہ آپ کو دے دیا جائے ... دینے کی وجہ پیش آئی کہ جن لوگوں کے پاس یہ موسے مبارک تھا ان کے گھر میں تاج گا تا ہوتا تھا جس کی باعث اس موسے مبارک کی جہ سے ان پر مصیب آئی ہوئی تھی اور اس بے او بی کی وجہ سے ان پر مصیب آئی ہوئی تھی اور اس بے او بی کی وجہ سے ان پر مصیب آئی ہوئی تھی اور اس بے او بی کی وجہ سے ان پر مصیب آئی مولی تھی اس وجہ سے ان کو اشارہ ہوا کہ یہ موسے مبارک شیخ الحدیث جامعہ اشر فیہ مولی تا تعبد الرحمٰن اشر فی صاحب (دامت برکاتہم ) کودے دیا جائے ...

میں جمعتا ہوں کہ بیمر تبہ مجھے صرف ایک وجہ سے ملا ہے وہ بیکہ ہمارے ہاں روزانہ بعد نماز عمر درُ ودشریف کی ایک مجلس ہوتی ہے جس میں تقریباً ایک لا کھ مرتبہ درُ ودشریف پڑھاجا تا ہے بحد اللہ تعالی بیر بجیس سال تک معمول رہا ہے ... (ادمقد معتی رسول اور علاء دیوبند) جنا زہ میں شو ہرکی شرکت

کتاب سیرت النبی بعد از وصال النبی سلی الله علیه وآله وسلم کے مؤلف محتر م صاحب عبدالمجید صدیقی کی مرحومه المیه "رضیه خاتون بی اے" نے اپنا انقال سے تین ہفتہ بل ۹ جولائی ۱۹۱۱ء کی رات کوخواب میں اپی زندگی میں تیرھویں اور آخری بار حضرت محمصلی الله علیه وآلہ وسلم کی زیارت بابرکت کی سعادت حاصل کی ...اوردن میں ان الفاظ میں مجھ سے اپنا خواب بیان کیا ...میراانقال ہوگیا ہے اور میں نے یہ وصیت کی ہے کہ آپ میرے جنازہ میں شامل نہ ہوں اس پر میں نے دیکھا کہ حفرت محمصلی الله علیہ وآلہ وسلم بنفس نعیس میرے سامنے تشریف لائے اور ارشاد فر مایا کہ "آئی پڑھی کھی علیہ وآلہ وسلم بنفس نعیس میرے سامنے تشریف لائے اور ارشاد فر مایا کہ "آئی پڑھی کھی اور بھی انہ وسلم بنفس نعیس میرے سامنے تشریف لائے اور ارشاد فر مایا کہ "آئی پڑھی کھی اور بھی میں میں میں میں میں میں ہو؟ شو ہرکوم وم رکھنا جا ہتی ہو "...اس پر میں نے ویا ہی موگا" نے عرض کیا" یا رسول اللہ جسیا آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم حکم فرما تیں گے ویا ہی ہوگا"

آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا که تمهارا تو جنازه بی نه التفے گا... جب تک تمهارا شوم راس میں شریک نه ہوجائے گا... (اور ایسا بی ہوا)... (سرة التی بعداد ومال النبی) حکیم تر مذی رحمه الله کا ایک میارک خواب

کیم ترفدی رحمة الله تعالی علیه کوالله تعالی نے دین کا بھی علیم بنایا تھا اور دُنیا کی بھی حکیم بنایا تھا اور دُنیا کی بھی حکیمت دی تھی ... ترفد کے رہنے والے تھے ... دریا آ مو کے بالکل کنار بے پران کا مزار ہے ... آپ اپ وقت کے ایک بہت بڑے محدث بھی تھے اور طبیب بھی ... الله رب العزت نے آپ کوشن و جمال اتنا دیا تھا کہ دیکھ کردل فریفتہ ہوجا تا تھا... اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے آپ کو باطنی حسن و جمال بھی عطا کیا ہوا تھا... الله رب العزت نے ان کو اپنے علاقے میں تبولیت تا مہ عطا کر کھی تھی ...

آپ مین جوانی کے وقت ایک دن اپنے مطب میں بیٹے سے کہ ایک عورت آئی اور اس نے اپنا چرہ کھول دیا... وہ بری حینہ وجیلہ تھی ... کہنے گئی کہ میں آپ پر فریفتہ ہوں بری میں آپ تنہائی ملی ہے آپ میری خواہش پوری ہوں بری مدت سے موقع کی تلاش میں تھی آئی تنہائی ملی ہے آپ میری خواہش پوری کریں... آپ اس انداز سے ردئے کہ وہ عورت نادم ہوکروا پس چلی گئی... وقت گزرگیا اور آپ اس بات کو بھول گئے...

جب آپ کے بال سفید ہو گئے اور کام بھی چھوڑ دیا تو ایک مرتبہ آپ مصلے پر بیٹھے تھے ایسے ہی آپ کے دل میں خیال آیا کہ فلاں وقت جوانی میں ایک عورت نے اپنی خوا ہش کا اظہار کیا تھا'اس وقت اگر میں گناہ کر بھی لیٹا تو آج میں تو بہ کر لیٹا ... کین جیسے ہی دل میں یہ خیال گزرا تو رونے بیٹھ گئے ... کہنے لگئے اے رب کریم! جوانی میں تو یہ حالت تھی کہ میں گناہ کا نام من کرا تنارویا کہ میر ے رونے سے وہ عورت نادم ہو کر چلی گئی تھی 'اب میرے بال سفید ہو گئے تو کیا میرادل سیاہ ہو گیا ... اے اللہ! میں تیرے سامنے کیسے پیش ہوں گا'اس بر ھاپے کے اندر جب میرے جسم میں قوت ہی نہیں رہی سامنے کیسے پیش ہوں گا'اس بر ھاپے کے اندر جب میرے جسم میں قوت ہی نہیں رہی

تو آج میرے دل میں گنا ہوں کا خیال کیوں پیدا ہوا...

روتے ہوئے ای حالت میں سو گئے... خواب میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی... پوچھا کیم ترفری! تو کیوں روتا ہے؟ عرض کیا میرے محبوب! جب جوانی کا وقت تھا جب شہوت کا دورتھا جب قوت کا زمانہ تھا جب اندھے بن کا وقت تھا اس وقت تو خثیت کا بیعالم تھا کہ گناہ کی بات من کرمیں اتنا رویا کہ وہ نادم ہوکر چلی گئ لیک اب جب بر حمایا آیا ہے تو اے اللہ کے موب! میرے بال سفید ہو گئے لگتا ہے کہ میں اس فیر ہوگئے لگتا ہے کہ میں اس فیر ہوگئے لگتا ہے کہ میں اس فیر ہوگئے لگتا ہے کہ میں اور بعد میں تو بر کرلیتا ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں اس مورت کی خواہش پوری کرلیتا اور بعد میں تو بر کرلیتا ... میں اس لیے آئ بہت پریشان ہوں ... رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تسلی و سے تیری کی اور قصور کی بات نہیں جب تو نو جوان تھا تو اُس زمانے کو میرے ذمانے سے قرب کی نسبت تھی اُن پر کتوں کی وجہ سے تیری کیفیت آئی ایک کی میں کرائے کی طرف خیال ہی نہ گیا... اب تیرا بر حمایا آگیا ہے تو میرے ذمانے سے دوری ہوگئی ہے ... اس کیا ہوں میں گناہ کا وسرس پیدا ہوگیا... (بمرے موتی)

حضرت حاجى امداالله مهاجر كمى رحمه الله كاارشاد

ایک صاحب حاضر خدمت ہوئے اور درخواست کی کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا کوئی وظیفہ بتلا دیں... آپ نے فرمایا کثرت سے وُرُود شریف پڑھا کرو... جب وہ صاحب چلے گئے تو ارشاو فرمایا: ان کے بڑے حوصلے ہیں کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تمنا کرتے ہیں... ہمیں تو اگرخواب میں گنبد خضراکی زیارت ہوجائے ہم تو اس کے بھی لائق نہیں... (روضة النی)

ایک مُبارک خواب اوراُس کی تعبیر

حفرت خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جہیتے صحابی منصلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر رہتے ہتے ... ایک دن بیدربار

میں حاضر ہوئے توعرض کی''یارسول اللہ! میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین مُبارک کا بوسہ لے رہا ہوں…''رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!یا ابوعمارہ رضی اللہ عنہ! تم اینے خواب کی تقدیق کرلو…''

چنانچه حضرت خزیمه رضی الله عنه نے فوراً اٹھ کر آپ صلی الله علیه وسلم کی پیشانی اطهر کو چوم لیا...وه اس شرف پر ہمیشہ فخر کیا کرتے تھے...(بخاری جلد دوم)

قاتلان كربلاميس سے ايك كاعبر تناك انجام

امام المعمر بن علامه ابن سیر بن رحمة الله علیه لکھتے ہیں کہ جوقاتلین حضرت حسین رضی الله عنه کے تل میں شریک ہے ۔.. ان میں قبیلہ از دکا ایک شخص تھا... تو بعد میں یہ سب فوج منتشر ہوگئی یزید کی... تو اس کے ساتھی بیان کرتے ہیں کہ وہ از دی شخص ہمارے ساتھ مجد بھی آتا تھا... نماز بھی پڑھتا تھا... تو ہم نے دیکھا کہ عشاء کی نماز اس نے ہمارے ساتھ پڑھی اور شبح جب فجر میں آیا... تو ہم نے دیکھا کہ وہ اندھا ہے...

ہم نے اس سے پوچھا کہ عشاء کی نماز کے بعد تو ہم لوگ علیحدہ ہوئے...اس وفت تو تم بالکل ٹھیک ٹھاک تھے...تہاری آنکھیں سلامت تھیں... یہ کیا قصہ پیش آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک خواب میں نے دیکھا...اللہ اکبر! میں نے کہا کہ خواب سے کیا نہیں ہوسکتا...کیا خواب دیکھا؟

انہوں نے کہا کہ خواب میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی...
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی ... میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک سوال کیا... اور فرمایا کہ ہل کنت فیمن قاتل المحسین؟ حضرت حسین سے قال کرنے والوں میں تو بھی شریک تھا؟ تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک طشت ہے ... اس میں خون ہے ... تو اسی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دم سامنے ایک طشت ہے ... اس میں خون ہے ... تو اسی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دم حسین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ لیا... اس میں ڈبویا اور واپس میری حسین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ لیا... اس میں ڈبویا اور واپس میری

انگلیاں میری آنکھوں میں لگادیں..تو اس خون کا لگنا تھا... جب میں بیدار ہوا تو میں کچھنیں دیکھ یا تا...میں اندھا ہوں...

تو وہاں سے بینائی ملتی بھی ہے...آئکھیں ملتی بھی ہیں اور جاتی بھی ہیں...اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے ہماری بھیرت کے درست ہونے کا انتظام فرمائے... آمین...(جمال محری جلددوم ص ۹۰)

ايك عورت كادل تُوتا " بي صلى الله عليه وسلم كى زيارت موكى

کابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک خاتون نہایت ہی پاک دامن اور نیک تھی ... وہ چاہتی تھی کہ جھے نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو... وہ در و در شریف بھی بہت پڑھتی تھی کیکن زیارت نہیں ہوتی تھی ... ان کے خاوند ہڑے اللہ والے تھے ... ایک دن انہوں نے اپنے خاوند سے اپنی بہی تمنا ظاہر کی کہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ مجھے نمی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہولیکن بھی یہ شرف نصیب نہیں ہوا' اس لیے آپ مجھے کوئی عمل ہی تنا دیں جس کے کرنے سے میں خواب میں نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل کرلوں ... میں خواب میں نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل کرلوں ... انہوں نے کہا کہ میں آپ کوعمل تو بتا کوں گائین آپ کومیری بات ما نتا پڑے گی ... وہ کہنے گئی کہ اچھا تم بن سنور کر دُلہن کی طرح تیار ہوجاؤ ... اس نے کہا بہت اچھا ...

چنانچاس نے شل کیا 'ولہن والے کپڑے پہنے ذیور پہنے اور ولہن کی طرح بن سنور کربیٹھ گئ تو وہ صاحب ان کے بھائی کے سنور کربیٹھ گئ تو وہ صاحب ان کے بھائی کے گھر چلے گئے اور جا کراس سے کہا کہ دیکھو میری کتنی عمر ہو چکی ہا درا پی بہن کو دیکھو کہ وہ کیا بن کربیٹھی ہوئی ہے ... جب بھائی گھر آیا اور اس نے اپنی بہن کو دلہن کے گڑوں میں دیکھا تو اس نے اسٹے ڈانٹما شروع کیا کہ تم کوشر مہیں آتی 'کیا بی عمر وہاں

بننے کی ہے تمہارے بال سفید ہو چکے ہیں تمہاری کمرسیدهی نہیں ہوتی اور بیس سال کیلا کی بن کربیٹھی ہوئی ہو...اب جب بھائی نے ڈانٹ بلائی تواس کا دل ٹوٹا اوراس نے رونا شروع کردیا جی کہوہ روتے روتے سوگئی..اللّٰد کی شان دیکھئے کہ اللّٰدرب العزت نے اسے اس نیند میں اینے محبوب صلی الله علیہ وسلم کی زیارت کروا دی ...وه زیارت کرنے کے بعد بڑی خوش ہوئی لیکن خاوند سے پوچھے گی کہ آپ نے وہمل بتایا بی نہیں جوآب نے کہا تھا اور مجھے زیارت تو ویسے بی ہوگئ ہے...وہ کہنے لگا'اللہ کی بندی! یہی عمل تھا کیونکہ میں نے تیری زندگی برغور کیا' مجھے تیرےاندر ہرنیکی نظر آئی' تیری زندگی شریعت وسنت کے مطابق نظر آئی' البتہ میں نے پیچسوں کیا کہ میں چونکہ آپ سے پیار محبت کی زندگی گِزارتا ہوں اس لیے آپ کا دل بھی نہیں ٹوٹا' اس وجہ سے میں نے سوچا کہ جب آپ کا دل ٹوٹے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اُترے کی اور آپ كى تمناكو يوراكر ديا جائے گا..اس ليے تو ميں نے ايك طرف آپ كوركهن كى طرح بن سنور کر بیٹے کوکہا اور دوسری طرف آب کے بھائی کو بلاکر لے آیا اس نے آ کر آپ کو ڈانٹ پلائی جس کی وجہ ہے آپ کا دل ٹوٹا اور اللہ رب العزت کی الیمی رحت اُتری کہ اس نے آ ب کوایی محبوب صلی الله علیه وسلم کی زیارت کروادی ...الله اکبر (جمرے موتی) حضرت انس رضى اللد نعالى عنه كى كرامت

حضرت مثنی بن سعید ذراع رحمة الله علیه کہتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ میں ہررات اپنے حبیب صلی الله علیه وُسلم کوخواب میں دیکھیا ہوں اور بیفر ماکررونے لگ پڑے ... (حیاۃ السحابۂ جلد مسفہ ۱۳۸۸)



# علیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے متعلق مبشرات کے متعلق مبشرات

علیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی سوائے حیات بنام'' اشرف السوائے'' میں بشارات منامیہ کے نام سے چند مبارک خواب نقل کئے گئے ہیں… ذیل میں انہی بشارات میں چندخواب ذکر کئے جاتے ہیں…

خواجه عزیز الحن مجذوب رحمه الله لکھتے ہیں ... کیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ الله کے متعلق منسبین وغیر منسبین صلحاء سے بکثرت بشارات منامیہ منقول ہیں ... ان مبشرات میں سے انتخاب کر کے بطور نمونہ چندرویا کے صالح اس باب میں نقل کیے جاتے ہیں ججہ الوداع میں معیب معیب

ایک مبحد میں جو کہ مثابہ جامع مبحد کا نپور کے ہے... جماعت نماز کی ہورہی ہے اور امام جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ... میں بھی صف میں دہنی طرف ہول اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے حضور حج وداع کے لیے تشریف لائے ہیں اور اب مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے اور یہ بھی یاد آتا ہے کہ اب ذوالحجہ ہے اور رہیج الاول میں وفات شریف ہوجائے گی توکل تین ماہ اور حیات کے باتی ہیں اس لئے خیال کر رہا ہوں کہ بس میں بھی ہمراہ رکاب چلوں گا اور جب تک اس عالم میں تشریف رکھتے ہیں حدیثیں سُن کر لکھا کرول گا...(دائی خود حضرت دالا)

حضورصلی الله علیه وسلم کےساتھ سفر

حفرت آئ کی دن ہوئے رات خواب دیکھا ہوں کہ ایک جگہ بہت بردی مجلس ہے اس مجلس میں حفرت (والا) تشریف لئے جارہے ہیں حفرت (والا) کے پیچھے احقر بھی جارہا ہے تھوڑی دورجا کردیکھا ہوں اور اصحاب بھی تشریف لئے جارہے ہیں ... احقر نے لوگوں سے سوال کیا کہ بیصاحبان کون ہیں تو جواب دیا کہ سب کے آگے ہمارے حضور سردارعالم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے بعد حضرت (والا) بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگئے ہیں ... احقر پیچھے ہوں سامنے ایک دریادیکھا ہوں تو حضرت اور سب صاحبان آسانی سے پار ہوگئے ہیں ... تو احقر فکر کرتا ہوں میں کیے جاؤں ... اس اور سب صاحبان آسانی سے پار ہوگئے ہیں ... تو احقر فکر کرتا ہوں میں کیے جاؤں ... اس کے بعد حضور والا نے ارشاد فر مایا کہتم بھی ایسے ہی چلے آؤ… تو احقر بھی پار ہوگیا ... پار

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم يع كفتكو

ایک دفعہ حضور کواحقر نے خواب میں دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور کچھ گفتگوفر ماتے ہیں اور بھی بہت سے علماء حاضر خدمت ہیں لیکن سب کی طرف سے حضور ہی کودیکھا کہ سوال فرماتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد فرماتے ہیں اور سول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور ہی کو دیکھا ... (محم عتیق اللہ تھانہ سرائیل گاؤں فیکھر ضلع کمرلہ بڑال نصف صفر ۱۳۲۵ھے حدم صلی اللہ علیہ مسلم کے ساتھ مسلم کے ساتھ حضور ہی کو دیکھا ... (محم عتیق اللہ تھانہ سرائیل گاؤں فیکھر ضلع کمرلہ بڑال نصف صفر ۱۳۲۵ھے حدم صلی اللہ مسلم کے ساتھ سے سیاسے حدم صلی اللہ مسلم کے ساتھ سے سیاسے حدم صلی اللہ مسلم کے ساتھ کے سے ساتھ کے ساتھ کے

حضور صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميس حاضرى

رمضان المبارک سے پیشتر ایک خواب اس خادم نے دیکھا تھا وہ خواب ہے ۔ ... ایک شب کورات کے آخری حصہ میں دیکھا کہ آنخضرت (یعنی حضرت والا) ایک مسجد میں نماز کے اندر کھڑے ہیں ... مجھے بید کھے کر بہت خوشی ہوئی اور دل میں خیال آیا کہ کسی ایسے آدمی کو تلاش کر کے لاؤں جو حضرت مولانا مدظلہ سے میری سفارش آیا کہ کسی ایسے آدمی کو تلاش کر کے لاؤں جو حضرت مولانا مدظلہ سے میری سفارش

بیعت کے لئے کردے...اس خیال کے آتے ہی میں کسی کی جبتو میں گیا جب واپس آیا تو .....ایک آ دمی سے دریافت کیا انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف رکھتے ہیں اور کوئی معاملہ طے کررہے ہیں بیہ معلوم کر کے میں ادھر گیا دیکھا کہ بڑا مجمع حلقہ کئے ہوئے کھڑا ہے اور پچھلوگ آ کے بیٹھے ہیں اور آ قائے دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آ مخضرت (یعنی حضرت والا) بھی حضور (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے پاس تشریف رکھتے ہیں ...فادم نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح مجمع کو چر کر حضور (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی زیارت کروں گرنا کام رہا...پس ایک روثن نور کی مجمع کے اندرنظر آئی پھر آئے کھل گئی...(عبدالقوم ڈرانس مین علہ دہائے تنے ہرددئ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشورہ

#### تفسير بيان القرآن كي مقبوليت

احقر جوعید سے پہلے گڑھی گیا تھا وہاں ایک رات جوشب پنجشنبہ ۸...ذی المجرقی خواب میں ویکھا کہ مدینہ منورہ میں کوئی بزرگ ہیں وہ بیان القرآن (تفییر مصنفہ حضرت والا) کی تعریف کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا رسول الله صلی الله علیہ وسلم بارہا ارشا دفر مایا کرتے ہیں کہ فلاں آیت کی تفییر '' بیان القرآن ' میں یول ہے ... الخ ... خواب بیان القرآن میں یہ لکھا ہے ... الخ ... خواب طویل تھا صرف یہی جز وحفوظ رہ گیا اتنا خیال اور بھی ہے کہ شایدان بزرگ کے ارشا دکے بعداحقر نے بھی حضور صلی الله علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سی ارشاد کے بعداحقر نے بھی حضور صلی الله علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سی این کہ بیان

القرآن کی دربار رسالت میں اس قدرمقبولیت کا سبب حضرت والا کا غایت اخلاص ہے...(احترظنراحمرعفاعنہ خانقاہ الدادیہ تمانہ بھون ۱۲...ذی المجبہ ۴۳۲میں

حضور سلی الله علیہ وسلم کے جمع میں حاضری

حضور صلی الله علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہونا

سولهویی شب کودوران ذکر میں پھراللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔۔۔۔۔فانقاہ کی مسجد ہے حضور صلی اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قریب استادہ ہیں ۔۔۔ اب کے بیمزید احساس پیدا ہوا کہ بائیں جانب حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت شاہ نور محمہ صاحب جھنجھا نوی رحمتہ اللہ علیہ اور حضرات کی طرف میری نظراتی زیادہ مہیں گئی۔۔ (خادم محمد جھی تشریف رکھتے ہیں مگران دونوں حضرات کی طرف میری نظراتی زیادہ نہیں گئی۔۔ (خادم محمد جم احس دکیل برتاب کر ھاددھ۔۔۔ ۲۸۔۔۔رمضان ۲۹ سامیے)

آ داب ذكر مؤلد شريف كى مقبوليت

تین چارروز ہوئے میں نے ایک خواب صبح کے وقت دیکھا ہے کہ میں کسی مکان غیر معروف میں ہوں ایک براق آن کراس مکان کے دروازے پر کھراہے...لوگ کہدرہے ہیں کہ یہ تیری سواری کے واسطے آیا ہے...تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ حضور سرور عالم جناب نبی مکرم حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایک براق پر تشریف لائے ہیں ایک نقاب بھی چہرہ مبارک پر پڑی ہوئی ہے...حضور صلی الله علیہ وسلم میرے قریب تشریف لاکر رونق افروز ہوئے ہیں...میری حالت اس وقت بیتی

کے گویا میں سونہیں رہا جاگ رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رونق افروزی کے بعد ایک قتم کا حجاب درمیان میں حائل ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو نہیں کر سکتا مرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک کی آواز برابر میں سنتا ہوں…اب یا تو میں نے یا کسی اور حاضرین دربار نے ... مجھ کو یہ یا نہیں ہے ...

حضور سے عرض کیا کہ آج کل کا نپور میں بہت شورش ہورہی ہے ...اور مولانا اشرف علی صاحب سے بہت لوگ مخالفت کر رہے ہیں ...اس کی کیا اصلیت ہے؟

(اس زمانے میں حضرت والا کے مضمون متعلق آ داب ذکر مولد شریف مرقومه اصلاح الرسوم پر کا نپور میں بہت غوغا تھا ۱۲ مولف) اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حاضرین کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو کچھ اشرف علی نے لکھا ہے وہ صحیح ہے اور اس کے بعد حضور نے صرف مجھ کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اشرف علی سے کہد دینا کہ جو پچھ تم نے لکھا ہے وہ بالکل صحیح ہے مگریہ وقت ان باتوں کے لکھنے سے کہد دینا کہ جو پچھ تم نے لکھا ہے وہ بالکل صحیح ہے مگریہ وقت ان باتوں کے لکھنے کے لئے مناسب نہیں ہے ... ہی آخر کا فقرہ اس قدر آ ہت ہے ارشاوفرمایا کہ میں نے سااور خالباکسی دوسرے نے حاضرین میں سے نہیں سنا بس اس کے بعد میری آ کھ کھل گئی تو صبح کی نماز کا وقت تھا...اور چہار شنبہ کا دن رجب کی دوسری تاریخ تھی جس قدریا دقاح فی بحر قدریا حقاح فی گیا۔..فقط

عافظ منتی شرافت الله (چیف ریدُر پنشزعلی گڑھ) رجب ۲<u>۹ اج</u>مطابق اکتوبر ۱<u>۰۹۱ھ</u>) (بیاس زمانہ میں کانپور میں ملازم تھے)

حضورصلى الله عليه وسلم كالآب كومسند بربشانا

کل شب میں ایک خواب ..... میں نے دیکھا کہ حضور پر نور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہم علیہ وسلم تشریف لائے ہم سب کو بیضنے کے لئے ارشا وفر مایا سب کھڑے ہونے کے لئے ارشا وفر مایا

آپ اور ..... جو جو تخت پر بیٹھے تھے یا تو اتر نے لگے اور یاصدر کی جگہ ہے ہٹنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کوفر مایا کہ آپ بہیں تشریف رکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک طرف تخت پر بیٹھ گئے ... چبرہ مبارک بہت نورانی تھا اور دیش مبارک بالکل سفید ... قد نہ بہت لمبا نہ بہت چھوٹا بالکل جناب کے قد کے مطابق تھا... اس جلسہ بیں ایک شخص نے کہا کہ بیں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صورت اور دیکھی جلسہ بیں ایک شخص نے کہا کہ بیں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صورت اور دیکھی محمد و حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جو جس طرح کا ہوتا ہے وہ اس صورت میں جھے کود کھتا ہے ... یوفر مانا مجھ کو خوب یا د ہے ... اس کے بعد فور آآ کھ کھل گئی اور اس کے بعد فور آآ کھ کھل گئی اور اس کے بعد فور آآ کھ کھل گئی اور اس کے بعد فور آآ کھ کھل گئی اور اس کے بعد فور آآ کھ کھل گئی اور اس کے بعد فور آآ کھ کھل گئی اور اس کے بعد فور آآ کھ کھل گئی اور اس کے بعد سے اب تک ایک حالت نہا ہے سرور کی ہے اور وساوس سب موقو ف ہیں ...

مجلس درس كي مقبوليت

بید یکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان میں تشریف فرما ہیں حضور والا بھی وہاں تشریف رما ہیں حضور والا بھی وہاں تشریف رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک حدیث کی کتاب آپ کے یاس رکھی ہوئی ہے...

#### مناجات مقبول

خادم نے حضوراقدس (صلی الله علیه وسلم) کوخواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا مجمع ہے جس میں اکثر اپنے پیر بھائی ہیں مجھ کو جلسہ میں سب سے پیچے جگہ ملی ہے ... حضور صلی الله علیہ وسلم عربی میں تقریر فرمارہ ہیں جومطلق سنائی نہیں دیتی ... اخیر میں تقریر کے اس قدر سنائی دیا کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی حق تعالی سے مشل قرآن شریف یا رب ان قومی اتحدوا هذا القرآن مهجوراً ... کے شکایت کروں گا کہ میری اُمت نے میری سنت کوترک کر دیا اس کا مجھ پر بہت اثر موا ... جب حضور سلی الله علیہ وسلم کی تقریر ختم ہو چی ہو تھی ہے تو میں نے عرض کیا کہ یارسول ہو الله ! میری حالت نہایت خراب ہے اللہ بچھ مجھ کو بھی فرمائی کے میری حالت نہایت خراب ہے اللہ بچھ مجھ کو بھی فرمائی ۔..فرمایا کہ تم دعا میں کیا الله !

ير حاكرت بول... مين في عرض كيا اللهم انت السلام الخ... كرحضور صلى الله علیہ وسلم نے فرمایا کہتم مناجات مقبول جومولانا اشرف علی صاحب نے لکھی ہیں (یا ذہیں مولا نا کا لفظ بھی فرمایا یانہیں) وہ پڑھا کرو...اس کے بعد بیدار ہوگیا...اینے آب كوبهت بشاش يايا... (عزيز الرمن زميندار ابني لي منطع مرته)

جولکھتے، بولتے ہیں حق ہے

د يكمنا مول كهايك جلسه واس كصدر مرداردوجها لعليه الصلوة والسلام بين يجلسهم ہونے کے بعداوگ قتم بہتم سکے دریافت کرنے لگے عندالفرصت بندہ نے بھی جا کے بیہ بات دریافت کی که حضرت حکیم الامة صاحب تھانوی اور مولانا ابو بکرصاحب پھر پھروی کیسے ہیں اور جو کچھ فرماتے ہیں حسب شریعت ہے یانہیں ... جواب میں فرمایا دونوں نہایت نیک آ دمی ہیں اور جو کھ لکھتے ہیں اور بولتے ہیں بالکل حق ہے...(امرحن مدرسہ مظاہر علوم مہار نبور) حضورصلی الله علیه وسلم کا دیدار

میں بعد تناول سحری آ رام کرر ہاتھا خواب میں دیکھتا ہوں کہ جناب والامع چند مريدوں كے حلقه ميں جلوه فرما ہيں..اتنے ميں ميں بھي وہاں پہنچ گيا... مجھے ديكھتے ہي جناب ایک طرف روانہ ہو گئے اور جناب کے پیچھے میں بھی ہولیا...کیاد مکھا ہوں کہ ہم دونوں مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف پر پہنچ گئے ہیں ہم دونول کے اس جائے متبر کہ میں پہنچنے کے ساتھ ہی مزار شریف وسط سے شق ہو گیا اور ہم دونوں دیدارنبوی سے مالا مال ہو گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں کی طرف دیکھ کرتبہم فرما ہوئے اس کے بعد میری آئکھ کھل گئی...(محمد حسن الدین مدرسہ سيد بوردارالعلوم روح الاسلام بوسٹ سيد بورضكع رنگپور برگال)

حضور صلى التدعليه وسلم كامسائل سمجهانا

ایک بشارت حضورا قدس کوسنا تا ہوں ..... کہ میں نے بعد تمنانہیں محض بفضل

الله جل وعلاشانه اعلى حضرت صلى الله عليه وسلم كوخواب مين ديكها سرمبارك آب كا یعنی اعلی حضرت صلی الله علیه وسلم کا کھلاتھا بال مبارک نہایت سیاہ فرق نکالے ہوئے جلوس فرما تنص الله وقت سوائے اعلیٰ حضرت صلی الله علیه وسلم اور حضور اقدس اور اس نا تواں کے کوئی نہیں تھا... دائیں بائیں کی تو خبرنہیں مگریہ نا تواں ایک گوشہ میں عاجز انهصورت ہے بیٹھا ہوامشرف بدیدار ہوتا رہااورروتا رہا...اعلیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضورا قدس کونہایت ہی جوش اور توجہ تام کے ساتھ اشارہ فرماتے ہوئے کسی مسئلہ میں سمجھا رہے تھے اور فر ماتے رہے یوں ہوا یوں ہوا پیلفظ مکرراحقر کوخوب یا د ہے...(محمد اسمعیل عقب کلاں مسجد دیلی ۲۲...رجب ۱۳۳۵ھ)

اس نام کویا در کھو

چونکہ غریب الوطن کو تین سال ہو گئے ہیں کہ وطن سے آیا ہے اور بندہ کا پی خیال تھا کہ ہیں پیرکامل کی قدم ہوی کروں ..... مدت ہوگئی بندہ اس پریشانی میں تھا کہ بندہ نے خواب و یکھا وہ بیہ ہے کہرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یاس تشریف لائے اورآب کے ساتھ سعید ابن المسیب رضی اللہ عنہ تھے اور ان کے ساتھ ایک صندوق تھامسدس. آپ نے امرکیا کہ اس کور کھواور اس صندوق کے ہرجانب اساء کمتوب يتفي اور فوق جانب '' راقم محمصلي الله عليه وسلم' بيرلفظ بعينه تفا...اورمشرق جانب ميس جناب كأنام تقا...اس طريق برآ تخضرت صلى الله عليه وسلم في آب ك نام كي طرف اشاره كيا اور مجھے فرمايا كه اس نام كويا دركھواور آنخضرت صلى الله عليه وسلم صندوق سے شال کی جانب تھے اور سعید ابن المسیب جنوب کی جانب تھے...

حضور صلی الله علیه وسلم کے در بار میں حاضری

بتاریخ ۱۹...ذی الحجه مبارک بروز بده ۲ بچشب کے عالم رؤیا میں ویکھا ہوں کہ حضور کے ہمراہ بہت سے مرید ہیں جو بائیں جانب حضور کے برابر چلے جارہے ہیں اور فدوی دائی جانب دائیں ہاتھ کے قریب پشت مبارک سے نہایت متصل .....جارہا ہوں یہاں تک کہ ایک میدان میں یا احاطہ میں .....پہنچ گئے ...حضور وہاں کھڑے ہوگئے .....اس وقت حضور نے فر مایا کہ حضور سرورِ عالم کا در بار ہے خوب غور سے دیکھو فدوی خوب آ تکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا تھا تو حضور سرورِ عالم اور اصحاب کبار ایک برے تخت پر دونق افروز ہیں اور وہاں ایک مجمع کثیر حلقہ باند سے کھڑ اہے کیکن فدوی کو بیتمام مجمع اور تخت مبارک اور حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کبار دُھند لی نظر سے معلوم ہوتے ہیں جیسے مرجا ندنی میں کوئی شے دکھلائی دیا کرتی ہے فدوی نے جناب اقد س سے نہایت گرئے و زاری سے عرض کیا کہ جھے سرورِ عالم کا چرہ صاف جناب اقد س نے نہایت گرئے و زاری سے عرض کیا کہ جھے سرورِ عالم کا چرہ صاف ایکھی طرح نہیں دکھلائی دیتا ۔ بناب اقد س نے فرمایا کہ ذکر کی کشرت کیا کر ان شاء اللہ صاف دکھائی دیویں گے ... فدوی کواسی دقت و زاری میں آ تکھل گئی ...

حضور صلى الله عليه وسلم كي خدمت كي سعادت

جسسال فقیردوره میں شریک تھااس سال ایک رات جناب رسول مقبول سلی الله علیہ وسلم کے الله علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا اور آپ بھی جناب رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے ساتھ میں دیااور فرمایا کہ ساتھ میں دوالا نے ایک لوٹے میں پانی مجر کے فقیر کے ہاتھ میں دیااور فرمایا کہ سعیدتم بیلو ٹاحضور صلی الله علیہ وسلم کے وضو کے واسطے دے آ و سین خواب چونکہ بہت طویل ہے اس لئے مقصود ظاہر کرتا ہوں لیعنی احقر نے حضور والا کو جناب رسول صلی الله علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے دیکھ کرخواب ہی خواب میں بیارادہ کرایا کہ فقیر میں سے ارادہ کرایا کہ فقیر میں سے ارادہ کرایا کہ فقیر میں سے ارادہ کرایا کہ فقیر میں سے آپ کوحضور والا کا خادم بنادوں ... (سعیدالرمان چانگای)

جعه کی نماز میں حضور صلی الله علیه وسلم کی تشریف آوری

یہ خواب نظر آیا کہ ایک اونچی کری کی معجد ہے اور جمعہ کی نماز کے لئے صف بندی ہور ہی ہے اور احقر صحن معجد میں ہے سی مخص نے کہا کہ بیر آنخصرت صلی الله علیہ وسلم بیں ..... تخضرت صلی الله علیه وسلم کا لباس مبارک سب سفید تفا گرآ تخضرت صلی الله علیه وسلم کا حلیه مبارک احقر کو یا دندر با اوراس مجد بیس حضرت والانماز جعه بعنی آب پڑھارہ جین اس خواب کی وجہ ہے دن کوایک قتم کی خوشی ایسی معلوم ہوئی کہ جس کے اظہار کو کوئی لفظ ہی سجھ میں نہ آیا جو تحریر کروں ... (شہاب الدین شمیری کیٹ دیلی) کے قبولیت کے اللہ اللہ کی قبولیت

جمعة الوداع لیمی رمضان المبارک کے آخری جمعہ کی شب کو فدوی نے ایک خواب دیکھا کہ بندہ کسی جگہ پر بیٹھا ہوا حلقہ کررہا ہے اوراد پر سے ایک تخت نمودار ہوا جس میں چار چراغ روثن تھا ورچار ہی اصحاب نظر آئے وہ اصحاب جھے تخت پر بٹھا کر اپنے ہمراہ لے گئے اور پھر ہمندر بھی نظر آیا اور اس مندر کے اور پھر و تخت گزرگیا پھراس طرح منزل بمنزل چلتے ہوئے ایک مجدد کھائی مندر کے او پھر و ہاں نماز پڑھی وراس مجد کی پچھلی طرف ایک نہر بھی چلی تھی دی یہاں پر وہ تخت کھرا وہاں نماز پڑھی وراس مجدکی پچھلی طرف ایک نہر بھی چلی تھی اس نہر میں سے انہوں نے اور میں نے پانی پیا پھروہاں سے تخت پر بیٹھ کرایک بازار آیا وہاں سب طرح کا سامان بک رہا تھا انہوں نے اس تخت کو بازار میں تھہرایا اور ایک دکان پر لکھا ہوا تھا کہ یہاں پر شید بیاور اشر فیہ کتا ہیں اس کت کو بازار میں تھہرایا اور ایک دکان پر لکھا ہوا تھا کہ یہاں پر شید بیاور اشر فیہ کتا ہیں اسکت ہیں ...

تو ہیں نے اسے پڑھ کر ان بزرگوں سے دریافت کیا کہ مجھے مولانا رشید احمد صاحب اور مولانا اشرف علی صاحب کی کتابیں دے دوانہوں نے چار کتابیں مجھے دیں ان سے وہ کتابیں لے کر پھرای تخت پر بیٹھا کر رخصت ہوئے پھرا یک سفید مکان دکھائی دیا جس پر سبز پردے پڑے ہوئے تھے وہاں تخت تھہرا اس کمرے کے اندر چاروں بزرگ مجھے بھی لے گئے اس کمرے کی روشن اس قدرتھی کہ تاب نہیں لاسکتا تھا...اور نہ براغ نہ بتی دکھائی دیتی تھی تو وہاں پر تکیہ اور قالین بچھا ہوا تھا جس پر سردار جہاں بخضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم مع چاروں اصحاب کے موجود تھے اور جمارے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم مع چاروں اصحاب کے موجود تھے اور جمارے بعد خداصلی اللہ علیہ وسلم کی بینائے جارہے ہیں اور کپڑے بہنے کے بعد خداصلی اللہ علیہ وسلم کو سفید اُونی کپڑے بہنائے جارہے ہیں اور کپڑے بہنے کے بعد

آئی تکیہ سے کمراگا کر پیٹھ گئے اور میں دروازے کے باہران کے سامنے کھڑا ہوا ہوں تو پھر جھے انہوں نے اندر بلایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بیشریف احمد ہے پھر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بلالو کہ بیمولا نااشر ف علی صاحب کا خادم ہے ... میں سلام کر کے بیٹھ گیا اور مصافحہ بھی کیا وہاں پر ایک گلاس پانی کا آیا پھر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور پھر چاروں اصحاب نے پی کر جھے بھی دیا اور میں نے بھی پیا اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیڈ مایا کہ مولا نا صاحب کی کتابوں پڑمل کرتے ہیں پیا اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیفر مایا کہ مولا نا صاحب کی کتابوں پڑمل کرتے رہنا اور دومروں کے کہنے سننے سے مت رُکنا... (شریف احمد سے بھی پوری تعمیل وضلے کیاں)

ایک بارخواب بین سیدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا...
حضور کے سامنے اعلیٰ حضرت حاتی امداد الله صاحب قدس سرہ بیٹے ہیں اور حاتی رحمتہ
الله علیہ کے پیچے مولا ناحکیم الامت تھا نوی ہیں اور مولا ناکے پیچے میں ہوں اور تھوڑی دیر
میں ..... مولا ناحکیم الامت نے میرا ہاتھ سیدنا رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ہاتھ میں
دے دیا اور فرمایا کہ حضور صلی الله علیہ وسلم ہیآ پ کا غلام تبلیخ اسلام کا کام کرتا ہے حضور صلی
الله علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں میرے ہاتھ لے لئے تو مجھ پرگریہ طاری ہوگیا
اور اسی حالت میں بیدار ہوگیا... (سیدوازش سین صاحب بیل جون بردوایت مولوی ظفر احرصاحب)
تصانف کی مقبولیت

احقر کوشب پنجشنبه میں حضور پرنورصلی الله علیه وسلم کی زیارت ہوئی اور بید یکھا کہ حضور سرورکا تئات صلی الله تعالیٰ علیه وسلم احقر کے والد صاحب مدظله (بعنی محمرعثان خال صاحب مالک کتب خانه اشرفیه دریبه کلال دبلی کیاز مجازی زین حضرت والا) کی دوکان پرتشریف فرما ہیں اور حضرت والاکی تصنیف کردہ کتا ہیں حضور پر نورصلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہیں ... (خادم عبدالمنان دہلوی)

#### مواعظ كي مقبوليت

میں نے پرسوں ۲۰.. شعبان ۳۵ ساھے کی شب کوخواب دیکھا کہ میرے شہر کھنو میں میں میں میرے میں بھی اس میں میرے محلّہ کے قریب ایک محلّہ صحبتیا باغ ہے وہاں حضور کا وعظ ہے میں بھی اس وعظ میں گیا ہوں .. محفل میں ایک کثہرہ درمیان میں لو ہے کا لگا ہے کئہرہ کی ایک جانب میں ایک بہت او نچا تخت بچھا ہے جس پرسفید فرش ہے تخت اس قدراو نچا ہے کہ دو تین سیرھیاں چڑھ کراس پر بہنچنا ہوتا ہے ... اس تخت پرحضور وعظ فر مارہے ہیں .....

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور کا گلا پڑگیا ہے جس کے سبب آ واز پھنسی ہوئی اور خراش کے ساتھ نکل رہی ہے اور بہت مہین ہوگی ہے لیکن جو پچھ بیان ہورہا ہے وہ صاف سجھ میں آ تا ہے میر ہے ہم قرین لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ آ واز تو بالکل بیٹی ہوئی ہے اس قدر مجمع ہوگ کیا سنتے ہوں گے تو دوسر ہے خص نے یا میں نے بخو بی یا زہیں ... کہا کہ واہ اس قدر مجمع اور گلا بیٹھا ہوا ہے مگر سنو تو سب صاف سنائی دے رہا یا در ابھی مخبلک نہیں بہی تو کمال ہے یا کرامت کہا ..... بیان میں سلوک و معرفت ہے در جات اور سالکوں کے حالات بیان ہور ہے ہیں کہ ایک مقام پر جہاں شاید ..... ہے بیان تھا کہ سالک مختلف تغیرات و کیفیات سے گزرتا ہوا معرفت کے در جے پر پہنچا ہے باگر وہ ان مختلف تغیرات میں پھنسا ...

جب حضور بیان کرتے ہوئے یہاں پنچ .....ایک مخص نے ٹوکا جس کا منشاء یہ تھا کہ اس کونہ بیان کروآ کے چلوفورا اس مخص کے ٹوکنے پر میں نے کہا کہ ہائیں اس مختص نے کیوں ٹوکا ..... تو ایک اور آ دمی نے کہا بھائی بیٹو کئے والے محدرسول الله صلی الله علیہ وسلم ہیں ..... ٹوکے جانے کے بعد جناب والا تخت سے وعظ کو چھوڑ کر ایک سیڑھی کرکے امرے اور ان صاحب کے پاس آئے جنہوں نے ٹوکا تھا اور ان سے بیٹر ھی کرکے امرے اور ان صاحب کے پاس آئے جنہوں نے ٹوکا تھا اور ان سے بوچھا کہ تو بید نہیاں کرویہ موقع نہیں ہے کی دوسرے بیان کروں انہوں نے کہا نہیں اس کو چھوڑ کرآ کے بیان کرویہ موقع نہیں ہے کی دوسرے بیان میں اس کو بیان کرنا جناب والا نے فرمایا کہ جی ہاں اس کے بعد

فلاں ..... جگہ دعظ ہوگا تو ان صاحب نے جن کو مجھے محدرسول الله صلی الله علیہ وسلم بتلایا گیا فرمایا ہاں وہاں بیان کرنا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ حضوران سے دریا فت فرما کر پھر تخت پرتشریف لے گئے (وہ سمان یعنی شخت سے انز کر دریا فت کرنے کوتشریف لانا اور پھر واپس جانا اب تک آئھوں میں ہے) .....اس وقت حضور پیر میں سیاہ پاپش (..... چر ہے کے عربی موزے سے ملتی ہوئی) پہنے ہوئے ایک عصا ہاتھ میں باپوش (شدید باس کو مختوں تک لانا قیم تھا خیر تخت پرتشریف لے جا کرتھوڑ اوعظ اور فرمایا پھر ضفید لباس کو مختوں تک لانا قیم محد نامگو (برہا)

#### احیماوعظ بیان کرنے والے

حضور رسول مقبول صلی الله علیه وسلم تشریف فرما بین اور ان کی خدمت میں ہمارے حضرت مولا تا (یعنی حضرت والا) اور دیگر حضرات علماء بین ... ایک برا مکان ہے ... سب علماء نے حضور صلی الله علیه وسلم سے درخواست کی که حضور وعظ بیان فرمائیں ... حضور نے جواب میں فرمایا که وعظ بیان کرنے والے بہت سے علماء موجود بین ... پھر دوبارہ علماء نے درخواست وعظ کی کی ... حضور صلی الله علیه وسلم نے دوبارہ جواب میں ہمارے حضرت حکیم الامة مولا نا اشرف علی صاحب مدظله العالی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وعظ انہیں بیان کرنا چاہیے ... بیا چھاوعظ بیان کرنا چاہیے ... بیا چھاوعظ بیان کرنا چاہیے ... بیا چھاوعظ بیان

(جيون ساكن كاول كوكوال تخصيل كرانه ٥.. شعبان جعرات ١٢٥١هـ)

## متعلقين كي مقبوليت

شب پنجشنبہ کواحقرنے ایک عجیب خواب دیکھا ہے ... حضرت والا کی ہمراہی میں احقر بھی ہے اور بہت بڑی تعداد پیر بھائیوں کی بھی ہے جوسب کے سب حضرت والا کی ہمراہی میں سفر حج میں ہیں ایک مقام پر قیام ہوا اور وہ عمارت دو منزل کی معلوم ہوتی ہے وہاں اور بھی بہت لوگ ہیں ... جب ہم سب لوگ تھہر گئے تو کسی کہنے والے نے کہا جس کو احقر پہنچا نتائیس کہ تخضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہم سب لوگ مع حضرت والا کے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کود کیھنے لگے ... پھر کسی کہنے والے نے کہا کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے فرماتے ہیں ... وہ وہ قت فجر کی نماز کا معلوم ہوتا تھا ہم سب لوگ حضرت والا کے خادم اور دیگر لوگ بھی وضو کرنے نماز کا معلوم ہوتا تھا ہم سب لوگ حضرت والا کے خادم اور دیگر لوگ بھی وضو کرنے کہا مولا نا اشرف علی صاحب کے مرید سب اگلی صف میں ہوجاؤ ہم سب لوگ متفر ق صفول میں سے نکل نکل کراگلی صف میں ہوگئے ... نماز ختم ہونے کے بعد مع حضرت میں جنیج جس میں ہم سب حضرت والا کے خادم ہی تھے میدان والا کے ایک میدان میں پہنچ جس میں ہم سب حضرت والا کے خادم ہی تھے میدان میں پہنچ جس میں ہم سب حضرت والا کے خادم ہی تھے میدان میں پہنچ ہی سب لوگ روتے ہوئے زمین پر لوٹے لگے اور حضرت والا کھڑے میں اتنا دیکھنے کے بعد گھڑی کے الارم سے آنکھ کمل گئی ہم بج تھے احقر نماز تہجد کے میں اتنا دیکھنے کے بعد گھڑی کے الارم سے آنکھ کمل گئی ہم بج تھے احقر نماز تہجد کے الارم سے آنکھ کمل گئی ہم بج تھے احقر نماز تہجد کے ایک الارم سے آنکھ کمل گئی ہم بج تھے احقر نماز تہجد کے الائم کھڑا ہوا... (جہاب الدین نئی دیلی ہے ... تا تھوں کے الارم ہے آنکھ کھڑا ہوا... (جہاب الدین نئی دیلی ہے ۔.. ہو تھے احقر نماز تہجد کے الائم کھڑا ہوا... (جہاب الدین نئی دیلی ہے ۔.. ہو تھے احقر نماز تہجد کے الائم کھڑا ہوا ... (جہاب الدین نئی دیلی ہے ۔.. ہو تھے احقر نماز تہجد کے الائم کھڑا ہوا ... (جہاب الدین نئی دیلی ہے ۔.. ہو تھے احقر نماز تہوں کے اللے الشرک کے الائم کی الائی ہو تھے احقر نماز تہوں کے اللہ کی تھے احقر نماز تہد کے اللہ کی تھے احقر نماز تہد کے اللہ کر کے اللہ کی تھے احقر نماز تہد کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کی تھے احقر نماز تہد کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کی تھے احقر نماز تہد کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کی تھے احقر نماز تہد کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کو اللہ کے اللہ کے اللہ کو کھڑی کے اللہ کے اللہ کے اللہ کی تھے احقر نماز تہد کی کھڑی کے اللہ کے الل

حضور صلی الله علیه وسلم اور حضرت عمر رضی الله عنه کے ساتھ ہونا چندروز ہوئے ایک خواب میں بید یکھا کہ میرے مکان میں آنخضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم اور حضرت عمر رضی الله عنه اور آپ تشریف لائے ہیں... بات چیت نہیں ہوئی ... دوسرے مخص نے تعارف کرایا کہ یہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ہیں اور یہ حضرت عمر رضی الله عنه اور بیمولا نااشرف علی ہیں ... (عمر جی آنجی کہون شلع بحردج) جنت کی بشار تیں

میں نے حضور پر ُنورسید تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوا یک مرتبہ زمانہ عدم بلوغ میں جبکہ نحومیر وغیرہ پڑھتا تھا خواب میں ویکھا حسین وجمیل صورت تھی مولا تا محمہ اشرف علی صاحب کے مکان کے ایک درجہ میں حضور کے لئے جار پائی بچھی ہوئی تھی اور حضور رنگین لباس پہنے ہوئے تھے خلوق حضور سے دریافت کر ہی گئی کہ ہمارے لئے کیا ہے جنت یا دوزخ آپ سلمانوں کے لئے جنت کی بشارت سنار ہے تھے...اخیر میں مکان کے اس درجہ میں تشریف لا کرچار پائی پر دونق افر وز ہوئے مولا نامحما شرف علی صاحب کو اطلاع دی گئی مولا نا مکان سے باہر تشریف لائے اور معانقہ حضور سے مشرف ہوئے...اس کے بعد بیا حقر الی حالت میں حاضر دربار اقدس ہوا کہ اس وقت حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سواکوئی دوسراو ہاں نہ تھا...احقر نے بھی اپنے لئے عرض کیا کہ میرا ٹھکا نا کہاں ہے ...حضور نے جنت کی بشارت سنائی ...

انتاع نبوي صلى الله عليه وسلم

احقر جس وقت حفرت کے ساتھ کا نپور میں تھا اس وقت تین خواب نظر آئے ایک یہ ہے کہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستہ سے چلتے ہیں اور ان کے پیچھے آئے در اللہ عضور (یعنی حضرت والا) اور ان کے بعد بندہ بھی غرض تینوں ایک ساتھ چلتے ہیں ...

حضور صلى الله عليه وسلم كى معيت ميس بينها

کل شب کوخواب دیکھا کہ سرز مین مکہ معظمہ کے ایک بہت وسیح میدان میں حضور سرور عالم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فر ما ہیں اور دائیں جانب حضرت والا تشریف رکھتے ہیں اور اوھر اوھر بہت کیر مجمع دیر اصحاب کا حلقہ کئے ہوئے بیٹھا ہے ... مگر بجر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سی دوسرے کا چہرہ صاف نہیں نظر آتا تھا ... حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ تھا اور نہایت لطیف اور نازک اور سفید ٹو پی حضور زیب سرکئے ہوئے تنے ... میں حاضر ہوا اور میں نے قصد بیعت ہونے کا کیا ... اس پرارشا دہوا سامنے آ کر بیٹھو ہم بھی دیکھیں مرید کیسا ہے میں نہایت اوب سے ڈرتا ہوا دوز انو بیٹھا مگر بچھ سکر اہن آ نے گی میں نے روکا اور زیا دہ مؤدب ہوکر دوز انو سامنے ہیں میر میرانس کا اظہار کیا اس ہوکر دوز انو سامنے ہیں میں از سامنے کی خواہش کا اظہار کیا اس

پررسول مقبول سلی الله علیه وسلم نے مجھ سے عہد بیعت لینا شروع کیا گر ہنوز شروع نہ کیا تھا کہ حضرت والا نے رسول مقبول سلی الله علیه وسلم سے عرض کیا کہ ان سے بیع ہد لیے کہ کرسی پر نہ بیٹھیں گے اسی پر رسول مقبول سلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا کہ عہد کر وکہ میں کرسی پر نہ بیٹھوں گا اور اسی کے ساتھ کسی اور بات کا عہد لیا گروہ بات یا و نہیں رہی سے عہد کریا کہ میں کرسی پر نہ بیٹھوں گا...

(منقول از اصل خطنشی علی سجا وصاحب بی ... اے ڈپٹی کلکٹر جوخواب دیکھنے کے زمانہ میں شاہ آباد ضلع ہر دوئی میں تحصیلدار تھے... خط کے آخر میں تاریخ سم... ذک الجبالهی ہوئی ہے لیکن سنہ لکھا ہوا نہیں ... کرسی پر نہ بیٹھنے کے عہد کے متعلق حضرت والا کی یہ تعبیر بھی اس خط میں لکھی ہوئی ہے کہ مرادیہ ہے کہ بلا ضرورت بلکہ اصل مراد ترفع سے نہی گو بلا کرسی ہی ہو خاص صورت کرسی کی مراد نہیں ... اھر اس فی فی جوڑ بھی دیا تھا لیکن حضرت والا کی تعبیر الرف الورکی بناء پر پھر بیٹھنے گئے... (اشرف الواغ)

خواب کے ذریعے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے انتقال کی خبر پنجاب کی ایک مسجد کے خطیب نے جوسید تھا ور حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھ...

دورات قبل یا بعدوفات دیکها که آسان پرلکها گیا "جَنَاح" پھرتھوڑی دیر بعدلفظ "جَنَاح" سے پھرتھوڑی دیر بعدلفظ "جَنَاح" سے پھھ ال قدنمودار ہوا پھر قد کے بعدلفظ "کُسِرَ" ظاہر ہوا... پھرسب سے آخر میں الاسلام لکھا گیا... گویا مسلسل عبارت یوں ہوئی: "قَدُ کُسِرَ جَنَاحُ الْاسلام کا ترجمہ ہے کہ اسلام کا بازوٹوٹ گیا...

آ کھ کھلنے پروہ سخت پریشان تھے کہ یااللہ! یہ کیا معاملہ ہے...اخبار میں حضرت اقدس سرہ العزیز کی وفات کی خبر پڑھی... پڑھتے ہی انہیں خیال آیا کہ بس یہی میرے

خواب کی تعبیر ہے... (بلا شبہ علیم الامت حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ اسلام کے لیے قوت بازو تھے)... (خاتمۃ الوائح بس:۱۲۵،۱۲۳)

حكيم الامت رحمه اللدني تفيحت فرمائي

خاتم البوائح کے مصنف حضرت خواجہ عزیز الحسن غوری مجذوب رحمته الله علیہ اپنی کہ حضرت تھا نوی رحمته الله علیہ کاب خاتمہ البوائح کے صفحہ ۱۳۱۰۰۱۳۱ پرتحریر فرماتے ہیں کہ حضرت تھا نوی رحمته الله علیہ کے انتقال کے بعد حضرت کے ایک خلیفہ نے خواب دیکھا کہ ۱۲ ارر جب بدھ کی رات کو ( لیمنی حضرت اقد س رحمہ الله کے بروز سہ شنبہ فن ہوجانے کے بعد جو رات آئی اس میں نصف شب کے وقت حضرت حکیم الامت مولا نااشر ف علی تھا نوی رحمتہ الله علیہ کوخواب میں دیکھا۔..فرمایا مجھے مُر دہ نہ مجھو، میں زندہ ہوں جس طرح میری حیات میں مجھ سے فیض لیتے رہنا فیض ہوتارہ گا اور مجھے میری حیات میں مجھ سے فیض لیتے رہنا فیض ہوتارہ گا اور مجھے مقام شہود نصیب ہوا۔..اس کے بعدا یک آیت تلاوت فرمائی وہ یا ذہیں رہی ...

ا تنا یاد رہے کہ اس میں لفظ شہداء وصدیقین ہے... اس فتم کی آیت پارہ والحصنت رکوع ۵ کے آخر میں توہے:

"وَمَنُ يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَاُولَئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّهُ عَلَيُهِمُ مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالشَّهَدَآءِ وَالصَّلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولَئِكَ رَفِيُقًا" النَّبِيِّنَ وَالصَّلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولَئِكَ رَفِيُقًا"

وضاحت: یہاں فیض سے مراد حضرت رحمته الله علیه کی تصنیفات اور خاص کر ملفوظات کا مطالعہ ہے ... (خوابوں کی تعبیر )

خواب کے ذریعیمولا نااشرف علی تھانوی رحمہ اللّٰدی مغفرت کی خبر معزت مفتی محمد من لا موری رحمتہ اللّٰدعلیہ نے حضرت تھانوی رحمتہ اللّٰدعلیہ کو

خواب میں دیکھا کہ نہایت عمدہ لباس پہنے ہوئے ہیں... پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت تھا نوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا... بس اتنا فرمایا کہ اشرف علی جاؤمیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یا وکررہے ہیں... بس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چلاگیا... (یزم انرف کے جاغ) نریا رہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کیم الامت حفرت تھانوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں ...فرمایا کہتحدث بالنعمۃ کے طور پر اپنا ایک خواب بھی یاد آگیا...خواب بھی یاد آگیا...خواب بھی ہوں گر مام ضروری کی طرح بیر کہتے ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں میں بھی شہر مکہ ہے اور حضور شریک ہوں اور بہت لوگ ہیں ... پھر بیخیال ہوا کہ بیشہر مکہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ججۃ الوداع میں تشریف لائے ہیں اور بیجی خیال ہے مسلی اللہ علیہ وسلم ججۃ الوداع میں تشریف لائے ہیں اور بیجی خیال ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ساتھ مدینہ چلا جاؤں گا اور حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ساتھ مدینہ چلا جاؤں گا اور حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ساتھ مدینہ چلا جاؤں گا اور حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ساتھ مدینہ چلا جاؤں گا اور حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ارشا دات سنوں گا ،صحبت میں رہوں گا...



# صحابہ کرام رضی اللہ منہم کے واقعات

### حضرت عمر رضى الله عنه سے ملاقات

حکیم الامت حفرت تھا نوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ...کی صحابی نے حفرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وصال سے دس یا پندرہ سال بعد خواب میں دیکھا کہ بیٹانی سے پینہ یو نچھتے ہوئے آرہے ہیں، یو چھا: اے امیر المؤمنین! آپ کا کیا حال ہے فرما یا: عمر رضی اللہ عنہ قریب بہلاکت ہوگیا تھا، مرنے کے بعد سے جو حساب شروع ہوا ہوا ہے تو آج حساب سے فراغت ہوئی ہے ...الحمد للہ کہ خدا تعالی نے مجھے بخش دیا ... (خطبات عیم الامت جس)

#### حفاظت خداوندي كاعجيب واقعه

حضرت عمروضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا...اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا باپ کے درمیان اس قدرمشا بہت تھی کہ حضرت عمروضی اللہ عنہ جیران ہو گئے اور فرمایا ''میں نے باپ بیٹے میں اس طرح کی مشابہت نہیں دیکھی'' آنے والے شخص نے کہا'' امیر المؤمنین! میرے اس بیٹے کی پیدائش کا بڑا عجیب قصہ ہے اس کی پیدائش سے پہلے جب میری ہوی امید سے تھی تو مجھے جہاد میں جانا پڑا .... ہیوی بولی آپ مجھے اس حالت میں جھوڑ کر جارہ ہیں''؟

میں نے کہااستو دع اللہ ما فی بطنک (آپ کے پیٹ میں جو کھ ہے میں اسے اللہ کے پاس امانت رکھ کرجارہا ہوں) یہ کہہ کرمیں جہادی مہم میں نکل پڑا....ایک عرصہ کے بعد واپس ہوا تو بید در دناک خبر ملی کہ میری بیوی انقال کر چکی ہے اور جنت البقیع میں دفن کی گئی ہے میں اس کی قبر پر گیا دعا اور آنسوؤں سے دل کا غم ملکا کیا رات کو مجھے اس کی قبر سے آگ کی روشنی بلند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی میں نے رشتہ داروں سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا

"درات کواس قبرسے آگ کے شعلے بلند ہوتے دکھائی دیتے ہیں"
میری بیوی بڑی نیک خاتون تھی میں اسی وقت اس کی قبر پر گیا تو وہاں یہ
حیرت انگیز منظرد یکھا کہ قبر کھلی ہوئی ہے میری بیوی اس میں بیٹھی ہے بچہاس
کے پاس بے چین ہور ہا ہے اور یہ آواز دے رہی ہے" اے اپنی امانت کو
اللّٰد کے سپر دکرنے والے! اپنی امانت لے لے اگر تم اس بچے کی ماں کو بھی
اللّٰد کے سپر دکر جاتے تو واللہ! آج اسے بھی یاتے"....

میں نے قبرسے بچہاٹھایا اور قبرا پی اصلی حالت پر آگئی…اے امیر المؤمنین! بیہ وہی بچہہے'….(عجیب دغریب داتعات)

حضرت عمر رضى الله عنه كالسيخ وصال كے سلسله ميں خواب

ایک روز جمعہ کے دن خطبہ پڑھا اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر فر مایا اور فر مایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مرغ نے میرے تین چونجیں ماریں اور اس کی تعبیر میں بہی سمجھتا ہوں کہ میری موت اب قریب ہے ... (از سیرت خلفائے راشدین میں ۱۵۹:)

ايك انصاري كي عمر رضي الله تعالى عنه كي مثالي زيارت

حضرت سالم بن عبداللدرضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں نے ایک انصاری آ دمی سے سنا، وہ کہدرہے تھے میں نے اللہ سے وُعاء کی کہ مجھے حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کو دس تعالی عنه کو دس

سال بعد دیکھا اور وہ اپنی پیٹانی سے پینہ پونچھ رہے تھ... میں نے کہا اے امیر المؤمنین! کیا معاملہ کیا گیا؟ فرمایا ابھی فارغ ہوکرآ رہا ہوں اور اگرمیرے رب کی رحمت نہ ہوتی تومیں ہلاک ہوجا تا...(حیات السحابہ منی:۲۷،۶:۳)

حضرت عثمان رضی الله عنه کا پی شہرا دت کے بارے میں خواب کثیر بن صلت نے بیان کیا کہ جس روز حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه شہید کیے گئے اس روز سوئے اور بیدار ہونے کے بعد فر مایا: اگرتم بید نہ کہو کہ عثمان رضی الله تعالی عنہ فتنہ کی تمنا کرتا ہے تو میں تم سے بیان کروں...راوی بیان کرتا ہے کہ ہم نے عرض کیا الله آپ کی اصلاح کرے، آپ بیان کیجئ...ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ اس طرح کہیں جسے کہ آپ کولوگ کہتے ہیں تو فر مایا کہ میں نے اپ اس خواب میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کود یکھا ہے...حضور صلی الله علیہ وسلم کو دیکھا ہے...حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ تو ہمارے ساتھ جمعہ کی نماز میں حاضر ہوگا...ایک روایت میں ہے کہ فر مایا ہے کہ تو ہمارے ساتھ جمعہ کی نماز میں حاضر ہوگا...ایک روایت میں ہے کہ فر مایا ہے کہ تو ہمارے ساتھ جمعہ کی نماز میں حاضر ہوگا...ایک روایت میں ہے کہ بیر جمعہ بی کاروز تھا...(ان حیات اسی ابر میں دوایت میں ہے کہ بیر جمعہ بی کاروز تھا...(ان حیات اسی ابر میں دوایت میں ہے کہ بیر جمعہ بی کاروز تھا...(ان حیات اسی ابر میں دوایت میں دوایت میں ہے کہ بیر جمعہ بی کاروز تھا...(ان حیات اسی ابر میں دوایت میں ہیں دوایت میں ہیں دوایت میں دوایت میں ہیں دوایت میں دوایت میں

حضرت علی رضی الله عنه کا این شها وت کے سلسلہ میں خواب جس میں آپ جس میں کو حضرت علی رضی الله تعالی عنه کی شها دت کا واقعہ ہوااس شب میں آپ نے ایک خواب میں دیکھا اور حضرت حسن سے فرمایا کہ آج میں نے رسول خداصلی الله علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا اور میں نے عرض کیا یارسول الله! (صلی الله علیہ وسلم) آپ کی اُمت سے جھے بہت اذیت پنجی ... آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تم اُن کے لیے الله سے بدؤ عاکر وتو میں نے کہایا الله! جھے ان کے بدلے میں اجھے لوگ عنایت کراوران کومیر سے بدلے کوئی براخص دے ... (ازیرت ظفائے داشدین میں الله تعالی الله تعالی عنه نے فرمایا ہے جھے سے میر سے حبیب اور حیات الصحابہ رضی الله تعالی عنه نے فرمایا ہے جھے سے میر سے حبیب عنہ افرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی الله تعالی عنه نے فرمایا ہے جھے سے میر سے حبیب

صلی الله علیہ وسلم خواب میں طے ہیں، میں نے آپ صلی الله علیہ وسلم سے اس چیز کی شکایت کی جو مجھے آپ کے بعد اہل عراق کی طرف سے پینچی، آپ صلی الله علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ آپ کوعنقریب آرام ملنے والا ہے...اس خواب کے بعد حضرت علی رضی الله تعالی عنہ صرف تین رون ندہ رہے...

 حضور صلى الله عليه وسلم نے خواب میں عجیب دُ عاسکھائی

حفرت امير معاويه رضى الله تعالى عنه كى طرف سے حفرت حسن رضى الله تعالى عنه كا وظيفه مقرر تقا... ايك لا كا وربى م... ايك ماه وظيفه آن ميں وير بوگى اور برئى تنگى آئى تو خيال آيا كه خط لكھ كريا و ولا وك ... قلم اور ووات منگوايا... پھر يكدم چھوڑ ديا... قلم كاغذ مربان وكى مربوك ... خواب ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف لائے اور فرمايا.. حسن! مير بيٹے ہوكر مخلوق سے مائكتے ہو؟ كہا... تنگى آگئى ہے ...

توفر مایا.. تومیرے اللہ سے کیوں نہیں مانکتا؟ کہا... کیا مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مندرجہ ذیل وُ عاسکھائی:

"اَللَّهُمُّ اقُذِفَ فِي قَلْبِي رَجَآءَ كَ... وَاقَطَعُ رَجَائِي عَمَّنُ سِوَاكَ حَتَى لَا اَرْجُوا اَحَدًا غَيْرَكَ لا اَللَّهُمَّ وَمَا ضَعُفَتُ عَنُهُ قُوتِي وَقَصُرَ عَنُهُ امَلِي... وَلَمُ تَنْتَهِ اِلَيْهِ رَغْبَتِي وَلَمُ تَبُلُغُهُ مَسْاَلَتِي قُولَمُ يَجُو عَلَى لِسَانِي مِمَّا اَعُطَيْتَ اَحَدًا مِّنَ الْآوَلِيُنَ وَالْاجِرِيُنَ مِنَ الْيَقِينِ فَخُصَّنِي بِه يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ طَ"

کیا زبردست وُعاء ہے... بیٹا بیوُ عاء ما نگ... چند دن کے بعد ایک لا کھ کے بجائے پندرہ لا کھینچ گیا...(الارج...این ابی الدنیا ۲۸۳ سالهٔ عاءالسون ...منحه ۵۲۰)

حضرت عا تشهصد بقدرضی الله تعالی عنها کا عجیب خواب موطا امام مالک میں یجی بن سعید سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ

صديقه رضى الله عنهانے فرمايا....

"رَأَيْتُ ثَلاَثَةَ اَقْمَارٍ سَقَطُنَ فِي حُجُرَتِي، فَوَصَفْتُ رُوْيَاى عَلَى أَبِي اللهُ عَنْهُ..."

ترجمه ..... میں نے خواب میں دیکھا کہ تین چاندمیرے حجرے میں گرے ہیں ... میں نے خواب کا تذکرہ (اپنے والدمحترم) حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا... ''

طبقات ابن سعد کی روایت میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تم نے اس خواب کی تعبیر کیا کی ہے؟ میں نے عرض کیا "اُو کُتُھا وَلَدًا مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" "میں نے اپنے طور پریتجبیر کی ہے کہ میرے ہاں رسول الله علیہ وسلم سے اولاد پیدا ہوگی …" یہ من کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے …

پھر جب رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کا انتقال ہوگیا اور آپ صلی الله علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ دخترت ابو بکر صدیق مضرت عائشہ صدیقہ دخترت الله عنہ نے جھرے میں دفن کیے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نے (خواب کی تعبیر کے طور پر) فرمایا" ھلذا أَحَدُ أَقْمَادِ کِ وَهُوَ مَنْ الله تعالی عنہ نے (خواب کی تعبیر کے طور پر) فرمایا" ھلذا أَحَدُ أَقْمَادِ کِ وَهُو مَنْ الله تعالی عنہ نے بہتر ہیں اور بقیہ دو چا ندوں سے بہتر ہیں ... 'موطاالم مالک' کتاب البنائز باب ماجاء فی دن لیت الاسم)

بعد میں حضرت ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عنه اور حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنه بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها کے حجرے میں دفن ہوئے ... (بھرے موتی) عذا ب قبر سے حفاظت

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحافی نے ایک قبر پر اپنا خیمہ لگالیا اور ان کومعلوم نہ تھا کہ بیقبر ہے پھر دیکھتے کیا ہیں کہ بیکسی آدمی کی قبر ہے جوسورہ ملک کی تلاوت کررہا ہے نتی کہ اس نے سورت ختم

کردی..اس صحابی نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقد سیس حاضر ہو کرواقعہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیہ سورت عذاب رو کئے والی ہے نجات دلانے والی ہے ... بیاس کو قبر کے عذاب اللی سے بچار بی ہے ( یعنی اس آدمی کی طمرح بیہ سورت اپنے آپ کو دہرا دہرا کر اس کی سفارش کر رہی ہے ... اور عذاب خداوندی کواس کے قریب نہیں آنے دے رہی ہے ) (ترندی)

سيدنا خظله رضى الله عنه كى قابل رشك شهادت

ابوعام قبیلہ اول (انصار) میں سے تھا... جاہلیت میں راہب بعثی درولیش کے لقب سے مشہور تھا ... گررسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہے عمراللہ بن ابی کی طرح یہ بھی از راہ حسد.... ریشہ دوانیوں اور دسیسہ کاریوں پر اتر آیا... عبداللہ بن ابی نے منافقت کو اپنالیا اور ابوعام کھل کرخالفت کرنے لگامہ یہ کو چھوڑ کر مکہ چلا گیا احد کے دوز قریش کے ہمراہ آیا تھا... فتح مکہ کے بعد قیصروم کے ہاں چلا گیا اور وہیں اسے موت آئی ....

الله کی شان جومخوج الحی من المیت ہے...اس نے ریمی المنافقین عبدالله بن ابی کے بیٹے عبدالله (باپ بیٹا ہم نام تھ) کو ہدایت دی اور وہ موس صادق ثابت ہوا...ای طرح ابوعامر کے بیٹے خطلہ کوتو فتی بخشی اور وہ مثالی عبارتی مملی الله ثابت ہوا...

حفرت حظلہ اپنی ہوی ہے ہم بستر ہو چکے تھے کہ غروہ امد کے لئے دربار رسالت سے الرجیل الرحیل کی منادی کی آ واز کا نوں میں پنجی ہنوزش نہ کر سکے تھے کہ نکل پڑے ۔... جنگ بدر میں ابوسفیان کا ایک بیٹا حظلہ نامی اوا گیا تھا.... آج ابو سفیان نے حضرت حظلہ صحابی رضی اللہ عنہ کود یکھا تو اس کی آجی انتقام بھڑکی ابو سفیان حملہ آ ور ہوا... حضرت حظلہ کا پلہ بھاری نظر آیا تو ابوسفیان کی المداد کیلئے ایک شخص اور آ کے بوصا اب حضرت حظلہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے...

حظلہ کی زوجہ (جوعبداللہ بن ابی منافق کی بیٹی تھیں) سے دریافت فرمایا میں نے دیکھا کہ فرشتے حظلہ کو خسل دے رہے ہیں کیا بات ہے؟ حظلہ رضی اللہ عنہ کی بیوی نے ماجرا سنایا کہ انہیں غسل کی ضرورت تھی مگروہ جلدی میں اٹھ کرچل دیئے تھے ....

نوٹ:..فقہ کا مسلہ ہے کہ شہید کو خسل نہیں دیا جاتا...اسے زخموں سمیت وفن کردیا جاتا ہے۔ کردیا جاتا ہے لیکن اگر معلوم ہوجائے کہ وہ بحالت جنابت شہید ہوا تو اسے خسل دیا جائے گااس کی دلیل یہی واقعہ ہے ... (زادالمعاد)

## حضرت جمزه رضى الله عنه كالشيخ وسالم جسد مبارك

ڈاکٹرنوراحرنورصاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ میں سعودی عرب میں ہریدہ کے مقام پر اپنا مطب چلاتا تھا یہ ۱۹۲۸ء کی بات ہے ... جمعہ کے دن زیارت کیلئے مدینہ منورہ گیا...وہاں ایک ڈاکٹر دوست کے ہاں قیام کیا...ا تفاق کی بات کہ ڈاکٹر صاحب کی طبیعت اس روز خراب تھی اور مریض ان کا انتظار کررہے تھے انہوں نے جھے سے مریضوں کو دیکھتے کی درخواست کی میں مریضوں کو دیکھتا رہا ایک بدونے جھے سے درخواست کی کہ میں اس کے ساتھ احد بہاڑتک چلوں وہاں ایک مریض کو دیکھتا ہے درخواست کی کہ میں اس کے ساتھ احد کے قبرستان کے قریب ہی ایک خیصے میں وہ مریض موجودتھا... میں اسکے ساتھ احد کے قبرستان کے قریب ہی ایک خیصے میں وہ مریض موجودتھا... میں نے اسے دیکھر کرنسخ لکھ دیا اسکے بعدوہ بوڑھا بدو مجھے حضرت حزہ مریض اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک برلے گیا...

اس نے بتایا کہ آج سے تقریباً بچاس سال پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر نیچے وادی میں تھی ... ایک مرتبہ زبر دست بارش ہوئی ... اس سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر زبر آب آگئی ...

حجاز کے حکمران شریف مکہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خواب میں زیارت موئی ... حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا:

بارش كاياني تك كرر ما ہے ... اس كابند وبست كرو... شريف مكه نے علاء كرام کو بلاکران سے مشورہ کیا ... مشورے کے بعد قبر کو کھودا گیا ... یانی واقعی نعش تک پہنچا ہوا تھا ... چنانچەنغش كواونچى جگهنتقل كرنيكا بروگرام بنا ... بوڑھے بدونے بتايا قبر کودنے والوں میں وہ بھی شامل تھا... کھدائی کے دوران کدال کی معمولی سی ضرب غلطی سے نعش کے شخنے برجا گئی ... سب لوگ بید مکھ کرجیرت زدہ رہ گئے کہ وہاں سے

خون جاری ہو گیاتھا... چنانچہاس جگہ پریٹی باندھی گئی...

حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه کے جسم کو کھولا گیا تو دیکھاجسم کے نیلے جسے برکفن موجودتھازخم سے تازہ خون رس رہاتھا..آپ کی آ نکھنگلی ہوئی تھی کان اور ناک کے ہوئے تصاور بید جاک تعاومان موجودسب لوگون نے حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه کی زیارت کی اوراسی حالت میں انہیں اونجی جگہ پر دوبارہ فن کیا گیا آج جولوگ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکارکرتے ہیں بیزندہ جاویدواقعدان کوغلط ثابت کرنے کیلئے کافی ہے اگر مرنے کے بعد کوئی زندگی نہ ہوتی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ زمین میں اس طرح محفوظ نہ موتے آپ کوشہید ہوئے تو چودہ سوسال بیت جکے ہیں...اللہ اکبر...(سالقبری زعگ)

### بذر بعة خواب مغفرت كي اطلاع

حضرت ابوقلا بدمنى الله تعالى عنه فرمات بي بإزار مين دوآ دميول كي آپس ميس ملاقات موئی ایک نے دوسرے سے کہالوگ اس وقت اللہ سے غافل ہیں آؤ ہم اللہ سے مغفرت طلب کریں چنانچہ ہرایک نے ایسا کیا، پھر دونوں میں سے ایک کا انتقال ہوگیا دوسرے دن اسے خواب میں دیکھا تواس نے کہا تہ ہیں معلوم ہے کہ جب شام کو بازار میں ہماری ملاقات موكي هي الله تعالى في ال وقت مارى مغفرت كردي هي ... (حياة المحلم: جلد مه في ١٣٣٠)

حضرت معاذبن جبل رضى اللد تعالى عنه سے ملاقات حضرت عبدالرحمٰن بن غنم رحمة الله عليه فرماتے ہيں میں نے حضرت معاذبن

جبل رضی اللہ عنہ کی وفات کے تین سال بعد انہیں دیکھا کہ وہ ابلق گھوڑ ہے پر سوار بیں اور ان کے پیچھے کچھ لوگ بیں جو سفید رنگ کے بیں ان پر سبز لباس بیں اور گھوڑ وں پر سوار بیں ... حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ان سب سے آگے بیں اور کہتے جارہے بیں: ''بلکٹ قوم مِی یَعُلَمُونَ ٥ بِمَا غَفَرَ لِی رَبِّی وَجَعَلَنِی مِنَ اللهُ کُوَ مِیْنَ '' (سورة لین ،الآیت قوم مِی یَعُلَمُونَ ٥ بِمَا غَفَرَ لِی رَبِّی وَجَعَلَنِی مِنَ اللهُ کُور مِیْنَ '' (سورة لین ،الآیتان :۲۷و۲)

كَثِراً بِابِ دائين بائين متوجه وت اور فرمايا الما بن رواحه المابن مظعون المحمَّدُ لِلْهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَاوُرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ... فَنِعُمَ اَجُرُ الْعَلِمِلِيُنَ (سورة الزمر ، الآية : ٢٠)

پھرآپ نے مجھ سے مصافحہ کیا اور سلام کیا...

غسیل الملائکہ کی شہادت کے بارے میں خواب

ابوعامرفاس کے بیٹے حضرت حظلہ رضی اللہ تعالی عدم معرکہ (اُحد) میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے...ابوسفیان اور حضرت حظلہ کا مقابلہ ہوگیا...حضرت حظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوڑ کر ابوسفیان پر وار کرنا چاہالیکن پیچھے شداد بن اسود نے ایک وارکیا جس سے حضرت حظلہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ابرائی ختم ہونے کے بعد جب ان کی لاش کی تلاش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ حظلہ کو اُبر کے پانی سے چاندی کے برتنوں میں مسل دے رہ بیں ...' اسی وجہ سے حضرت حظلہ رضی اللہ عنہ خسیل الملائکہ کے لقب سے مشہور ہوئے ... اِس میں شہید ہوئے سے معلوم ہوا کہ حالت جنابت ہی میں جہاد کے لیے روانہ ہوگئے تھے... اِس حالت میں شہید ہوئے والے تھے، اس اس میں وز حضرت حظلہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہونے والے تھے، اسی شب ان کی بیوی نے بیخواب دیکھا کہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا اور حظلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بید وہ دروازہ بند کرلیا گیا... بیوی اس میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد وہ دروازہ بند کرلیا گیا... بیوی اس میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد وہ دروازہ بند کرلیا گیا... بیوی اس میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد وہ دروازہ بند کرلیا گیا... بیوی اس

خواب سے سمجھ چکی تھیں کہ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنداب اس عالم سے رُخصت ہونے والے ہیں... (سیرت معطیٰ من ۲۰۴، ج:۲)

حضرت ختیمہ رضی اللہ عنہ کا اپنی شہا دت کے سلسلہ میں خواب ختیمہ رضی اللہ عنہ نے (جن کے بیٹے سعدغزوہ بدر میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہید ہو تھے ) بارگاہ نبوی میں حاضر ہوکرع ض کیا یا رسول اللہ! علیہ وسلم کے ساتھ شہید ہو تھے کا بارگاہ نبوی میں حاضر ہوکرع ض کیا یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم ) افسوس مجھ سے غزوہ بدرہ گیا جس کی شرکت کا میں بڑاہی حریص اور مشاق تھا... یہاں تک کہ اس سعادت کے حاصل کرنے میں بیٹے سے قرعه اندازی کی، مگریہ سعادت میر بیٹے سعد کی قسمت میں تھی، قرعه اس کے نام لکلا اور شہادت اس کوفعیب ہوئی اور میں رہ گیا... آج شب میں نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا ہے اس کوفعیب ہوئی اور میں رہ گیا... آج شب میں نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا ہے نہایت حسین وجیل شکل میں ہے جنت کے باغات اور نہروں میں تفریح کرتا پھرتا ہے اور مجھ سے یہ ہتا ہے، اے باپ! تم بھی یہیں آجاؤ دونوں مل کر جنت میں ساتھ رہیں اور مجھ سے یہ ہتا ہے، اے باپ! تم بھی یہیں آجاؤ دونوں مل کر جنت میں ساتھ رہیں گیل میں بے جو دعدہ کیا تھاوہ میں نے بالکل حق یایا...

عمر میں شہادت حاصل کی اور غالبًا اس (بھرہ کے) میدان جنگ کے کسی گوشہ میں مدفون ہوئے کیکن بیز میں نشیب میں تھی اس لیے اکثر غرق آب رہتی تھی ۔۔ ایک شخص نے مسلسل تین دفعہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ اپنی لاش کواس قبر سے منتقل کرنے کی ہدایت فرمار ہے ہیں ۔۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے خواب کا حال سنا تو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ صحابی کا مکان دس ہزار درہم میں خرید کران کی لاش کواس میں منتقل کر دیا ۔۔ دو کھنے والوں کا بیان ہے کہ استے دنوں کے بعد بھی یہ جسم خاکی اسی طرح مصون و محفوظ تھا ، یہاں تک کہ آئھوں میں جو کا فورلگایا تھا وہ بھی بعینہ موجود تھا ۔۔ (بیرت المحایر منی اللہ عنہ میں ۱۱۳، حصادل)

### حضرت عبداللدبن عمروكي عمررضي الله عنه يه ملاقات

عبدالله بن عمروبن العاص رضی الله تعالی عنه نے دُعاء کی کہ بارِ خدایا مجھے خواب میں حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کی زیارت کرادے ... عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں کہ بارہ برس کے بعد میری بید دُعاء قبول ہوئی (اور) میں نے انہیں خواب میں دیکھا کہ یوں چلے آرہے ہیں ... جیسے کوئی ابھی ابھی عشل کر کے ازار با ندھتا چلا آرہا ہو ... میں نے کہاا ہے امیرالمؤمنین! آپ نے حق تعالی کواپنے بارے میں کیسا بایا؟ فر مایا جب سے اب تک میں حساب و رے رہا تھا اور رہ رہ کر بی خوف مجھ پر طاری ہوجا تا تھا کہ بس اب بتاہ ہوا اور اب بتاہ ہوا تا آ نکہ حق تعالی نے اپنے رخم وکرم سے مجھے بچالیا... (کیمیائے سعادت ، منی ۱۳۰۰ ازام غزالی رحمۃ الله علی )

### خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت

ایک بارحضرت حبیب مجمی جو بہت بڑے بزرگ تنے .... بھرہ تشریف لائے .... حضرت حسن بھری جو بڑے امام صوفی قاری و عالم بزرگ تنے .... اورسلوک و تصوف میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اکتباب فیض کیا تھا.... وہ ان کی زیارت

کے لئے تشریف لے گئے .... جب آپ پہنچ توا تفاقاً حضرت حبیب مجمی رحمۃ اللہ علیہ صبح کی نماز پڑھار ہے تھے .... اوران کی قرائت زیادہ صبح اور تجوید والی نہتی .... یہ دیکھ کر حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ بدخن ہوکر واپس آ گئے .... کہ جس شخص کا قرآن ہی صبح نہ ہو .... وہ بزرگ کیونکر ہوسکتا ہے؟ رات کوسوئے ... تو خواب میں اللہ رب العالمین کی زیارت ہوئی ... حضرت حسن بھریؓ نے پوچھایا رب العالمین! سب سے العالمین اسب سے اچھا اوراونچاعمل جس سے آپ کا قرب زیادہ حاصل ہووہ کیا ہے؟

جواب ملا الصلواة خلف حبیب العجمی .... که حبیب تجمی کے پیچے نماز پڑھنا... منح فوراً حضرت حبیب مجمی کی خدمت اقدس میں تشریف لے گئے ... اور توبه واستغفار کیا... بیتے حضرت حسن بھری ... ان بزرگوں کا بیکال تھا کہ فوراً اپنی غلطی کو تشکیم کر لیتے تھے ... اور ایک ہم ہیں جو غلطی پر ڈٹ جاتے ہیں ... (یادگار ملاقاتیں) ابولہب کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا

حضرت عبدالله بن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ ابولہب سے میرا بھائی جارہ تھا... جب وہ مرگیا اور الله تعالی نے اس کے حال کی خبر سنائی جیسا کہ قرآن میں ہے ... میں نے سن سے ... میں نے سن سے ... میں نے حق تعالیٰ سے دُعا کی کہ اس کوخواب میں مجھے دکھلا دے ...

پس ایک روز میں نے دیکھا کہ وہ آگ میں جل رہا ہے... میں نے اس کا میں ایک روز میں نے دیکھا کہ وہ آگ میں جل رہا ہمی وہ عذاب جھ سے حال پوچھا، اس نے کہا کہ میں دوز خ کے عذاب میں گرفتار ہوا، بھی وہ عذاب بھے میں ہوتا، نہ راحت ملتی ہے مگر دوشنبہ کی رات کوتمام دنوں اور راتوں سے تخفیف ہو جاتی ہے ... میں نے پوچھا یہ س طرح؟ کہا اس رات محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم بیدا ہوئے تھے ... ایک لوتڈی نے آکر مجھے خوشی سنائی کہ آ منہ کے لڑکا ہوا ہے، میں نے خوش ہوکر لونڈی کو آزاد کر دیا اور الله تعالیٰ نے اس کے بدلے میں مجھکو بی تواب دیا کہ مجھے سے ہردوشنبہ کوعذاب اُٹھالیا... (احیاء العلم)

# ببيبوين صدى كاعظيم الشان واقعه

مسلمانوں کی تاریخ پرنگاہ ڈالئے تو ہزار ہا واقعات اسلام کی عظمتوں کی گواہی دیے نظرا کئیں گے...تاریخ اسلامی کا ہرصفہ نو را بیانی سے منور دکھائی دے گا، ایسے واقعات بصارت نواز ہوں گے جن سے دو رجد ید میں ایمان کے شماتے چراغ ایک بار پھرروشن ہو جا کئیں گے...زیر نظر واقعہ بھی ایک ایسا ایمان افروز واقعہ ہے جو بیسویں صدی میں پیش آیا... یہ واقعہ ان دوصحابہ کرام حضرت حذیفہ بن الیمان اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے جن کی زیارت موجودہ بیسویں صدی میں سینکٹر وں اور ایک طرح لاکھوں افراد نے کی ...ان کے جنازہ کو کندھا دیا گیا، نماز جنازہ پڑھی گئی اور اس واقعہ کو شیلی ویژن سکرین پر بھی جنازہ پڑھی گئی اور اس واقعہ کو شیلی ویژن سکرین پر بھی دکھایا گیا...

حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابوعبداللہ، لقب صاحب السر، قبیلہ غطفان، خاندان تھا... آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محرم راز بھی تنے ... ان کے لیے اور ان کی والدہ دونوں کے لیے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دُعاء ما تگی تھی ... آپ رضی اللہ عنہ غزوہ اُحد میں عورتوں کی حفاظت پر مامور کیے گئے تھے ... آپ رضی اللہ عنہ غزوہ خندق کے علاوہ اور بھی کئی غزوات میں شریک ہوئے ... عراق فتح ہونے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو نواح و جلہ کے بندوبست کا افسر مقرر کیا تھا ... ۲۳ ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ کو نواح و جلہ کے بندوبست کا افسر مقرر کیا تھا ... ۲۳ ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ نے آفر و بائے گئے ...

حضرت حذیفه رضی الله عنه نے ہی حضرت عثان غی رضی الله تعالی عنه کو تر آن پاک کی نقلیں کرا کے ساری اسلامی سلطنت میں پھیلا نے کامشورہ دیا تھا... آپ رضی الله عنه نئی بہت ی احادیث بھی روایت کی ہیں ... حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه بھی آ مخضرت صلی الله علیه وسلم کے برگزیدہ صحابی ہیں ... آپ کی کنیت بھی ابو عبدالله تقی ... قبیله خزرج تھا، عقبہ ثانیه میں والد سمیت مسلمان ہوئے تھے... آ بخضرت صلی الله علیه وسلم کو جب قرض کی ضرورت ہوتی تو اکثر آپ ہی سے لیتے تھے... آپ صلی الله علیه وسلم بھی غزوہ خندتی میں شریک تھے اور بھی کئی غزوات میں شرکت کی ... بیعت رضوان اور ججۃ الوداع کے مواقع بر بھی موجود تھے... شرکت کی ... بیعت رضوان اور ججۃ الوداع کے مواقع بر بھی موجود تھے...

بغداد سے ہمیل دُورایک مقام کا نام ہدائن تھا جس کا موجودہ نام سلمان پارک، وائیس طرف تھوڑ ہے سے فاصلے پر دریائے وجلہ بہتا ہے... یہاں حضرت سلمان فارسی، حضرت حذیفہ بن الیمان اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم کے مزارات ہیں... آخرالذکر دوصحابہ کرام رضی اللہ عنہما (حضرت حذیفہ اور حضرت جابر) کے مزارات شاہ فیصل کے دور میں دوبارہ تدفین کے بعد بنوائے گئے ہیں...اس سے یہ یہ دونوں مزارات سلمان یارک سے تقریباً دوفرلانگ کے فاصلے پر متھ...

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے شاہ فیصل سے خواب میں فرمایا کہ میرے مزار میں بانی اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے مزار میں نمی آتا شروع ہوگئی..لہذاہم دونوں کو یہاں سے نتقل کر کے دریائے دجلہ سے ذرافا صلے پر فن کر دیا جائے، بادشاہ اپنی مصروفیات کی بناء پر دن کو یہ خواب بھول گیا... دوسری شب خواب میں پھر وہی کہا گیا اور پھر وہ بھول گئے... تیسری رات عراق کے مفتی اعظم کو حضرت مند یفہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں وہی بات کہی کہ ہم دوراتوں سے بادشاہ سے کہہ رہے ہیں کیکن وہ مصروفیات کی وجہ سے بھول جا تا ہے... آپ بادشاہ کو متوجہ کیجئے اور ہمیں یہاں سے دوسری جگہ نتقل کروائے... مفتی اعظم نے اس وقت کے وزیر اعظم

نوری السعید یاشا سے فون پر بات کی اور پھر تفصیلی ملاقات کر کے انہیں تمام حالات سے آگاہ کیا.. نوری السعید یا شامفتی اعظم کولے کربادشاہ کے یاس گئے... بادشاہ نے واقعہ سننے کے بعد کہا کہ ہاں میں ان کو دوبارخواب میں دیکھے چکا ہوں اور انہوں نے ہر بار مجھے یہی حکم دیا ہے .. غرض اس موضوع برآ پس میں کافی بات چیت ہوئی اور مفتی اعظم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کے حکم پڑمل کرنے پر زور دیالیکن باوشاہ نے کہا کہ پہلے احتیاطاً اس بات کی تقیدیق کرالی جائے کہ واقعی دریا کا یانی ان کے مزارات کی طرف آبھی رہاہے یانہیں ... چنانچہ بادشاہ کے حکم سے عراق کے حکم تعمیرات عامہ کے چیف انجینئر اور عملے نے مزارات سے دریا کے رُخ پر ۲۰ فٹ کے فاصلے پر بورنگ وغیرہ کرا کردیکھا،مفتی اعظم بھی وہاں موجودرہے... پورے دن کی تگ ودو کے بعد شام کو پیہ ر پورٹ دی گئی کہ یانی تو در کنار کافی نیچے سے جومٹی نکلی ہے اس میں نمی تک نہیں ہے ... ای رات حضرت حذیفه رضی الله عنه بادشاه کے خواب میں پھرتشریف لائے اور ا پنی بات وُ ہرائی کیکن چونکہ بادشاہ کو بورنگ وغیرہ کی رپورٹ مل چکی تھی جس میں ماہرین اراضى نے بتایا تھا کہ یانی نہیں جارہا..لہذا انہوں نے خواب سمجھ کر نظرانداز کردیا...اگلی رات حضرت حذیفه رضی الله عنه مفتی اعظم عراق کے خواب میں تشریف لائے اور اب كو فعدان سيخى سے كہا كه بمارے مزارات ميں ياني گھتا چلاآ رہا ہے لہذا ہميں جلداز جلدیہاں سے منتقل کرادیں ... مبح مفتی اعظم پھر گھبرائے ہوئے اور پریشان حالات میں بادشاہ کے یاس بہنچ اور تمام واقعہ بیان کیا... بادشاہ کو پچھ جلال ساآ گیا اور جھنجھلا ہداور کچھناراضگی کے عالم میں کہنے لگے کہ فتی صاحب آپ ماہرین اراضی کی رپورٹ دیکھ ھے ہیں خود بھی آپ موقع پرموجو درہے ہیں پھر کیوں مجھے پریشان کرتے ہیں اورخود بھی يريثان ہوتے ہيں..مفتی اعظم نے کہاليكن پھر بھی مجھے اور آپ كوبرابر حكم ديا جار ہا ہے للبذامزارات كو كهلواد يجئ اورانهين دوسري جلَّه نتقل كرواد يجئ ...

شاه عراق نے کہا کہ اچھاتو پھر آپ فتوی دیجئے ... چنانچہ انہوں نے فتوی دیے

دیا... بیفتوی اوراس کے ساتھ شاوع راق کا بیفر مان کہ عیدالا شخی کوظهر کی نماز کے بعد حضرت حذیفہ بن الیمان اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنهما کے مزارات کھولے جائیں گے، اخبارات میں شائع کرادیا گیا... اس فتوی اور فرمان کا شائع ہونا تھا کہ سارے عالم اسلام میں جوش وخروش اور ہلچل پھیل گئی... رائٹر نیوز ایجنسی اور دُنیا کی دیگر نیوز ایجنسیوں کے ذریعے بی خبرتمام دُنیا میں پھیل گئی... بیرج کا زمانہ تھا اور تمام دُنیا میں پھیل گئی... بیرج کا زمانہ تھا اور تمام دُنیا میں پھیل گئی... بیرج کا زمانہ تھا اور تمام دُنیا میں کھیل گئی... بیرج کا زمانہ تھا اور تمام دُنیا میں کھیل گئی... بیرج کا زمانہ تھا اور تمام دُنیا میں کھیل گئی... بیرج کا زمانہ تھا اور تمام دُنیا میں کھیل گئی... بیرج کا زمانہ تھا اور تمام دُنیا میں کھیل گئی... بیرج

انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہما کے مزارات عیدالاضیٰ کے بچھ دنوں بعد کھولنے کی درخواست کی تا کہ وہ بھی شریک ہوسکیں...اس کے علاوہ وُنیا کے بے شار ملكوں مندوستان، تركى، ايران، شالى افريقه، شام، فلسطين، مصر، روس، بلغاريه، لبنان، حجاز وغیرہ سے بے شارلوگوں نے عراق کے شاہ فیصل اوّل کو تار بھیجے کہ کچھ دنوں بعد مزارات کھولے جائیں تا کہ وہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جنازوں میں شریک ہوسکیں...شاہ عراق کے لیے یہ بڑامشکل مرحلہ تھا... ایک طرف تمام عالم اسلام کا اصراراور دوسری طرف خوابوں میں جلد از جلد مزارات کی منتقلی کی ہدایت اور اگر مزارات میں یانی واقعی رس رہاہے تو مزید در ہونے سے مزارات کو نقصان پہنچ سکتا ہے... آخرا یک ترکیب کی گئی وہ سے کہ دریا کے زُخ پر دس فٹ کے فاصلے پر ایک کمبی اور گهری خندق کهدوا کراس میں سیمنٹ اور بجری وغیرہ بھروادی گئی اور دوسراشاہی فرمان جاری ہوا کہ اب مزارات کی منتقلی عیدالاضیٰ کے دس دن بعد کی جائے گی... مدائن (سلمان یارک) میں عیدالاضیٰ کے بعد دس دنوں میں تقریباً یا نج لا کھافراد جمع ہوگئے اس میں ہر مذہب، فرقہ اور عقیدہ کے لوگ تھے، عراق کی حکومت نے اس موقع پر دوسرے ممالک سے آنے والوں برکشم یاسپورٹ اورکرنی وغیرہ کی تمام یابندیاں ختم كردين اورصرف اينے ملك كا اجازت نامه لانے كوكہا...اس موقع يركني ملكوں سے سرکاری وفو دہمی آئے ...ان دنوں ترکی پرمصطفیٰ کمال ا تا ترک کی حکومت تھی ، ان کی

نمائندگی ان کے ایک وزیر مختار نے کی...مصری وفد میں وزراء علماء کرام کے علاوہ سابق شاہ فاروق (جواس وفت مصر کے ولی عہد تھے ) نے بھی شرکت کی...

آخرخدا خدا کرے وہ دن آگیا جس نے لوگوں کے دلوں میں ہلجل مچار گھی تھی اور جس کے لیے لاکھوں افراد مدائن میں جمع تھے، یہ بیر کا دن تھا.. عراق کے شاہ فیصل اوّل، مفتی اعظم عراق، عراق کی پارلیمنٹ کے تمام ارکان، سرکاری وفود اور لاکھوں افراد کی موجودگی میں مزارات کو کھولا گیا تو واقعی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار میں بانی آچکا تھا اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے مزار میں نمی آچکی تھی جبکہ یہ مزارات دریائے دجلہ سے دوفر لانگ کے فاصلے پر تھے...

ایک کرین کے ذریعے جس میں چاوڑ ہے کے پھل کی طرح کا پھل لگا تھا اوراس پراسٹر پچرکس دیا گیا تھا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کوز مین ہے اس طرح اُٹھایا گیا کفعش مبارک کرین پرنصب شدہ اسٹر پچر پرخود بخود آگئی...اسٹر پچرکرین سے الگ کیا گیا اور شاہ عراق ، مفتی اعظم عراق ، شنم ادہ فاروق والٹی مصر، ترکی کے وزیر عتار نے اسٹر پچرکوکندھا دیا اور بڑے احتیاط واحر ام سے ایک شیشے کے بکس میں رکھ دیا اور پھر اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش مبارک کو ان کے مزار سے تکا لا گیا... نعش ہائے مبارک کے بال تک بالکل صحیح حالت میں سے اور لاشوں کو دیکھ کر ہرگزیا ندازہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ تیرہ سوسال پہلے کی نعشیں ہیں ...

نے حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کودیکھا ہووہ آئکھیں سبحان اللہ!

ایک بین الاقوامی شہرت کے مالک جرمن ماہر چشم نے بیہ منظر دیکھا تو دیکھا ہوں گیا ہی رہ گیا ہی رہ گیا ہی رہ کیا وہ کیا وہ کیا وہ کیا وہ بے اختیار ہوکر آگے بڑھا اور مفتی اعظم کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اسلام کی حقانیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کی بخشیں شیشے کے بکسوں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوگیا... دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کی نعشیں شیشے کے بکسوں میں رکھی ہوئی تھیں اور رونمائی کی غرض سے چہروں پر سے کفن ہٹا دیا گیا تھا...

عراقی فوج نے با قاعدہ سلامی دی، تو پول سے بھی سلامی دی گئی، مجمع نے نماز جنازہ پڑھی، بادشاہ، علاء کرام، سفراء علیٰ حکام اور بے شارلوگوں نے جنازوں کو کندھا دیا... یہ تمام کارروائی ایک جرمن فلم ساز کمپنی نے پورے مجمع کو ۳۰ فٹ لمبی اور ۲۰ فٹ چوڑی سکرین پر بذر بعد ٹیلی ویژن کیمرہ دکھائی، مزید چار بڑے بڑے سرے سکرین اور بھی لگائے گئے جس کی وجہ سے تقریباً پانچ لاکھا فراد نے جس میں عور تیں اور بچ بھی شامل تھے نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ مزارات کھلنے سے لے کر آخروقت تک کی تمام کارروائی دیکھی ورنہ ہزاروں لوگ زیارت کے شوق میں ریل پیل اور ہڑ بونگ میں کورروائی دیکھی ورنہ ہزاروں لوگ زیارت کے شوق میں ریل پیل اور ہڑ بونگ میں کی رائے سے کے کر آخروقت میں موائی کی مام موائی سے ساتھ سلمان پارک کی طرف لیجایا جانا شروع کیا گیا، راستے میں ہوائی احترام کے ساتھ سلمان پارک کی طرف لیجایا جانا شروع کیا گیا، راستے میں ہوائی جہازوں نے خوطہ لگالگا کرسلامی دی اوران پر پھول برسائے...

اس کے علاوہ مجمع نے بھی جنازہ پرمنوں بھول برسائے، کئی جگہ جنازہ رُکوادیا گیا اور تقریباً سم گھنٹے بعد سے جناز سلمان پارک حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ کے مزار کے پاس پہنچ ... یہاں اعلیٰ فوجی حکام نے گارڈ آف آنر پیش کیا...سفراء نے بھول نچھاور کیے اور ان ہی ہستیوں نے جنہوں نے لاشوں کو سب سے پہلے کرین سے اُتارا تھا، پورے اوب واحر ام سے قبروں میں جو پہلے سے تیار تھیں رکھا اور اس طرح تو پول کی گرج، فوجی بینڈوں کی گونج اور اللہ اکبر کے فلک شگاف

نعروں کے درمیان صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کوسپر دخاک کردیا گیا...اس موقع پراس واقعہ کو د کیے کہ جس کا اندازہ لگانامشکل تھا...ا گلے دن بغداد کے سینماؤں میں اس واقعہ کی فلم دکھائی گئی... بیہ واقعہ آج دُنیا میں صدافت اسلام کی زندہ مثال ہے...(روزنامہ نوائے وقت بحوالہ المبشرات)

## صحابی کی قبر کھو لنے کا ایک عجیب ایمان افروز تاریخی واقعہ

شيخ الاسلام مفتى محمر تقى عثاني مد ظلة تحرير فرمات بين...

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ کے مزارات کے ساتھ اسی صدی میں ایک عجیب وغریب اور ایمان افروز واقعہ رونما ہوا جو آج کل بہت کم لوگوں کو معلوم ہے ... بیدواقعہ میں نے پہلی بار جناب مولانا ظفر احمد صاحب انصاری مظلم سے سنا تھا... پھر بغداد میں وزارت اوقاف کے ڈائر یکٹر تعلقات عامہ جناب خیر اللہ حدیثی صاحب نے بھی اجمالاً اس کا ذکر کیا...

بیه ۱۹۲۹ء کا واقعہ ہے ... اس وقت عراق میں بادشاہت تھی ... حضرت حذیفہ بن کمان رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ کی قبریں اس وقت یہاں (جامع مسجد سلمان رضی اللہ عنہ کے احاطے میں ) نہیں تھیں بلکہ یہاں سے کافی فاصلے بردریائے وجلہ اور مسجد سلمان کے درمیان کسی جگہ واقع تھیں ...

الله ۱۹۲۹ء میں بادشاہ وقت نے خواب میں دیکھا کہ حضرت حذیفہ بمان رضی الله عنہ اور حضرت عبدالله بن جابر رضی الله عنہ اللہ انظام کرو... بادشاہ نے حکم دیا کہ دریائے دجلہ اور قبر ول کے درمیان کسی جگہ گہری کھدائی کر کے دیکھا جائے کہ دجلہ کا پانی اندرونی طور پر قبر ول

کی طرف رس رہا ہے یا نہیں... کھدائی کی گئی لیکن پانی رسنے کے کوئی آثار نظر نہیں آئے... چنانچہ بادشاہ نے اس بات کوخواب مجھ کرنظرانداز کردیا...

کین اس کے بعد پھر غالبًا ایک سے زیادہ مرتبہ وہی خواب دکھائی دیا...جس سے
بادشاہ کو بڑی تشویش ہوئی اور اس نے علم ہوجمع کر کے ان کے سامنے یہ واقعہ بیان
کیا...اییایا دیڑتا ہے کہ اس وقت عراق کے کسی عالم نے بھی بیان کیا کہ انہوں نے بھی
بعینہ یہی خواب دیکھا ہے ...اس وقت مشور ہے اور بحث وتحیص کے بعد رائے یہ قرار
بائی گئی کہ دونوں بزرگوں کی قبر کھود کر دیکھا جائے اور اگر پانی وغیرہ آرہا ہوتو ان کے
جسموں کونتقل کیا جائے ...اس وقت کے علمانے بھی اس رائے سے اتفاق کر لیا...

چونکہ قرون اولی کے دوظیم بزرگوں اور صحابہ رسول اللہ سالی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبروں کو کھود نے کا بیدوا قعہ تاریخ میں پہلا واقعہ تھا...اس لئے حکومت عراق نے اس کا بڑا زبر دست اہتمام کیا...اس کیلئے ایک تاریخ مقرر کی تاکہ لوگ اس عمل میں شریک ہو تکیس...اتفاق سے وہ تاریخ ایام جج کے قریب تھی ... جب اراد ہے کی اطلاع حجاز پیخی تو وہاں جج پرآئے ہوئے لوگوں نے حکومت عراق سے درخواست کی کہ اس تاریخ کو قدر ہے موخر کردیا جائے تاکہ جج سے فارغ ہوکر جولوگ عراق آتا جاہیں ... وہ آسکیں چنانچے حکومت عراق نے جج کے بعد کی ایک تاریخ مقرر کردی...

کہاجا تا ہے کہ مقررہ تاریخ پر نہ صرف اندرون عراق بلکہ دوسر مے ملکوں سے بھی خلقت کا اس قدر از دہام ہوا کہ حکومت نے سب کو بیمل دکھانے کہلئے بڑی بڑی سکرینیں دوردور تک فٹ کریں تا کہ جولوگ براہ راست قبروں کے پاس بیمل نہ دیکھ سکرینیں وہ ان سکرینوں براسکاعکس دیکھ لیں ...

اس طرح بیمبارک قبریں کھولی گئیں اور ہزار ہا افراد کے سمندر نے یہ جیرت انگیز منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تقریباً تیرہ صدیاں گزرنے کے باوجود دونوں

بزرگوں کی نعش مبارک سیح سالم اور تروتازہ تھیں ... ایک غیرمسلم ماہرامراض چشم وہاں موجود تھا... اس نے نعش مبارک کو دیکھر بتایا کہ ان کی آنکھوں میں ابھی تک وہ چبک موجود ہے جو کسی مردے کی آنکھوں میں انتقال کے پچھ دیر بعد بھی موجود نہیں رہ سکتی ... چنانچہ وہ مخص بیہ منظر دیکھ کرمسلمان ہوگیا...

نغش مبارک کونتقل کرنے کیلئے پہلے سے حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ کے قریب جگہ تیار کرلی گئی تھی... وہاں تک لے جانے کیلئے نعش مبارک کو جنازے پر دکھا گیا...اس میں لمبے لمبے بانس باندھے گئے اور ہزار ہا افراد کو کندھا دینے کی سعادت نصیب ہوئی اور اس طرح اب ان دونوں بزرگوں کی قبریں موجودہ جگہ پر بنی ہوئی ہیں... حضرت مولا نا ظفر احمد صاحب انصاری مظلم کا بیان ہے کہ ۱۹۲۹ء کا یہ واقعہ... واقعہ مجھے یا دہے ... اس زمانے میں اخبارات کے اندراس کا بڑا جرچا ہوا تھا... ان دونوں میاں بیوی نے یہ واقعہ بھٹم خود دیکھا اور غالبًا بیوی نے اپنے اس سفر کی روداد ایک سفر نامے میں تحریر کی جو کتابی شکل میں شائع ہوا اور اس کی ایک کی دوراد ایک سفر نامے میں تحریر کی جو کتابی شکل میں شائع ہوا اور اس کی ایک کی دھرت مولا نامظہم کے یاس محفوظ ہے...

ال سفر نامے میں بی بھی فدکورہے کہ اس وقت کسی غیر ملکی فرم کے ذریعے اس پورے مل کی عکس بندی بھی کی گئی تھی ... اور بہت سے غیر مسلم بھی بید واقعہ خاص طور پر دیکھنے کیلئے آئے تھے وہ اس اثر انگیز منظر سے نہ صرف بہت متاثر ہوئے بلکہ بہت سے لوگوں نے اس منظر کود کھے کراسلام قبول کرلیا... اللہ تعالی اپنی قدرت کا ملہ اور اپنے دین کی حقانیت کے ایسے مجز ہے بھی بھی دکھلاتے ہیں ...

سَنُویُهِمُ ایلِنَا فِی الْافَاقِ وَفِی اَنْفُسِهِمُ حَتّی یَتَبَیَّنَ لَهُمُ اَنَّهُ الْحَقُّ مَنْ اللَّافَاقِ وَفِی اَنْفُسِهِمُ حَتّی یَتَبَیَّنَ لَهُمُ اَنَّهُ الْحَقُّ مِم ان کوآفاق میں بھی اورخودان کے وجود میں بھی اپنی نثانیاں دکھا کیں گئ تا کہان پریہ بات واضح ہوجائے کہ یہی دین حق ہے...(جہان دیدہ) یہاں بیہ بات بھی قابل ذکر ہے کہا گرعبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ حضرت جابر رضی اللّٰدعنہ ہی کےصاحبز ادے ہیں توبیع بیب وغریب اتفاق ہے کہ حضرت معاویہ رضی الله عنه كے زمانے ميں ان كے دا دا كے ساتھ بھى بعينه اس طرح كا واقعه پيش آچكا ہے... واقعه بيهب كهحضرت جابركے والدعبداللّٰدرضي اللّٰدعنه غز وه احد كےسب سے پہلے شہید تھے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حضرت عمرو بن جموح رضی الله عنه کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن فرمایا تھا...اس وقت مسلمانوں كى تنگدى كابيرعالم تفاكه شهدا كيلئے كفن تك ميسرنه تھے... اس کئے حضرت عبداللّٰدرضی اللّٰہ عنه کوایک جا در میں کفن دیا گیا...جس میں چہرہ تو حصیب گیا...لیکن یاؤں کھلے رہے جن پر گھاس ڈالی گئی... اتفاق سے بیقبرنشیب میں واقع تھی ... جالیس سال بعد حضرت معاویہ رضی الله عنه کے زمانے میں یہاں سیلاب آگیا اور وہاں سے ایک نہر بھی نکالنی تھی...اس موقع برقبر کوحضرت جابر رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں کھولا گیا تو دونوں بزرگوں کے اجسام بالکل سیجے وسالم اور تروتازہ تھے بلکہ ایک روایت یہ ہے کہ ان کے چبرے پر جوزخم تھا...ان کا ہاتھ اس زخم يرركها مواتها.. لوگول نے ہاتھ وہال سے مثایا تو تازہ خون بہنے لگا... پهر ماته دوباره و مال رکھاتو خون بند ہوگیا... (طبقات ابن سعد)



#### اسلاف کے واقعات

جسداطهر سيمتعلق ايك ناكام جسارت

مدینے کی مشہوراور مخضرتار ہے وفاءالوفا کے مصنف علامہ نورالدین ابوالحس سمہودی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں ایک عجیب تاریخی واقعہ نوفل کیا ہے ... وہ لکھتے ہیں کہ:

ایک رات نماز تہجد کے بعد ... سلطان نورالدین زکلی نے خواب میں ویکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو سرخی مائل رنگ کے آدمیوں کی طرف اشارہ کرکے سلطان سے کہدرے ہیں کہ مجھے ان کے شرسے بیا...

سلطان بر برا کراها...وضوکیا...قل ادا کیے اور پھراس کی آ کھاگگی...دوبارہ وہی خواب دیکھا...اباس کی خواب دیکھا...اباس کی خواب دیکھا...اباس کی بنداڑگئی...اس نے رات کوہی اپنے مشیر جمال الدین موسلی کو بلا کر پوراواقعہ سایا...مشیر نے کہا: سلطان یہ خواب تین بارو کیھنے کے بعد آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کا اب کسی سے ذکر نہ کریں اورفوراً مدینے روانہ ہوجا کیں...ا گلے روز سلطان نے بیں مخصوص افراداور بہت سے تحاکف کے ساتھ مدینے کے لیے کوچ کیا اور سولہویں روز شام کے وقت وہاں پہنچ گیا... مالل مدینہ مجد نبوی میں بیٹھ گیا... اعلان کیا کہ اہل مدینہ مجد نبوی میں پہنچ جا کیں... جہاں سلطان ان میں تحاکف تقسیم اعلان کیا کہ اہل مدینہ مجد نبوی میں بیٹھ گیا... اعلان کیا کہ اہل مدینہ مجد نبوی میں پہنچ جا کیں... جہاں سلطان ان میں تحاکف تقسیم کرے گا..اوگ آتے گئے اور سلطان ہرآنے والے کوباری باری تحفید یتار ہا...

اس دوران وہ ہر مخص کوغور سے دیکھتار ہا..کین وہ دو چہرے نظر نہ آئے جو اسے ایک رات میں تین بارخواب میں دکھائے گئے تنے ...سلطان نے حاضرین

سے بوچھا: کیا مدینے کا ہرشہری مجھ سے ل چکا ہے؟ جواب اثبات میں تھا...سلطان نے پھر بوچھا کیا تہمیں یقین ہے کہ ہرشہری مجھ سے ل چکا ہے؟ اس بار حاضرین نے کہا: سوائے دوآ دمیوں کے...

رازتقریباً فاش ہو چکاتھا..سلطان نے پوچھا: وہ کون ہیں؟ اور اپناتخفہ لینے کیوں نہیں آئے؟ بتایا گیا کہ بیمراکش کے صوم وصلوۃ کے پابند دومقی باشند ہے ہیں... دن رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وُرُ و دسلام جھیجتے ہیں اور ہر ہفتے مسجد قبا جاتے ہیں... فیاض اور مہمان نواز ہیں...کسی کا دیانہیں لیتے...

سلطان نے کہا: سبحان الله اور حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی اینے تحاکف وصول كرنے كے ليے فور أبلايا جائے... جب انہيں ية خصوصى بيغام ملاتو انہوں نے كہا: الحمد للد... ہارے یاس اللہ کا دیا سب کھے ہے اور ہمیں کسی تخفے تحا نف یا خبر خبرات کی حاجت نہیں... جب میہ جواب سلطان تک پہنچایا گیا تو اس نے حکم دیا کہان دونوں کو فوراً پیش کیا جائے ... تھم کی فوری تعمیل ہوئی ... ایک جھلک ان کی شناخت کے لیے کافی تھی...تا ہم سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھا اور یو چھا:تم کون ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا...ہم مراکش کے رہنے والے ہیں... جج کے لیے آئے تھے اور اب رَ وضه رسول كسائے ميں زندگی گزارنا جاہتے ہيں...سلطان نے تخی سے كہا: كياتم نے جھوٹ بولنے کی شم کھار تھی ہے؟ اب وہ چیپ رہے...سلطان نے حاضرین سے یو چھا: بیرکہاں رہ رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ زوضہ نبوی کے بالکل نزدیک ایک مکان میں (جومسجد نبوی کے جنوب مغرب میں دیوار کے ساتھ تھا) سلطان فورا اٹھا اور انہیں ساتھ لے کراس مکان میں داخل ہو گیا...سلطان مکان میں گھومتا بھرتا رہا...اجا تک نے اور قیمتی سامان سے بھرے ہوئے اس مکان میں ...اس کی نظر فرش پر بڑی ہوئی ایک چٹائی پر پڑی...نظر پرٹی تھی کہ دونوں مراکشی باشندوں کی ہوائیاں اڑ گئیں... سلطان نے چٹائی اٹھائی ...اس کے نیچے ایک تازہ کھدی ہوئی سرنگ تھی ...

سلطان نے گرج کرکہا: کیا اب بھی سے نہ بولو گے؟ ان کے پاس سے کے سواکوئی چارہ نہ تھا...انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ عیسائی ہیں اوران کے حکراں نے انہیں بہت سا مال وزر اور ساز و سامان و رے کر حاجیوں کے روپ میں مراکش سے اس منصوبے پر چاز بھیجا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسداقد س منصوبے پر چاز بھیجا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسداقد س رفضة مُبارک سے نکال کر لے آئیں...اس نا پاک منصوبے کی پیمیل کے لیے... انہوں نے جج کا بہانہ کیا اور اس کے بعد روضہ رسول سے نزد یک ترین جو مکان کرائے پر مل سکنا تھا... وہ لے کر اپنا نہ موم کام شروع کر دیا... ہر رات وہ سرنگ کھودتے ... جس کا رخ وضة مُبارک کی طرف تھا اور ہر ضبح کھدی ہوئی مٹی چڑے کے سے تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع لے جاتے اور اسے قبروں پر بھیر دیے ...

انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مراحل میں تھی کہ ایک رات موسلا دھار بارش کے ساتھ الی گرج چک ہوئی جیسے زلزلہ آگیا ہوا وراب جب کہ ان کا کام پایٹ محیل کو چنچ والا تھا تو سلطان نہ جانے کیسے مدینے پہنچ گئے ...سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کوئل کر دیا جائے ... رَوضَهُ مُبارک کے گردایک خندق کھودی جائے اور اسے پھلے ہوئے سیسے سے پاٹ دیا جائے ... تاکہ آئندہ کوئی بدیخت الی مذموم حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے ...

ندکورہ بالا واقعہ 557ھ مطابق 1162ء کا ہے... تین صدیوں بعد 881ھ مطابق 1476... 77ء میں حضرت عائشہ کے جمرے کی جارد یواری اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بنوائی ہوئی پانچ دیواری کی ازنونتمیر کی ضرورت پڑگئی...(ردہۃ النبی)

حضرت حسن بصرى رحمه الله يصملاقات

ایک مرتبہ دوران وعظ حجاج بن یوسف برہنہ شمشیر اپنی فوج کے ہمراہ وہاں پہنچا..اسی محفل میں ایک بزرگ نے اپنے دل میں بیخیال کیا کہ آج حسن بھری رحمة

الله عليه كا امتحان ہے كہ وہ تعظيم كے ليے كھڑ ہے ہوتے ہيں يا وعظ ميں مشغول رہتے ہيں ... چنانچہ آپ نے حجاج كى آمد پر كوئى توجہ نہيں كى اور اپنے وعظ ميں مشغول رہے ... چنانچہ اس بزرگ نے بہتليم كرليا كہ واقعی آپ اپنی خصلتوں كے اعتبار سے اسم بامسى ہيں كيونكہ احكام خدا وندى بيان كرتے وقت آپ كسى كى پرواہ نہيں كرتے سے ... اختنام وعظ كے بعد حجاج نے وست بوى كرتے ہوئے لوگوں سے كہا كہا گرتم مرد خدا سے ملنا چا ہے ہوتو حسن رحمہ الله كود كھا و...

پھربعض لوگوں نے انقال کے بعد جاج کوخواب میں دیکھا کہ میدان حشر میں کسی کامتلاثی ہے اور جب اس سے پوچھا گیا کہ کسی کامتلاثی ہے اور جب اس سے پوچھا گیا کہ کسی کامتلاثی ہوں جس کومو حدین تلاش کیا کرتے ہیں ... لوگ کہتے ہیں کہ وقت مرگ جاج کی زبان پر بیکلمات سے کہ اللہ تعالی تو غفار ہے اور تجھ سے برتر دوسرا کوئی نہیں ... لہٰ ذا پی غفاری ایک کم حوصلہ مشت خاک پر بھی ظاہر کر کے اپ فضل سے میری مغفرت فرمادے کیونکہ پوراعالم یہی کہتا ہے کہ اس کی بخشش ہرگر نہیں موسکتی اور بیعذاب میں گرفتار ہے گالیکن اگر تو نے مجھے بخش دیا تو سب کو معلوم ہو جائے گا کہ یقینا تیری شان ہے ... جب حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ نے بیا واقعہ منا تو مالے گا کہ بیا ہی کہتا ہے ... (تذرہ الادلیہ) خواب میں مُر دول سے ملاقات کر نے والامشہور آدمی

حضرت علی بن ابی طالب القیر وانی رحمة الله علیه فرماتے ہیں ہم نے اپ شہر میں حضرت ابو محمد عبدالله البغانثی سے بڑے مجیب عجیب واقعات دیکھے ہیں... حضرت ابو محمد عبدالله البغانثی رحمة الله علیه نیک آ دمی تنے...وه مُر دول سے ملاقات کرکے ان سے سوال بو چھ کران کے رشتہ داروں کو بتانے میں مشہور تھے...لوگ ان کے باس آ کر کہتے کہ ان کا فلال عزیز فوت ہوگیا ہے اس نے کوئی وصیت نہیں کی...

اب ہمیں اس کے مال کا کوئی علم نہیں ہور ہاہے... آپ فرماتے ہیں ان شاء اللہ بہتری ہوگی... پھررات کو آپ اللہ تعالیٰ سے دُعا ما نگتے تو وہ میت آپ کو دکھائی جاتی ، آپ اس سے مال کی جگہ یو چھ لیتے اوران کے رشتہ داروں کو بتاتے...

آیک نیک خاتون کا انتقال ہوا تو ایک اور خاتون روتی پیٹی حضرت ابومحم عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سات و بنارا مانت رکھے ہوئے تھے...اس نے اپنا نام اور مرنے والی خاتون کا نام بنایا اور چلی گئ...ا گلے دن واپس آئی تو آپ نے اسے بنایا وہ کہہ رہی ہے میرے گھر کی حصت کی سات لکڑیاں گئو، ساتویں میں ریٹم کے ایک ٹکڑے کے اندروہ دینارر کھے ہیں...اس نے جاکر دیکھا تو واقعی وہاں اسے سات وینارل گئے...

ایک صاحب کہتے ہیں جھے ایک خاتون مزدوری طے کرکے لے گئیں کہ میرا گھر
گرا کر دوبارہ تغییر کردو... جب میں نے گرانے کا کام شروع کیا تو وہ عورت اوراس
کے گھر والے آ کھڑے ہوئے ... میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کی تنم! اب ہمیں
اس کے گرانے کی ضرورت نہیں ہے ... بات یہ ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے،
وہ بڑے مال دار تھے لیکن اب ہمیں ان کا بہت سامال نہیں ملا ... میراخیال تھا کہاس گھر
وہ بڑے مال دار تھے لیکن اب ہمیں ان کا بہت سامال نہیں ملا ... میراخیال تھا کہاس گھر
کوگرا کمیں شاید اس کے بنچ وہ ڈن ہواور ہمیں مل جائے ... اب ایک آدمی نے آکر
بتلایا کہتم فلاں آدمی سے جاکر حقیقت بیان کرو، ہوسکتا ہے وہ آدمی رات کو تہمارے
باپ سے ملاقات کرے اوراس سے مال پوچھ کر تمہیں بتا دے ... پیطریقہ مکان کے
گرانے بنانے سے آسان اور مفت کا ہے ... چنا نچہ وہ عورت ایک دن اس کے پاس
گی اور اپنا اور اپنے والد کا نام کھوا آئی، اگلے دن پھر گئ تو اس نے بتایا کہ تہمارے
والد نے کہا ہے مال محراب میں ہے ... چنا نچہ ہم نے محراب والی جگہ کھودی تو ایک مثن اس نظر آئی، اس میں سے مال مل گیا گئی تو آدمی نے کہا تمہارے والد نظر آئی، اس میں سے مال مل گیا گئی تو آدمی نے کہا تمہارے والد

نے کہا چوڑا حوض جوزیون کے سٹور کے پنچ ہے اس کے پنچ مال ہے ...انہوں نے حوض کے پنچ کھودا تو اس کے پنچ کھودا تو اس کے پنچ سے ایک بڑا کوزہ ملا...لیکن بیر مال بھی تھوڑا معلوم ہوا تو وہ عورت پھرتیسری باراس آ دمی کے پاس گئی...اس نے کہاکل آ نا...ا گلے دن گئی تو اس نے کہا تمارا والد کہتا ہے جو تمہارے مقدر کا تھا وہ تمہیں مل گیا باقی مال پر ایک جن قابض ہو گیا ہے وہ جس کے مقدر میں ہوگا اسی کو ملے گا...( کتاب الردی)

### خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت

ایک بارحفرت حبیب عجمی جو بہت ہوئے براگ تھے ....بھرہ تشریف لائے .... حضرت حسن بھری جو بوئے امام صوفی قاری و عالم بزرگ تھے ....اورسلوک و تصوف میں حفرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے اکتساب فیض کیا تھا ....وہ ان کی زیارت کے لئے تشریف لے گئے .... جب آپ پنچ تو اتفا قا حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ صبح کی نماز پڑھار ہے تھے ....اوران کی قر اُت زیادہ صبح اور تجوید والی نہی .... یہ جس محف کا قر آن کر حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ بنظن ہوکر واپس آ گئے .... کہ جس محف کا قر آن ہی صبح کی نہ ہو ... وہ بزرگ کیوکر ہوسکتا ہے؟ رات کوسوئے .... تو خواب میں اللہ رب العالمین کی زیارت ہوئی .... حضرت حسن بھری نے پوچھایار ب العالمین! سب سے ایکا قر ب زیادہ حاصل ہووہ کیا ہے؟

جواب ملا الصلواة خلف حبيب العجمى .... كه حبيب بجمي كے پیچے نماز پر هنا... من فوراً حفرت حبيب مجمی كى خدمت اقدس میں تشریف لے گئے .... اور توبه واستغفار كيا... بيت محصرت حسن بصری ... ان بزرگوں كا بيكمال تفاكه فوراً اپنى غلطى كو تسليم كر ليتے تھے ... اور ايك ہم ہیں جو خلطى پر ذب جاتے ہیں .... (یادگار ملاقاتیں) ابن میارک رحمہ الله كوخواب میں و بکھنا

صحر بن راشد: میں نے ابن مبارک رحمته الله علیه کوخواب میں دیکھا اور ان سے

پوچھا کیا آپ فوت نہیں ہوگئے تھے؟ فرمایا کیوں نہیں، میں نے پوچھا پھر اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا الیی بخشش عطا فرمائی کہ جس سے کوئی گناہ باتی نہیں رہا... میں نے پوچھا اور سفیان توری رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ کیا گیا؟ فرمایا، واہ واہ وہ تو انبیاء، صدیق ، شہداء اور نیک حضرات کے ساتھ ہیں...

## شمعون كاايمان اورحسن خاتمه

شمعون نامی ایک آتش پرست حضرت حسن بھری رحمہ اللہ کا پڑوی تھا اور جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوا تو حضرت حسن بھری رحمہ اللہ نے اس کے یہاں جاکر دیکھا کہ اس کا جسم آگ کے دھوئیں سے سیاہ پڑگیا ہے ... آپ نے تلقین فرمائی کہ آتش پرسی ترک کر کے اسلام میں داخل ہوجا ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا... اس نے عرض کیا کہ میں تین چیزوں کی وجہ سے اسلام سے برگشتہ ہوں ... اوّل ہے کہ جب تم لوگوں کے عقائد میں حب دُنیا بری شے ہوتو پھر اس کی جبتو کیوں کرتے ہو؟ دوم ہے کہ موت کو بقینی تصور کرتے ہوئو و کہ دور ہے کہ موت کو بقینی تصور کرتے ہوئو و پھر دُنیا اس کا سامان کیوں نہیں کرتے ... سوم ہے کہ جب تم موت کو بقینی تصور کرتے ہوئو و پھر دُنیا میں رضا نے الہی کے خلاف کام کیوں کرتے ہوئو و

آپنے فرمایا کہ بیتو مسلمانوں کے افعال وکردار ہیں لیکن آتش پرسی میں تضیع اوقات کر کے تہمیں کیا حاصل ہوا... مؤمن خواہ کچھ بھی ہوکم از کم وحدا نیت کوتو تسلیم کرتا ہے گرتو نے ستر سال آگ کو پوجا ہے اور اگر ہم دونوں آگ میں گر پڑیں تو وہ ہم دونوں کو برابر جلائے گی یا تیری پرستش کو محوظ رکھے گی لیکن میرے مولی میں بیطا فت ہے کہ اگروہ چا ہے تو مجھ کو آگ فر رابر ابر نقصان نہیں پہنچا سکتی اور بیفر ماکر اپنے ہاتھ میں آگ اُٹھالی اور کوئی اثر دست میارک بر نہ ہوا...

شمعون نے اس کیفیت سے متاثر ہوکرعض کیا کہ میں تو ستر سال سے آتش

پرتی میں مبتلا ہوں...اب آخری وقت میں کیا مسلمان ہوں..لیکن جب آپ نے اسلام لانے کے لیے دوبارہ اصرار فر مایا تواس نے عرض کیا کہ میں اس شرط پر ایمان لا سکتا ہوں کہ آپ مجھے بیعہد نامہ تح بر کردیں کہ میرے مسلمان ہوجانے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے تمام گنا ہوں سے نجات دے کرمغفرت فر مادے گا...

چنانچہ آپ نے ای مضمون کا اس کوا یک عہد نامہ تحریر کردیالیکن اس نے کہا کہ اس پر بھرہ کے صاحب عدل لوگوں کی شہادت بھی تحریر کروائے… آپ نے شہادتیں بھی درج کروادیں…اس کے بعدشمعون صدق دل کے ساتھ مشرف بہ اسلام ہوگیا اور استدعا کی کہ میرے مرنے کے بعد آپ اپنے ہی ہاتھ سے خسل دے کر قبر میں اتاریں اور بیعہد نامہ میرے ہاتھ میں رکھ دیں تا کہ روزِ محشر میرے مومن ہونے کا ثبوت میرے یاس رہے ۔..

یہ وصیت کر کے کلمہ شہادت پڑھتا ہوا و نیا سے رخصت ہوگیا اور آپ نے اس کی بوری وصیت پڑمل کیا اور اس شب خواب میں دیکھا کہ شمعون بہت قیمتی لباس اور زریں تاج پہنے ہوئے جنت کی سیر میں مصروف ہے اور جب آپ نے سوال کیا کہ کیا گزری؟ تو اس نے عرض کیا کہ خدانے اپنے فضل سے میری مغفرت فرمادی اور جو انعامات مجھ پر کیے وہ نا قابل بیان ہیں ... لہذا اب آپ کے اوپرکوئی بار نہیں ، آپ اپنا عہد نامہ والیس لے لیس کیونکہ مجھے اب اس کی حاجت نہیں اور جب صبح کو آپ بیدار ہوئے تو وہ عہد نامہ آپ کے ہوئے ہوئے مورئے تو وہ عہد نامہ آپ کے ہاتھ میں تھا... آپ نے اللہ تعالی کاشکر اوا کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ انتیا گئی کر ست کو سرسال میں سبب کامخاج نہیں ... جب ایک آپش پرست کو سرسال فرمایا کہ پرستش کے بعد صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد مغفرت فرمادی تو جس نے سرسال تیری عبادت وریاضت میں گز ار سے ہوں وہ کیسے تیر نے فضل سے محروم نے سرسال تیری عبادت وریاضت میں گز ار سے ہوں وہ کیسے تیر نے فضل سے محروم رہ سکتا ہے ... ( تذکر ۃ الاولیاء ان شخ عطاء رہماللہ)

### والدین کی خدمت سے جنت کی سیر

حضرت بایزیدبسطامی رحمه الله فرماتے بیں کہ جب میں بیس برس کا تھا ایک رات مجھے میری والدہ نے اپنے پاس سلانے کیلئے بلایا میں نے ان کی بات مان کی اور اپنا ایک ہاتھ ان کے نیچے رکھا... دوسرا ہاتھ ان کے حکم کے مطابق ان کی پشت پر رکھ کر لیٹ گیا اور قل ہو اللہ احد پڑھتا رہا ہی حالت میں میر اہاتھ من ہوگیا... میں نے کہا ہاتھ تو میر اسے والدہ کاحق خدا کیلئے ہے چنا نجے میں نے اس برصبر کیا یہاں تک صبح ہوگئی...

اس مالت میں میں نے شبح تک دس ہزار بارقل ہو اللہ احد پڑھ لی تھی لیکن اس وجہ سے میں ام نہ لے سکا ۔۔۔۔ بعض بزرگوں نے ان کی وفات کے بعد خواب میں ان کو دیکھا کہ وہ جنت میں اڑتے بررگوں نے ان کی وفات کے بعد خواب میں ان کو دیکھا کہ وہ جنت میں اڑتے بھرتے ہیں اور رحمان کی شبیح میں مشغول ہیں ۔۔۔ ان سے بوچھا گیا کہ بیمر تبہ آپ کو کیسے مل گیا۔۔ انہوں نے فرمایا ماں باپ کے ساتھا چھے سلوک کی وجہ سے اور تکالیف یرصبر کرنے کی وجہ سے در عون الجالس)

### جنتی غذا کی حیرت انگیز تا ثیر

عیسی ابن محرعیسی طہمانی متوفی ۲۹۲ ہے سے ابن بکی نے اپنے طبقات کبری میں ایک واقعد نقل فرمایا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ داوی کوشہر خوارزم کے ایک گاؤں طویل ہزارونیف میں ایک عورت کے متعلق بتایا گیا کہ وہ مدت سے قطعی غذایا پانی سے بے نیزارونیف میں ایک عورت کے متعلق بتایا گیا کہ وہ مدت سے قطعی غذایا پانی سے بنیاز ہے، جب کہ ان کا گزروہاں ۲۳۸ ہے میں ہوا تھا... پھر ۲۳۲ ہے میں وہاں پہنچ .... اس وقت بھی وہ نیک بی موجود تھیں .... مگر اپنی کمر عمری کی وجہ سے پوری طرح حالات کا جائزہ نہ لے سکے ...

پھر ۲۵۲ ہے میں جب خوارزم پہنچ تب تک وہ موجود تھیں اوران کی خبر اچھی طرح ہرخاص و عام تک پہنچ چکی تھی اور ہرخور دوکلاں سے ان کی خبر اچھی طرح معلوم کی جا سکتی تقی ... و ہاں کے لوگوں نے تجربہ کے طور پر مہینہ دو مہینے کسی گھر میں مقفل کر کے دیکھا اور نگہبانی بھی کی ... گروا قعہ کی صدافت میں ذرہ برابر فرق نہیں پایا... گھر میں کہیں بیٹاب ویا خانہ کا اثر بھی نہ ملا...

بہرحال جب مجھ کو بھی یقین ہوگیا تو میں نے براہ راست ملاقات کر کے ان کی زبانی حالات معلوم کرنے کی ٹھانی ... تلاش کرتا ہوا اس بستی میں پہنچا جہاں ان کے موجود ہونے کی اطلاع دی گئتھی گروہاں نہلیں ... گرمیں گاؤں گاؤں قریہ قریہ تلاش کرتا ہوا بالآ خران کو یا لینے میں کامیاب ہوگیا...

دیکھا کہ ایک عورت پہت قامت، چھریرہ بدن، سرخ وسپید چہرہ والی پوری قوت سے پیدل چل رہی ہے، چونکہ میں سواری پرتھا... میں نے سواری پیش کی ...اس نے عذر کردیا اور میر سے ساتھ پیدل ہی چلتی رہی ... میں نے ان کے حالات کی تفصیل چاہی اور حسب ذیل گفتگو ہوئی :...

عیسی محمد:....کرم فر ما کرآپ اپنا نام اور پوری پوری حقیقت ذرا تفصیل سے بیان فر مایئے...

عورت:... میرا نام رحمت دختر ابراہیم ہے... میرا شوہر ایک نجار (بردھئی) تھا... روزی کا ذریعہ روزانہ کی مزدوری تھی اور کئی بیچے تھے، سب کی پرورش اس پیشہ کے ذریعے ہوتی تھی اور دوسرا ذریعہ معاش نہ تھا اور غربت کی وجہ سے کچھے پس انداز بھی نہ کرسکتی تھی ... بدشمتی سے ایک ترک بادشاہ اقطع نے میرے گاؤں کے بہت سارے لوگوں کوئل کرایا... چنانچہ کوئی گھر ایسا نہ بچا جس میں کوئی تل سے بیا ہو.... چنانچہ میراشو ہر بھی قتل کردیا گیا...

جب میرے سامنے شوہر کی لاش لائی گئی تو میرے رنے وغم کی کوئی انہانہ رہی ... پڑوس کی عور تیں میرے غم میں شریک ہو کر گریدوزاری میں مصروف ہو گئیں ... میری دنیا تاریک ہوگئی جس طرح ایک نوجوان کثیر الاولا دعورت اپنے شوہر کی وفات پر ماتم کر سکتی ہے میں بھی کرتی رہی ...

جب بچوں پر بھوک کا غلبہ ہوا، سب رونے گے اور مجھ سے روٹی مانگئے گئے...
اس وقت مجھے اور بھی رنج ہوا کہ یا اللہ اب ان کی زندگی کاسہارا توختم ہوگیا...اب میں
کیا کروں...کیا کھلاؤں، کہاں۔ سے لاؤں، پچھ پس انداز بھی نہیں ہے...

ای اثناء میں مغرب کی اذان ہوگئی..جلدی جلدی نماز پڑھی آور بارگاہ الٰہی میں سربسجو دہوکر نہایت بجز وانکساری سے دعا کی کہ بارالٰہا! تو ان بچوں کوصبر کی تو فیق عطا فر مااوران کی بتیمی پررحم فر ما....

ای حالت میں جھے نیندا گئی معلوم ہوا کہ میں ایک سنگلاخ زمین پر پہنچ گئی ہوں اور اپنے شوہر کو تلاش کر رہی ہوں... ایک آ واز آئی اے عورت! (خذی ذات الیمین) دائی طرف کو جا ... میں دائی جانب مُرگئی ... اب الیم سرز مین پر پینچی جونہایت سرسبز وشاداب ہے ... نہریں بہدرہی ہیں ،او نچے او نچے محلات کھڑے ہیں ... میں نے الی جگہ بھی نہ دیکھی تھی اور نہ اس کی پوری تعریف کرسکتی ہوں ... اسی سرسبز وشاداب زمین پر ایک جگہ بہت سے لوگوں کو دیکھا جو حلقہ با ندھ کرسنہر سے کپڑے بہن کر بیٹھے زمین پر ایک جگہ بہت سے لوگوں کو دیکھا جو حلقہ با ندھ کرسنہر سے کپڑے بہن کر بیٹھے سرسنے خوان سے جہروں پر انوار اللی کی تابانی جلوہ باری کر رہی ہے ... ان کے سامنے دستر خوان ہے جس میں انواع واقسام کی غذا کیں عمرہ عمرہ چُئی ہوئی ہیں ... میں سامنے دستر خوان سے جس میں انواع واقسام کی غذا کیں عمرہ عمرہ چُئی ہوئی ہیں ... میں الیک ایک چرہ کو بغور دیکھتی جاتی ہوں اور اپنے شوہر کو تلاش کر رہی ہوں ...

اچا تک آ داز آئی یا رحمت! یارحمت! میں آ دازی طرف مُردی تو میراشوہردکھائی دیا...اس کا چرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چک رہا ہے... وہ اپنے شہید بھائیوں کے درمیان میں دسترخوان پر بیٹے کھانا تناول فر مارہے ہیں... مجھے دیکھ کراپنے رفقاء سے فرمانے لگے... یہ عورت بہت مایوں ہوگئی ہے ادر کئی دن سے بھوکی ہے... اگر آپ حضرات اجازت دے دیں تواس کو کچھ دے دول ... سب نے بخوشی اجازت دے دی... میرے شوہر نے مجھے روئی کا ایک ٹکڑا عنایت فرمایا جو بہت سفید اور نہایت لذیذ بشهد

وشکر سے زیادہ میٹی اور کھن سے زیادہ نرم تھی ... میں نے اسے لے کر کھالیا.. اوگوں نے کہا جا اُ ابتہ ہیں اللہ تعالے کے فضل و کرم سے کھانے پینے کی حاجت قطعی باتی نہ رہے گی، جب تک کہتم زندہ رہوگی ... جب اس خواب سے بیدار ہوئی تو میں اچھی طرح شکم سیرتھی ... اس دن سے آج تک مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں رہی .. میسی این محمد ... کیا آپ کچھ ناشتہ کر لیتی ہیں بایا نی کے علاوہ کوئی چکنی چیز جیسے دودھ وغیرہ پی لیتی ہیں؟

عورت:..کوئی چیز نہیں...

عیسیٰ ابن محمد:...آپ کو بپیثاب اور پاخانه کی حاجت ہوتی ہے یا ریاح خارج ہوتی ہے؟عورت:...الیم کوئی بات نہیں ہوتی ...

عیسی این محمد :... بھی مرد کے پاس رہنے کی خواہش ہوتی ہے؟ عورت: ... جہیں ایباسوال کرتے ہوئے ذراشر مہیں آئی...

عیسی این محد ... آپ ناراض نه مول مجھے تولوگوں کے سامنے پوراپوراقصہ بیان کرنا ہے عورت: نہیں اس قتم کی بھی خواہش نہیں ہے ...

عيسى ابن محد ... آپ سوجھی ليتی ہيں جس طرح تمام انسان سوتے ہيں ...

عورت... جی میں خوب سوتی ہیں اور جس طرح سب لوگ خواب دیکھتے ہیں میں بھی دیکھتی ہول...

عیسیٰ ابن محمہ:...کھانہ نہ کھانے سے کوئی ستی محسوس کرتی ہیں؟ عورت:...قطعی نہیں! جب سے میں نے وہ کھانا کھایا ہے ہر چیز سے بے نیاز ہوں اور بالکل چست و جالاک ہوں...

عیسی ابن محمر فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ ان کا پیٹ دُ بلا ہوکر پیٹھ سے لگ گیا ہے تو میں نے ایک عورت سے تقدیق کے لئے کہا اس نے دیکھ کر بتایا کہ یہ بالکل صحیح ہے ... بلکہ اس نے کپڑے میں روئی لیبیٹ کر پیٹ پر باندھ لیا ہے تا کہ چلنے میں پیٹھ کپڑی نہ ہوجائے ... اس واقعہ کوعلاوہ ابن کی کے ابن الا ہوال نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے کہ بیٹی ابن محمہ نے ایک ایسی عورت کوخوارزم میں دیکھا ہے کہ جو بائیس سال تک اس تک ہے آب و دانہ رہی ... امام یافعی نے اس پر اضافہ فرمایا کہ تمیں سال تک اس حالت میں رہی ... اس پر گرمی اور سردی کامطلق اثر نہ ہوتا تھا... امام ذہبی نے عزر میں اسی طرح تحریفر مایا ہے ... غرض بیوا قعدا تنامصدقہ ہے کہ بردے بردے ثقة مؤرخین نے اسی طرح تحریفر مایا ہے ... غرض بیوا قعدا تنامصدقہ ہے کہ بردے بردے ثقة مؤرخین نے اپنی تاریخوں میں بغیر کسی نقد و جرح کے درج کرلیا ہے ... (شذرات الذہب)

سبحان الله! اس واقعه سے شہداء کی عنداللہ قدر ومنزلت اور کرامت کا حال معلوم ہوااور جنت کی غذا کا اثر دنیا والوں کے مشاہدہ میں آ گیا...(اسلاف کے جرت انگیز کارنا ہے) صرف کلمہ کا م آبا

حفرت بصیرتمصی رحمته الله علیه نے خلیل احمد رحمته الله علیه کو بعد وفات خواب میں دیکھا تو کہا کہ اب ہمیں بڑی مشکل ہوگئی کہ ملمی مشکلات کاحل کس سے کریں، آپ جبیبا کوئی عالم نہیں ملتا...

أنهول نے فرمایا کہ بھائی مشکلات کوتوتم ہی حل کروگے، پہلے بیتو پوچھوکہ ہم جن تحقیقات علمیہ کے حال اوران پرنازال شخصان کا حشر کیا ہوا..فرمایا ہمیں توصرف بیکلمہ کام آیا" سبحان الله والحمد لله ولا الله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم" باقی تحقیقات کی پوچھ ہی نہیں ہوئی...(علمی کیول:مردی)

امامم الكبن دينارر حمداللدسه ملاقات

کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کواور حفرت محمہ واسع رحمتہ اللہ علیہ کو بہشت کی جانب لے جایا جارہا ہے اس بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ دیکھو مالک بن دیناررحمتہ اللہ علیہ جنت میں پہلے پہنچتے ہیں یا محمہ واسع رحمتہ اللہ علیہ جنت میں پہلے پہنچتے ہیں یا محمہ واسع رحمتہ اللہ علیہ جنت اللہ علیہ کو پہلے داخل بہشت کیا گیا... بزرگ نے پوچھا کہ محمہ واسع رحمتہ اللہ علیہ کو پہلے داخل بہشت کیا گیا... بزرگ نے پوچھا کہ محمہ واسع رحمتہ اللہ علیہ کو بہلے داخل بہشت کیا گیا... بزرگ نے بوجھا کہ محمہ واسع رحمتہ اللہ علیہ کے بواب

دیا کہ بیتم سیح کہتے ہولیکن محمد واسع رحمتہ اللہ علیہ کے پاس پہننے کے لیے دولباس تھاور مالک رحمتہ اللہ علیہ کی طرف زیادہ ہے اس لیے پہلے انہیں جنت میں بھیجا گیا... (تذکرة الاولیاء از شخ عطاء رحمہ اللہ کی زیارت علیہ بن غلام رحمہ اللہ کی زیارت

ایک دن حضرت ساک رحمته الله علیه اور حضرت ذوالنورین رحمته الله علیه حضرت رابعه بهری رحمته الله علیها کے بہاں تشریف فرما سے کہ حضرت عتب رحمته الله علیه نیا لباس زیب تن کیے اکر تے ہوئے پہنچ تو حضرت ساک رحمته الله علیه نے بوچھا کہ بی آج کسی چال چل رہے ہو...فرمایا کہ میرانام غلام جبارہ ہای لیے اکر کرچل رہا ہوں اور یہ کہتے ہی غش کھا کر زمین پرگر پڑے اور جب لوگوں نے پاس جاکر دیکھا تو آپ مُردہ تے ...اس کے بعد کسی نے آپ کوخواب میں دیکھا کہ نصف چہرہ ساہ پڑگیا ہے اور آپ سے جب اس کا سب دریافت کیا تو فرمایا کہ غور سے دیکھا تھا۔ یہ بازے داڑھی مو چھوں والے ایک خوبصورت لڑکو فورسے دیکھا تھا... چنا نچہ جب مرنے کے بعد مجھے جنت کی جانب لیجایا جارہا تھا تو جہم پر سے گزرتے ہوئے ایک سانپ نے میرے رُخمار پرکا شے ہوئے کہا کہ جہم پر سے گزرتے ہوئے ایک سانپ نے میرے رُخمار پرکا شے ہوئے کہا کہ بس ایک نظر دیکھنے کی بیسر اے اوراگر بھی تو اس لڑک کو زیادہ توجہ سے دیکھا تو میں بس ایک نظر دیکھنے کی بیسر اے اوراگر بھی تو اس لڑک کو زیادہ توجہ سے دیکھا تو میں بست زیادہ او بیت پہنچا تا ... (تذکرة الاولیاء ان شخط میں مرحمالله)

#### حضرت رابعه بصرى رحمهما اللديه ملاقات

وفات کے وفت آپ نے مجلس میں حاضر مشائ سے فرمایا کہ آپ حضرات یہاں سے ہٹ کرملائکہ کے لیے جگہ چھوڑ دیں ... چنانچہ سب ہا ہرنگل آئے اور دروازہ بند کردیا...اس کے بعد اندر سے بہ آواز سنائی وی کہ "یا یَتُھا النَّفُسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ادْرِجِعِیْ" یعنی اے مطمئن نفس! ایٹ مولاکی جانب لوٹ چل اور جب کچھ دیر کے ادْرِجِعِیْ" یعنی اے مطمئن نفس! ایٹ مولاکی جانب لوٹ چل اور جب کچھ دیر کے

بعداندر سے آواز آنی بند ہوگئ تولوگوں نے جب اندر جاکر دیکھا تو روح قفس عضری سے پرواز کر چکی تھی ... مشائخ کا قول ہے کہ رابعہ رحمہا اللہ نے اللہ تعالی کی شان میں کھی کوئی گستاخی نہ کی اور نہ بھی دُکھ سکھ کی پرواہ کی اور مخلوق سے پچھ طلب کرنا تو در کنار اپنے مالک حقیق سے بھی کچھ نہیں مانگا اور انوکھی شان کے ساتھ دُنیا سے در کنار اپنے مالک حقیق سے بھی بچھ نہیں مانگا اور انوکھی شان کے ساتھ دُنیا سے رخصت ہوگئیں ... "إِنَّا لِللَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رِجْعُونُنَ"

کسی نے حضرت رابعہ بھری رحمتہ اللّہ علیما کوخواب میں دیکھ کر دریافت فرمایا کہ منکر نکیر کے ساتھ کیا معاملہ رہا ۔۔ جواب دیا کہ نکیرین نے جب مجھ سے بیسوال کیا کہ تیرارب کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ واپس جا کر اللّہ تعالیٰ سے عض کر دو کہ جب تو نے پوری مخلوق کے خیال کے باوجودایک ناسمجھ عورت کو بھی فراموش نہیں کیا تو پھروہ تخفی کیونکر بھول سکتی ہے اور جب دُنیا میں تیرے سوااس کا کسی سے تعلق نہ تھا تو پھر ملائکہ کے ذریعہ جواب طلی کے کیا معنی ...

حضرت محمد اسلم طوی رحمته الله علیه او تعمی طرطوی رحمته الله علیه نے بیابانوں میں تمیں ہزار راہ کیروں کو یانی پلایا اور رابعہ بھری رحمہ الله کے مزاری آکر کہا کہ تیرا قول تو بیتھا کہ میں دوجہال سے بے نیاز ہو چکی لیکن آج تیری وہ بے نیازی کہاں رخصت ہوگئ... چنانچہ مزار میں سے آواز آئی کہ جس چیز کا میں مشاہدہ کرتی رہی اور فی الوقت بھی کر رہی ہول وہ میرے لیے بہت ہی باعث برکت ہے ... (تذکرة الاولیاء ادشے عطاء دحمالله)

حضرت ابراجيم ادهم رحمته التدعليه سعملاقات

آپ کے انقال کے بعد پورے عالم نے بینداسیٰ کہ آج وُنیا کا امن فوت ہوگیا...اس کے بعد آپ کے انقال کی اطلاع ملی لیکن آپ کی گمشدگی کی وجہ سے نہ تو بیمعلوم ہوسکا کہ آپ کا مزار کہاں ہے اور نہ یہ پنہ چلا کہ انتقال کس جگہ ہوا... بعض حضرات کا خیال ہے کہ مزار بغداد میں ہے اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قبر کے نزد یک شام میں مدفون ہیں ...

ایک مرتبہ آپ سفر کردہ سے داستے میں ایک سپائی بل گیا اور اس نے جب آپ کا نام پوچھا آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کیا...اس پر سپائی کو بہت خصہ آیا اور کہنے لگا کہ مجھ سے دل گی کرتے ہواور آپ کی گردن میں ری ڈال کر زدوکوب کرتا ہوا آبادی میں لے آیا اور جب اہل قریہ نے سپائی سے کہا کہتم نے یہ کیاستم کیا یہ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ ہیں ... یہ ن کر جب اس نے معافی طلب کی تو فرمایا کہتو نے ظلم کر کے مجھے جنت کا مستی بنادیا...اس لئے میں تجھے دعا دیتا ہوں کہ تو بھی جنت میں جائے ۔..اس کے بعد کسی بزرگ نے اہل بہشت کوخواب میں دیکھا کہ ان جنت میں جائے ...اس کے بعد کسی بزرگ نے اہل بہشت کوخواب میں دیکھا کہ ان کے دامن موتوں سے لبریز ہیں اور جب ان بزرگ نے سوال کیا تو بتایا کہ ایک ناواقف نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کا سرپھوڑ دیا تھا اور ہمیں ہے تھم ملا ہے کہ خب وہ داخل بہشت ہوں تو ان یرموتی نچھا ور کئے جا کیں ...

ایک مجذوب سم کامخص پراگنده حال اور چره غبار آلود آپ کے سامنے آگیا تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کا مند دھویا اور فر مایا کہ جومنہ ذکر الہی کا مظہر ہواس کو پراگندہ نہ ہونا چاہئے اور جب اس مجذوب کو پرا ہوش آیا تو ہوگوں نے پورا واقعہ اس سے بیان دیا جس کوس کراس نے تو ہوگی ۔۔ پھر آپ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ہے کہ رہا ہے کہ تم نے محض خدا کے واسطے سے ایک مجذوب کا منہ دھویا ۔۔ اس لئے اللہ نے تہمارا قلب دھوڈ الا۔۔ (تذکرة الاولیا والنظی عطاء رحماللہ)

### حضرت بشرحافي رحمته الله عليه سے ملاقات

انقال کے بعد کس نے خواب میں آپ سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اتنازیادہ کیوں خائف رہتا تھا اور کیا بچھ سے اتنازیادہ کیوں خائف رہتا تھا اور کیا بچھے میری کر بھی پریفین ہیں تھا... پھراسی خفس نے اسکلے دن خواب میں دیکھ کر جب حال پوچھا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرمادی اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ خوب اچھی طرح کھا اور پی اس لیے کہ وُنیا میں تونے ہماری یادی وجہ سے نہ بچھ کھایا نہ خوب اچھی طرح کھا اور پی اس لیے کہ وُنیا میں تونے ہماری یادی وجہ سے نہ بچھ کھایا نہ

پیا... پھرکسی اور خفس نے خواب میں دیھے کر جب حال پوچھا تو فر مایا کہ میری بخشش بھی ہوگئی اور اللہ تعالی نے میرے لیے نصف بہشت جائز قرار دے دی اور یہ بھی ارشا دفر مایا کہ اگر تو آگ پر بھی بحدہ ریزی کرتا رہتا جب بھی اس چیز کاشکر بیادانہیں کرسکتا تھا کہ ہم نے لوگوں کے قلوب میں تجھے جگہ عطا کر دی... پھرایک شخص نے خواب دیکھ کرحال پوچھا تو فر مایا کہ اللہ تعالی نے میری مغفرت کر کے بیفر مایا کہ جب ہم نے تجھے دُنیا سے اُٹھایا تو تجھے سے افضل اور کوئی نہیں تھا... (تذکرة الاولیاء انش عطاء رحماللہ)

### حضرت ذوالنون مصرى رحمته الله عليه سعملا قات

منقول ہے کہ موت کے قریب لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کی کسی چیز کو طبیعت چاہتی ہے؟ فرمایا میری خواہش صرف ہے ہے کہ موت سے قبل مجھے آگاہی حاصل ہو جائے ... پھر آپ نے بیشعر پڑھا:

النحوف امر ضنى والشوق آحرقنى الحب افنانى والله احيانى ترجمه:..... ' خوف نے مجھے مریض بنادیا اور شوق نے جلایا اور محبت نے مجھے فنا کردیا اور اللہ تعالیٰ نے زندہ کردیا ... '

اس کے بعد آپ پرغثی طاری ہوگئ اور کچھ ہوٹی ہونے کے بعد جب بوسف بن حسین رحمتہ اللہ علیہ نے وصیت کرنے کے لیے عرض کیا تو فر مایا کہ اس وقت میں خدا کے احسانات میں گم ہوں…اس وقت کوئی بات نہ کرواس کے بعد انتقال ہوگیا…"اِنّا لِلّٰهِ وَ اِنّاۤ اِلْیُهِ راجعُونَ ''

#### روايات

آپ کے انتقال کی شب میں ستر اولیاء کرام کوحضور اکرم صلی الله علیه وسلم کی زیارت ہوئی اورحضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ خدا کے دوست ذوالنون مصری رحمتہ الله علیہ کے استقبال کے لیے آیا ہوں…انتقال کے بعد لوگوں نے

آپ کی پیثانی پر بیکلمات لکھے ہوئے دیکھے...

"هذا حبیب الله مات فی حب الله وهذا قتیل الله مات من سیف الله"

یعنی بدالله کا حبیب ہے اور اس کی محبت میں مرکیا اور بدالله تعالیٰ کی تلوار سے قل ہوگیا...دھوپ کی شدت کی وجہ ہے آپ کے جناز ہے پر پرندے سابی آن ہوگئے تھے جس طرف سے آپ کا جنازہ گزرا وہاں مجد میں مؤذن اذان و رے رہا تھا اور جس وقت وہ "اَشُهَدُ اَنْ لَا اللهُ وَاَشُهدُ اَنْ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ الله "پر پہنچا تو آپ نے شہادت کی انگلی اُٹھادی جس کی وجہ سے لوگوں کو خیال ہوا کہ شاید آپ حیات ہیں کیون جب جنازہ رکھ کردیکھا تو آپ مُردہ تھا اور انگشت شہادت اُٹھی ہوئی تھی اور ہیں کہت کوشش کے باوجود بھی سیدھی نہیں ہوئی ... چنا نچراسی طرح آپ کو دون کردیا گیا اور آپ کی سیر کوشش کے باوجود بھی سیدھی نہیں ہوئی ... چنا نچراسی طرح آپ کو دون کردیا گیا اور آپ کی سیر کامت دیکھ کراہل معرآپ کو مسلسل اذیت پہنچانے پر بے حدنادم ہوئے اور انہوں نے اپنی غلطیوں سے تو ہی ... (تذکرۃ الاولیاءان شخصطاء دمرالله)

حضرت بایز بد بسطا می رحمته الله علیه کی مناجات اور حسن خاتمه

آب اپنی مناجات میں یہ کہا کرتے تھے کہ اے الله! میرے اور اپنے درمیان

سے دوئی کا مجاب ختم فرمادے تا کہ میں تیری ذات میں فنا ہوجاؤں ...اے الله! آج

تک میں خودی میں بتلا رہا سب سے اوئی رہا .. لیکن جب تیری معیت نصیب ہوئی

اس وقت میں سب سے اعلیٰ وہر تر ہوگیا ...اے الله! فقر وفاقہ سے تیرا قرب حاصل ہوا

اور تیرے الطاف کر بمانہ نے میرے فقر وفاقہ کونیست ونا بود کر دیا ...اے الله! میں علم و

زمر نہیں چا ہتا بلکہ اپنے رموز مجھ پر آشکارا فرمادے ...اے الله تعالی! تیرے ہی فضل

نے بہترین شے تیرا الہام وغیب کی را ہوں میں سب سے افضل تیرا نور ہے اور سب

سے عمدہ ہے وہ حالت جس کا انکشاف مخلوق کے لیے دُشوار ہے اور بہترین ہے وہ

زبان جو تیرا وصف بیان کرنے سے قاصر رہے کیونکہ اگر انسان تیرے اوصاف بیان

کرنا چاہے تو پوری زندگی میں تیرے اوصاف کامعمولی ساحصہ بھی بیان نہیں کرسکتا...
اے اللہ! بیہ بات تعجب خیز نہیں کہ میں بچھ کو اپنا دوست تصور کرتا ہوں بلکہ جیرت انگیز ہے بیہ بات کہ تو جھ کو اپنا دوست بچھتا ہے کیونکہ تو مختارکل اورصاحب قوت ہے اور میں ایک کمز وروحتا جی بندہ ہوں ...اے اللہ! میں بچھ سے خوفز دہ رہتا تھا لیکن تو نے اپنے کرم سے گویا کی اور آئھوں کو اپنے نور سے نور عطا کیا جس کے ذریعے میں نے ہرشے میں اس کی ذات کو جلوہ گر پایا اور اس کے علم سے مام حاصل کیا، پھر فر مایا میرا خوف دور کر دیا جس کی وجہ سے میں ہمہ اوقات مسرور وشاد مان رہتا ہوں اور تو نے مجھے اپنی بارگاہ میں باریا ہیں کر ملتا ...

اے اللہ! نہ بخفے سی سبب کی حاجت ہے اور نہ قبولیت کے لیے سی عبادت کی اور نہ تیرے یہاں کی بیرسم ہے کہ کٹرت گناہ کی بناء برگنا ہگاروں کوسی طرف معاف ہی نہ كرے بلكه تخفي اختيار ہے كه جس كوچا ہے معان كركا ہے قرب سے نواز دے... اے اللہ! گومیں نے اینے نزدیک بہت ہی نیک کام انجام دیتے کیکن وہ تیری بارگاہ میں قبولیت کے ہرگز قابل نہیں..لہذا ان کونظرانداز فرما کرصرف اپنے رحم وکرم سے میری مغفرت فرما دے...آپ ہمہاوقات الله الله كاورد جارى ركھتے تھے اور عالم نزع ميں بھى آپ کی زبان پراللدتعالی ہی کا نام تھا اور موت سے بل آپ نے فرمایا کہ اے اللہ! میں ونیا میں بربنائے عفلت تیری عبادت سے محروم رہا اور اب آخری وقت میں بھی تیری عبادت سے غافل ہوں اس کے باوجود بھی تیری رحمت کامتمنی ہوں... بیکلمات زبان پر يتف كدروح مبارك اعلى عليين كى جانب برواز كركى ... "إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ" سمسى نے خواب د مکھ كرآپ سے سوال كيا كه تصوف كا كيامفہوم ہے؟ فرمايا كه راحتوں کوچھوڑ کرمشقتیں برداشت کرنے کا نام ہی نضوف ہے...جب شیخ ابوسعید ابوالخیر رحمته الله عليه آپ كى زيارت كے ليے حاضر ہوئے تو مجھ دير قيام كر كے چلتے وقت فرمايا كريدوه مهكاند ب جہال كھوئى ہوئى چيزىل جاتى ہے... (تذكرة الاولياءاز شخ عطاءر حمالله)

### حضرت عبداللدبن مبارك رحمته الله عليه علاقات

موت سے بل آپ نے اپناتمام اٹا شفقراء میں تقسیم کردیا اور جب ایک ارادت مند نے سوال کیا کہ آپ کی تین صاحبز ادیاں ہیں ان کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا کہ ان کے لیے خدا کوچھوڑ دیا کیونکہ جس کا گفیل خدا ہواس کوعبداللہ کی کیا حاجت ہے موت سے پہلے آپ نے آئھیں کھول کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ 'دعمل کرنے والوں کوالیے ہی عمل کرنے چاہئیں…' اس کے بعد آپ کا انتقال ہوگیا اور کسی نے حضرت سفیان کوخواب میں دکھیر بچ چھا کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ کیسا معاملہ رہا؟ فرمایا کہ اس نے میری مغفرت فرمایا کہ ان کے اس کے جودن میں دو رہت اللہ علیہ کس حال میں ہیں؟ فرمایا کہ ان کا شارتو اس جاعت میں ہے جودن میں دو مرتبہ حضوری کا شرف حاصل کرتے ہیں…(تذکرۃ الادلیاء انشخ عطاء رحم اللہ)

حضرت سفیان توری رحمت الله علیه کے حالات اور بعد و فات ملاقات بخارا میں ایک ایسافض فوت ہوگیا جس کا ور شرعی اعتبار ہے آپ کو پنچا تھا... چنا نچہ قاضی نے مال ورافت کو امانتا جمع کر کے آپ کو اطلاع بمجوادی ... اس وقت آپ کی عمر اٹھارہ سال تھی اور جب آپ بخارا پنچے تو بستی کے قریب لوگوں نے استقبال کر کے امانت آپ کے سپر دکر دی اور وہی رقم آپ کے پاس جمع تھی جس کومرتے وقت صدقہ کر دیا اور یہ بھی مشہور ہے کہ جس رات آپ فوت ہوئے تو لوگوں نے فیب سے بہنداسی کہ آج تقوی مرگیا...

کسی نے خواب میں دیکھ کرآپ سے پوچھا کہ قبر کی وحشت و تنہائی میں آپ نے صبر کیسے کیا؟

فرمایا کہ میرے مزار کواللہ تعالیٰ نے جنت کے باغوں میں نتقل کر دیا... پھر کسی اور نے خواب دیکھا کہ آپ جنت میں ایک درخت سے دوسرے درخت پر پرواز کررہے بیں اور جب اس نے پوچھا کہ بیم رتبہ آپ کو کیے حاصل ہوا فرمایا کہ زہر دتھ کی سے ...

آپ عوام سے بہت شفقت کے ساتھ پیش آتے تھ ... چنانچہ ایک مرتبہ ایک پرندہ قفس میں مضطرب تھا... آپ نے اس کوآ زاد کر دیا اور وہی پرندہ آپ کے یہاں پہنچ کر آپ کی عبادت کو دیکھا رہتا تھا اور آپ کی وفات کے بعد جنازے پر بھی روتا ہواگز رجاتا اور بھی جنازے پر لوٹنا اور بڑپاتھا اور جب آپ فن ہو چکے تو وہ پرندہ اکثر آپ کے مزار پر دوتار ہتا تھا حتی کہ ایک دن قبر میں سے آواز آئی کہ مخلوق سے شفقت کی وجہ سے خدانے ان کی مخفرت فرمائی ... (تذکرۃ الاولیاءان شخ عطاء رحماللہ)

حضرت امام شافعي رحمته التدعليه سے ملاقات

رفع بن سلیمان رحمته الله علیه نے امام صاحب کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر بوچھا کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ کیسا معاملہ رہا؟ فرمایا کہ سونے کی کری پر بٹھا کر موتی نچھاور کیے گئے اور اپنی رحمت بیکراں سے مجھے نواز دیا... (تذکرۃ الاولیاءازشخ عطاء رحمہ اللہ)

حضرت داؤدطائي رحمته الله عليه يه ملاقات

کسی نے آپ کوخواب کے اندر ہوا میں پرواز کرتے ہوئے یہ کہتے سنا کہ آج مجھے قید سے چھٹکارامل گیا اور بیدار ہوکر جب وہ خص تعبیر خواب دریافت کرنے آپ کے یہاں پہنچا تو آپ کی وفات کی خبر سنتے ہی کہنے لگا کہ خواب کی تعبیر مل گئی اور روایت ہے کہ انتقال کے وقت آسان سے بیندا آئی کہ داؤد طائی اپنی مراد کو پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے خوش ہیں ... (تذکرة الاولیاء انشے عطاء رحمہ اللہ)

حسرت ابوسلیمان دارانی رحمته الله علیه کی زیارت کسی نے خواب میں آپ سے دریافت کیا کہ الله تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا کہ رحمت وعنایت سے کام لیالیکن شہرت مخلوق میرے لے مضرفایت ہوئی...

#### حضرت محمرساك رحمته التدعليه سيملاقات

جس وقت آپ سے شادی کر لینے کے متعلق عرض کیا گیا تو فرمایا کہ اس کی مجھ میں ہمت نہیں... بعد از وفات لوگوں نے خواب میں جب آپ سے کیفیت دریا فت کی تو فرمایا کہ مغفرت تو ہوگئ لیکن جومر تبہ بال بچوں کی اذیت برداشت کرنے سے حاصل ہوتا ہے وہ نہیں مل سکا... (تذکرة الادلیاء انشے مطاء رحماللہ)

# حضرت محمد بن اسلم طوى رحمته الله عليه كے مبارك حالات

جس وقت آپ نیٹا پور میں بیار ہوئے تو آپ کے پڑوی نے خواب میں دیکھا کہ آپ فرمارہ ہیں آج میں آج میں خواب میں دیکھا کہ آپ فرمارہ ہیں آج میں خم واندوہ سے آزاد ہو گیا اور جب بیداری کے بعدوہ تعبیر معلوم کرنے آپ کے بہاں پہنچا تو آپ کا انقال ہو چکا تھا اور آپ کے اور بی کمبل ڈال دیا گیا جو آپ کے استعال میں رہتا تھا اور ای وقت راہ چلتی دو عورتیں کہ رہی تعیں کہ افسوس! آج محمد بن اسلم رحمتہ اللہ علیہ دُنیا سے رُخصت ہو گئے کین دُنیا اسے بھی فریب نہ دے سکی اور اپنے ہمراہ اسنے فضائل خصائل بھی لے کے ۔۔۔ (تذکرہ الاولیاء ادشی طاءر حمداللہ)

حضرت مہمل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ سے بالرامت ملاقات آپ کے جنازے میں کثیر مجمع کے ساتھ ایک آتش پرست بھی شامل تھا اور اس نے لوگوں کو بتایا کہ ملائکہ کے گروہ در گروہ آپ کا جنازہ اُٹھارہے ہیں...

حفرت ابوطلحہ مالک رحمتہ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ روزہ کی حالت میں دُنیا کے اندرتشریف لائے اور روزے کی حالت میں رُخصت ہو گئے... ایک فخض آپ کے سامنے سے گزراتو فر مایا کہ بیالل باطن ہے اور آپ کی وفات کے بعدای فخص کو آپ کے مزار پرد کھے کرکسی نے کہا کہ حضرت میں رحمتہ اللہ علیہ تو آپ کو اہل باطن کہا کہ حضرت میں بھی دکھا و بجئے... چنانچہ اس نے قبر سے مخاطب ہوکر کہا کہ

اے سہیل رحمت اللہ علیہ بچھتو فرمائے اور اندر سے آواز آئی کہ خدا کے سوانہ کوئی معبود ہے نہاں کا کوئی شریک ہے ... پھراس فخص نے کہا کہ حضرت سہیل کہنے والے کی قبر منور موجاتی ہے، آواز آئی کہ میری قبر بھی اللہ نے منور کردی ... (تذکرة الاولیاءاز شخ عطاء دحماللہ)

## حضرت معروف كرخى رحمته الله عليه كى زيارت

حضرت محمد حسین رحمة الله علیه نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ الله تعالی نے کیا معاملہ فرمایا کہ میری معفرت فرمادی ... پھرانہوں نے سوال کیا کہ کیا عبادت وزہر کی وجہ سے معاملہ فرمایا کہ بیس بلکہ میں نے ابن ساک کی اس نصیحت برعمل کیا تھا کہ جو دُنیا سے انقطاع کر کے رجوع الی اللہ موجا تا ہے اللہ تعالی بھی اس کی جانب رجوع ہوتا ہے ...

حضرت سری مقطی رحمته الله علیه سے روایت ہے کہ میں نے آپ کوخواب میں تخت العرش میں اس طرح ویکھا کہ آپ برغشی طاری ہے اور پوچھا جارہا ہے کہ بیہ کون ہے؟ اس سوال برفرشتے کہ دہ ہیں کہ تو ہم سے زیادہ جانتا ہے ... پھر آ واز آئی کہ یہ معروف کرخی ہے جس کو ہماری محویت نے بے خود بنادیا ہے اور اب ہمارے دیدار کے بغیراس کو ہوش نہیں آسکتا ... (تذکرة الاولیاء الشخ عطاء رحمہ الله)

حضرت فنخ موصلی رحمته الله علیه کے مبارک احوال وملا قات

آپفرمایا کرتے تھے کہ میں نے میں سال ابدالین سے نیاز حاصل کیااور سب ہی نے یہ سے موت کی کمخلوق سے کنارہ شی کرواور کم کھاؤ جس طرح مریض پر بلاوجہ کھاٹا پانی بندکر نے سے موت واقع ہوجاتی ہا سطرے علم وحکمت اور مشاکخ کی نصیحت کے بغیر قلب مُر دہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ میں نے ایک پاوری سے پوچھا کہ خدا کا راستہ کون ساہے؟ اس نے جواب دیا کہ جس طرف تلاش کرووہ ی ہے۔ فرمایا کہ عارف کی ہر بات اور ہم کم منجا نب اللہ ہوا کرتا ہے اور وہ ذاکے سواکسی کا طلب گار نہیں رہتا اور جو بندہ فنس کی مخالفت کرتا ہے وہی خدا کا خلیل ہے اور خدا کا طالب و نیا کا طالب بھی نہیں ہوسکتا ۔۔ بعد از وفات کس نے خواب میں دیکھ کر

آپ سے پوچھا کہ اللہ تعالی نے آپے ساتھ کیاسلوک کیا؟ فرمایا کہ اس نے میری مغفرت کرکے فرمایا کہ چونکہ تو خوف معصیت سے گریہ کنال رہتا تھا اس لیے ہم نے فرشتوں کو تکم دے دیا کہ تیری کوئی معصیت درج نہ کریں... (تذکرة الادلیا وارشخ عطا ورحماللہ)

حضرت منصور عمار رحمته الله عليه كي زيارت

انقال کے بعد جب ابوالحن شعرانی رحمتہ اللہ علیہ نے خواب میں آپ سے بوچھا کہ خدا تعالیٰ نے کیسا سلوک کیا؟ فرمایا کہ جشش کے بعد مجھے سے فرمایا کہ جس نوعیت سے اہل دُنیا کے سامنے قو ہاری حمد وثناء کرتا تھا اس طرح اب ملا تکہ کے سامنے بھی حمد وثناء کر۔۔ (تذکرة الاولیاء ازشی مطاور حمد اللہ)

حضرت جنيد بغدادي رحمته الله عليه سے ملاقاتیں

کی بزرگ نے خواب میں آپ سے پوچھا کہ مکر نکیرکوآپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ جب انہوں نے پوچھا کہ مکر نکیرکوآپ نے کیا جواب دیا کہ دیا؟ فرمایا کہ جب انہوں نے پوچھا"من دبتک" تو میں نے مسکرا کر جواب دیا کہ ازل ہی میں "المست بو بھم"کا جواب" بلٹی "کہ کردے چکا ہوں اور جوسلطان کو جواب دینا کیا دُشوار ہے ... چنا نچونکیرین یہ جواب دے چکا ہواس کے لیے غلاموں کو جواب دینا کیا دُشوار ہے ... چنا نچونکیرین یہ جواب س کر یہ کہتے ہوئے چل دینے کہ انجی تک اس پرخمار محبت کا اثر موجود ہے ...
کی بزرگ نے خواب میں آپ سے پوچھا کہ خدائے تعالی نے کیما معاملہ کیا؟ فرمایا کہ خدائے تعالی نے کیما معاملہ کیا؟ فرمایا کہ خواب کی خواب میں آپ کے بڑاد مبارک پر حضرت شبلی کو پڑھا کرتا تھا اور کوئی عبادت کا م نہ آسکی ... آپ کے مزار مبارک پر حضرت شبلی ممات دونوں مساوی ہوتی ہیں اس لیے اس مزار پر کسی مسئلہ کا جواب دیے میں ممات دونوں مساوی ہوتی ہیں اس لیے اس مزار پر کسی مسئلہ کا جواب دیے میں ندامت محسوس کرتا ہوں کیوں کہ مرنے کے بعد بھی آپ سے اتنی حیاء رکھتا ہوں جتنی حیات میں تھی ... (تذکرة الاولیاء از شخ عطاء رحماللہ)

حضرت ابووراق رحمته الله عليه متعلق خواب

کسی نے آپ کے انقال کے بعد خواب میں روتے ہوئے دیکھ کرآپ سے
پوچھا کہ آپ کیوں رورہے ہیں؟ فرمایا کہ جس قبرستان میں میری قبرہے وہاں دس
مُر دے اور بھی مدفون ہیں لیکن ان میں سے ایک بھی صاحب ایمان ہیں...

پر ایک اور شخص نے خواب میں پوچھا کہ خدا تعالی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا کہ مجھے اپنا قرب عطافر ماکر میر ااعمال نامہ میر ہے ہاتھ میں وے دیا جو کہ پڑھنے کے بعد پنہ چلا کہ میر اایک گناہ اس میں ایسا بھی درج ہے جس نے تمام نیکیوں کوڈ معانب لیا ہے اور جب میں ندامت سے سرگلوں ہوا تو ارشاد ہوا کہ جا ہم نے اپنی رحمت سے اس معصیت کو بھی معاف کر دیا... (تذکرۃ الاولیا مان شخ عطا مرحم اللہ)

حضرت ابواسحاق ابراجیم بن شهر یارگاز رونی رحمه الله سے ملاقات
انقال کے وقت آپ نے مریدین سے فرمایا کہ میں بہت جلد دُنیا سے رُخصت
ہونے والا ہوں اس لیے جہیں چارفیعتیں کرتا ہوں آئیس سن کران پڑمل پیرار ہنا...اقال یہ
کہیرے بعد میرے جانشین کی اطاعت کرنا، دوم سبح کوروزانہ تلاوت قرآن پاک کرتے
رہنا، سوم یہ کہ مسافر کی انجمی طرح مدارات کرنا، چہارم یہ کہ باہم پیار مجت سے دہنا...

آپ نے اپنے تمام ارادت مندول کے نام درج رجٹر کر لیے تھے اور آخری وقت یہ وصیت فرمائی کہ اس رجٹر کومیری قبر میں رکھ دینا... چنانچہ آپ کی وصیت پر عمل کرکے رجٹر قبر میں رکھ دیا گیا... انتقال کے بعد خواب میں کسی نے دیکھ کر آپ سے پوچھا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا کہ اللہ تعالی نے معمولی بخشش تو یہ فرمائی کہ میر سے رجٹر میں درج شدہ تمام مریدین کی مغفرت فرمادی، آپ بھیشہ یہ دُعاکر آتے اس جیشہ یہ دُعاکر آتے اللہ! جومیر سے پاس اپنی کوئی حاجت لے کر آتے اس کی مراد یوری فرماد سے ۔.. (تذکرة الادلیاء انشے عطاء رحماللہ)

### حضرت ابوبكرشبلي رحمته الله عليه كي زيارت

وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کرآپ سے سوال کیا کہ تیرارب کون نے کسے چھٹکارا حاصل کیا...فرمایا کہ جب انہوں نے جھے سے سوال کیا کہ تیرارب کون ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میرارب وہ ہے جس نے آ دم علیہ السلام کو تخلیق کر کے تہیں اور دومر کے طاکلہ کو تجد کا تھم دیا اور اس وقت میں حضرت آ دم علیہ السلام کی پشت میں موجودرہ کرتم سب کو تجدہ کرتے دیکھ دہا تھا... یہ جواب من کر تکیرین نے کہا کہ اس فخص نے تو پوری اولاد آ دم کی جانب ہی سے جواب دے دیا آور یہ کہہ کروالی چلے گئے ...کی بزرگ نے خواب میں آپ سے پوچھا کہ خدا تعالی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا کہ ان تام دعووں کے باد جو دجو میں نے و نیا میں کیے تھان کے تعان کے تعان کے تعان خواب میں مرتبہ میں نے یہ کہ دیا تھا کہ اس سے زیادہ معز اور کوئی بات بیل کہ بندہ جنت کا ستی نہ مواور جہنم نے یہ کہ دیا جا کہ اس سے زیادہ معز اور کوئی بات نہیں کہ بندہ جنت کا ستی نہ مواور جہنم رسید کردیا جائے ... اس پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ بندوں کے لیے سب سے زیادہ معز رہ کے دہ محبوب ہو کہ میں ...

کی نے آپ سے خواب میں سوال کیا کہ آپ نے بازار آخرت کو کیسا پایا؟
فرمایا کہ بیہ بازار تطعی بے رونق ہے کیونکہ اس میں سوختہ جگراور شکتہ قلب لوگوں کے سوا
کوئی نہیں دکھائی دیتا اور ایسے لوگوں کی یہاں ایسی بھیڑ بھاڑ ہے کہ سوختہ جگرلوگوں
کے زخم پر مرہم لگا کران کی سوزش کو دور کردیا جاتا ہے اور شکتہ قلوب کو جوڑ کران کی
شکتگی دور کردی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ سوائے دیدار اللی کے دوسری شے پر نظر
نہیں ڈالے ... (تذکرۃ الاولیاء ان شخ مطا مرحماللہ)

حضرت ابواسحاق ابراجیم بن احدخواص رحمته الله علیه کی زیارت کسی بزرگ نے آپ کوخواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ

کیاسلوک کیا؟ فرمایا کہ گویٹ نے دُنیامیں بہت زیادہ عبادت کے ساتھ ساتھ تو کل بھی اختیار کیالیکن انقال کے وقت چونکہ میں باوضو تھا اس لیے مجھے تو کل وعبادت کے اجر کے ساتھ طہارت کے صلہ میں وہ اعلی وار فع مرتبہ عطا فرمایا گیا جس کے سامنے جنت کی تمام نعمتیں بہتے ہیں اور اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا کہ ابراہیم بیمر تبہ تیری طہارت و پاکیز گی کے صلہ میں عطا کیا گیا ہے کیونکہ ہماری بارگاہ میں پاکیزہ وباطہارت افراد سے زیادہ کی کوکوئی مرتبہ حاصل نہیں ہوتا ... (تذکرة الاولیاء از شخ عطاء دھ اللہ)

حضرت يشخ ابوعلى دقاق رحمته الله عليه علاقات

حفرت شیخ ابوالقاسم قشری دہ سالتہ علیہ نے آپ کے انقال کے بعد آپ کوخواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آپ نے جواب دیا کہ میر مین میں دیکھ کر کے اللہ تعالی نے میری مغفرت فرمادی ...البتہ ایک گناہ جھسے ایساسرز دہوگیا تھا کہ اس کا اقرار کرتے ہوئے جھے شمامت محسوس ہوئی جس کی وجہ سے میں ایساسرز دہوگیا تھا کہ اس کا اقرار کرتے ہوئے جھے شمامت محسوس ہوئی جس کی وجہ سے میں ایک لڑکے کو شہوت بھری اور وہ گناہ یہ تھا کہ میں نے اپنی نوعمری میں ایک لڑکے کو شہوت بھری تاہوں ہوئی اور وہ گناہوں سے دیکھا تھا ... پھرایک مرتبہ کسی بزرگ نے آپ کو بے قراری کے ساتھ خواب میں روتے ہوئے دیکھ کر پوچھا کہ کیا آپ دوبارہ دُنیا میں واپسی نہیں قراری کے ساتھ خواب میں راغب کرنے کے دیکھ کر پوچھا کہ کیا آپ دوبارہ دُنیا میں واپسی نہیں واپسی نہیں واپسی نہیں واپسی نہیں مانے کہ کو ایساں کے جاتا ہوں اور ان کو بہاں کے حالات سے باخبر کرنے کی خواب شرب ہے ... پھر کسی بزرگ نے خواب میں سوال کیا کہ وہاں آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ اوّل کو اللہ تعالی نے میر سے تا ممال کا محاسبہ کیا اس کے بعد سب معاف کر کے میری مغفرت فرمادی ... ( تذکہ الادلیاء ان خواب میں معاف کر کے میری مغفرت فرمادی ... ( تذکہ الادلیاء ان خواب میں معاف کر کے میری مغفرت فرمادی ... ( تذکہ الادلیاء ان خواب میں معاف کر کے میری مغفرت فرمادی ... ( تذکہ الادلیاء ان خواب میں معاف کر کے میری مغفرت فرمادی ... ( تذکہ الادلیاء ان خواب میں معاف کر کے میری مغفرت فرمادی ... ( تذکہ الادلیاء ان خواب میں معاف کر کے میری مغفرت فرمادی ... ( تذکہ الادلیاء ان خواب میں معاف کر کے میری مغفرت فرمادی ... ( تذکہ الادلیاء ان خواب میں معاف کر کے میری مغفرت فرمادی ... ( تذکہ الادلیاء ان خواب میں میں میں کے معافر کو میں میں میں میں کیا کہ کو میاں کے بعد سب معاف کر کے میری مغفرت فرمادی ... ( تذکہ الادلیاء اللہ کے میں میں کیا کہ کو میں کو کو میں کو میں کو کو کو کو میں کو میں کو میں کو میں کو کر کے میں کو میں کو کی کو کر کر کو کر کیا کو کر کو کر کو کر کرکر کی کو کر کو ک

بن اسرائیل کے ایک عابدوز اہر کا عجیب واقعہ

حكيم الاسلام قارى محمد طيب صاحب رحمه الله فرماتے ہيں ...حديث ميں ايك

واقد نقل کیا گیا ہے بنی اسرائیل کے ایک عابد و زاہد خص کا اور بیصدیث علامہ جلال الدین سیوطی نے نقل کی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد و زاہد خص تھارات دن اللہ کی عباوت کرتا تھا چونکہ صاحب عیال تھا اس لئے کمانے کا بھی پچھ دھندا تھا... دو کان کی صورت میں تھوڑی ہی تجارت تھی گراس کا دل اس سے الجما تھا اور چاہتا تھا کہ بیسب پچھ نہ ہو... بس ہر وقت عبادت ہی میں لگار ہوں گرسو چا کہ بیوی بچوں کا کہ بیسب پچھ نہ ہو... بس ہر وقت عبادت ہی میں لگار ہوں گرسو چا کہ بیوی بچوں کا کہ بیوی بچوں کیا کرے بہر حال ایک دن اسے جذبہ آیا اور ساری تجارت و دولت کو اس نے بیوی اور بچوں کے نام کیا اور خود فارغ ہوگیا اور سب سے رخصت ہوکر سمندر کے جاتے میں بیٹے گیا وہاں ایک ٹیلہ تھا اس پرایک چھوٹی ہی جمونی بی بیٹو کیا دہ ہر وقت اس میں بیٹھ گیا وہاں ایک ٹیلہ تھا اس پرایک چھوٹی ہی جمونی بڑی باندھی کہ اب ہر وقت اس میں بیٹھ کر اللہ کی عیادت میں معروف رہوں گا...

ان ندا بب میں رہبانیت جائز تھی لینی ساری دنیا کوآ دی چھوڑ کرا یک کونے میں جائی میں اسلام نے اس کی اجازت بیں دی ... یوض اپنے ند بب کے مطابق جا کر بیٹھ کیا... کویا اس نے بوی بھاری عبادت کی چونکہ مخلص تھا اور صاحب ول تھا اس لئے اس سمندر کے بچھو الے ٹیلے پر جہاں نہ کوئی جہاز آ سکے اور نہ کوئی کشتی وغیرہ جاسکے ت تعالی نے وہاں اپنے ضنل سے وہاں ایک میٹھا چشمہ جاری کر دیا اور اس بہاڑی پر ایک انار کا در خت اگا دیا اس عابد کا کام بیتھا کہ روز اندا یک انار کھالیا اور ایک کورا پانی پی لیا اور چوہیں کھنے عبادت میں مصروف رات اور دن اس طرح سے اس کی عمر پانچ سو برس کی عمر ہوئی اور بیر بی نے سوبرس اس شان سے گزرے ...

اب اس کے انتقال کا وقت آیا اس نے حق تعالی سے درخواست کی کہ اے اللہ یہ بینے افغال تعالیٰ نقا کہ تو نے مجھے عبادت میں لگایا اب میری خواہش کہ مجھے عبدے کی حالت میں موت دیجئے تا کہ خاتمہ میرا عبادت کے اوپر ہوا در دوسری درخواست یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں میرے بدن کو قیامت تک محفوظ رکھئے... نہ زمین کھائے اور نہ کیڑے مکوڑے کھا کیں تا کہ قیامت تک میں تیرا عبادت گزار بندہ ہی سمجھا جاؤں حق

تعالیٰ نے اس کی دونوں دعا ئیں قبول فرما ئیں...عین نماز کے اندرسجدے کی حالت میں انتقال ہوااوراس کابدن محفوظ ہے...

حضور صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں کہ آج تک محفوظ ہے کین حق تعالی نے اس شیلے کے اوپر بڑے بڑے برے گئجان درخت ایسے اگادیئے ہیں کہ وہاں تک جاتے ہوئے ہیبت کھاتے ہیں اس لئے وہاں کوئی نہیں جاتا ہے مگر بدن آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا... وہاں نہ کوئی جانور جاتا ہے اور نہ کوئی انسان جاتا ہے اس مالت میں حق تعالی کے سامنے اس کی پیشی ہوگی ...

حق تعالی ارشاد فرمائیں گے کہ اے بندے میں نے اپ فضل وکرم سے کچھے بخشا اور تخفیے بڑے مقامات دیئے جنت میں جا کرآ رام کروبندہ عرض کرے گا کہ اے اللہ میں نے تو ساری عمر تیری عبادت میں گزاری پھر بھی تیرے فضل سے جنت میں جاؤل گا... میں توابی عبادت کے بدلے جنت میں جارہا ہوں... اللہ تعالی فرمائیں گے کہ نہیں ہم اپنے فضل سے جنت میں بھیج رہے ہیں...

وہ پھر کے گا کہ ہیں اے اللہ پھر میری عبادت کی کام آئے گی... میں تو اپنی عبادت کے بدلے جنت میں جار ہاہوں... تو تھم ہوگا کہ اسے جہنم کے قریب لے جاکر کھڑا کر دوجہنم میں داخل نہ کرنا اسے آئی دور دھوکہ جہنم کاراستہ وہاں سے پانچ سوہر سکا ہو ملا نکہ اسے لے جاکہ وار لے جاکر کھڑا کر دیں ہے جہنم کی طرف سے ایک کا ہو ملا نکہ اسے لے گاس کی وجہ سے وہ سرسے پاؤں تک خٹک ہوجائے گرم ہوا اور آگ کی لیٹ آئے گاس کی وجہ سے وہ سرسے پاؤں تک خٹک ہوجائے گا اور اس کی زبان پر کا نے کھڑ ہے ہوجا کی میں شخانہ ہوگا جا ہوگا ہے اور کہ ہو گا کہ اس کی ذبان پر کا نے کھڑ ہے ہوجا کی سے اور پیاس پیاس چلا نا شروع کر سے گا اس وقت غیبی ہاتھ ظاہر ہوگا جس میں شخانہ ہے بانی کا ایک کورہ ہوگا ہے عابد دوڑ ہے گا کہ اے خدا کے بندے یہ پانی مجھے دیدے میں بالکل مرنے کے حال میں ہوں... گا کہ اس خدا کے بندے یہ پانی کا مگر اس کی قیت ہے مغت نہیں ملے گا...وہ پو چھے گا کہ اس کی کیا قیت ہے سے مغت نہیں ملے گا...وہ پو چھے گا کہ اس کی کیا قیت ہے ...کہا جائے گا کہ جس نے خالص پانچ سوہرس کی عبادت کی

موده اگركوئى پیش كرے توبيكوره يانى كااسے لسكتا ہے...

عابد کے گا کہ میرے پاس ہے پانچ سوہرس کی عبادت وہ اس عبادت کو پیش کر دے گا اور وہ کورہ لے کر پانی پی لے گا تو کچھ جان میں جان آ جائے گی ۔۔ جن تعالی کہیں کے کہ اسے واپس لا و پھراس کی پیشی ہوگی جن تعالی دریافت فرما کیں گے کہ اے بندہ تیری پانچ سوہرس کی عبادت کے صلے سے قربم آزاد ہو گئے پانچ سوہرس کی عبادت کے مسلے سے قربم آزاد ہو گئے پانچ سوہرس کی عبادت کے بدلے ایک کورہ پانی لے لیا اور یہ قیت تو نے خود تجویز کی لہذا اب تو ہرا ہر مرابر ہوگیا ۔۔۔ اب ہمارے ذے پی جونیس تھے تیری عبادت کا صلیل گیا ۔۔۔ اب وہ جو تم نے لاکھوں دانے انار کے کھائے ہیں ایک ایک دانے کا حماب دیدے اس کے بدلے میں کتنی نمازیں پر می ہیں ۔۔۔
بدلے میں کتنی نمازیں پر می ہیں ۔۔۔

کتے بحدے کے بیں اور وہ جو ہزاروں کورے پانی کے بیخ بیں ایک ایک قطرے کا حماب دیدے...اس پانی کے بدلے کتی عبادتیں کی بیں اور وہ جو شخدا سانس لیتا تھا جس سے زندگی قائم تھی ایک ایک سانس کا حماب دے دے کہاں کے بدلے میں کیا عبادتیں لے کرآیا ہے ...اور وہ جو تیری آ تھوں میں ہم نے روشی دی متی اور تارقاہ سے ایک ایک چیز کود کھتا تھا ایک ایک تارفاہ کا حماب دے دے کہ اس کے بدلے میں کتی عبادتیں سے کرآیا ہے پانچ سو برس کی عبادت کا بدلہ تو ایک کورہ یانی ہوگیا اب جودوسری نعمیں استعمال کی بیں ان کا حماب دیدے...

بیعابر تحراجائے گا اور کے گا کہ بے شک اے اللہ نجات آپ کے بی فعل سے ہوگی کسی کامل کسی کامل کسی کونجات نہیں دلائے گا ۔۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر لاکھوں برس عبادت کرے گاتو وہ بھی ذریعہ نجات نہیں بن سکے گا جب تک کہ فعل خداو ندی نہ ہواس لئے کہ وہ جوعبادت کرے گااس کی طاقت کون دے گا ۔۔ ظاہر بات ہے وہ طاقت بھی وہی وہی وے گا اور طاقت کون دے گا در طاقت کون دے گا وہ کا وہ اداوہ کون پیدا کر سے گاوہ بھی وہی بیدا کر بیگا چرتو فیق کون دے گا؟ وہ بھی وہی وہی وہی وہی ہی اگر ایا۔۔ اداوہ کون دے گا؟ وہ بھی وہی وہی وہی دی گا گھر آپ نے کیا کیا؟ سب کھے تو انہوں نے کرایا۔۔۔ اداوہ

انہوں نے دیا طاقت انہوں نے دی۔ تو نیق انہوں نے دی آپ نے صرف چار ہجدے کر کے تو کیا کمال کیا اور ان مجدوں میں بھی آپ نے جو حرکت کی بدنی طاقت سے وہ طاقت مجمی آپ کی ذاتی نہیں تھی وہ بھی انہی کی دی ہوئی تھی۔ تو اول سے لے کر آخر تک کام توسارا ان کا ہے اور کہنے گئیں آپ کہ میں نے کیا اور پھر آ دی اس پر فخر کر نے ضول ہے۔۔۔ بلکہ موقع شکر کا ہے کہ تمام نعتیں اس نے اپنے ضل سے دے دی ہیں۔۔ (خلبات لیب) بندت کے آٹھول ورواز سے کھلے ہیں۔۔ جنت کے آٹھول ورواز سے کھلے ہیں۔۔

ابوعبداللد محد من خزیمه اسکندرانی کہتے ہیں جب احمد بن عنبل رحمہ اللہ فوت ہو گئے تو جھے بے حدصد مدور نج ہوا ہیں نے ان کوخواب ہیں دیکھا کہ مٹک مٹک کرچل رہے ہیں میں نے کہا اے ابوعبداللہ! بہ کیسا چلنا ہے؟ فرمایا دارالسلام ہیں خدام کا چلنا! ہیں نے کہا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا جھے بخش دیا اور تاج پہنایا اور سونے کی دوجو تیاں پہنا کیں اور ارشاد فرمایا اے احمہ! بیسب تیرے قرآن کو ان کی کلام مانے کی وجہ سے ہیں ہیں اور ارشاد فرمایا اے احمہ! جود عاکمی متمہیں سفیان قوری سے پہنی تھیں اور تم عالم دنیا میں بیدعا کیں مانگا کرتے تھے یہاں متمہیں سفیان قوری سے پہنی تھیں اور تم عالم دنیا میں بیدعا کیں مانگا کرتے تھے یہاں میں جھ سے ذراوہ دعا کیں مانگا کرتے ہیں مانگا کرتے ہے کہا

" يَا رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ بِقُدُرَتِكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ اغْفِرُلِي كُلُّ شَيْءٍ اغْفِرُلِي كُلُّ شَيْءٍ " فَنُ شَيْءٍ " فَنْ شَيْءٍ لَذِي الْعَلْمُ لَا لَهِ لَا لَهِ لَا لَهِ لَا لَهِ لَا لَهِ لَا لَهُ لَالْمُ لَا لَهُ لَا

# الله تعالى كي تعليم فرموده وُعا

امام احمد بن صنبل رحمد الله سے روابت ہے کہ آپ کو اللہ جل شانہ کی خواب میں ۹۹ مرتبہ زیارت نصیب ہوئی ہے تو آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اگر سومر تبہ ممل ہوگئ تو میں خداو ندقد وس سے ایک سوال کروں گا... چنا نچ آپ کی یہ خواہش پوری ہوگئ تو آپ نے باری تعالی سے پوچھا...اے پروردگار! تیرے بندے قیامت کے دن میں چیز سے نجات یا کیں گے واللہ شانہ نے فرمایا کہ جوآ دمی سے وشام تین مرتبہ...

"سُبُحَانَ الْاَبُدِى الْاَبَدُ سُبُحَانَ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ سُبُحَانَ الْفَرُدُ الْاَحْدُ سُبُحَانَ الْفَرُدُ الْطَمَدُ سُبُحَانَ مَنُ بَسَطَ الْاَرْضَ الطَّمَدُ سُبُحَانَ مَنُ بَسَطَ الْاَرْضَ عَمَدُ سُبُحَانَ مَنُ بَسَطَ الْاَرْضَ عَلَىٰ مَاءٍ جَمَدُ سُبُحَانَهُ لَمْ يَتَخِدُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدُ سُبُحَانَهُ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ عَلَىٰ مَاءٍ جَمَدُ سُبُحَانَهُ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ عَلَىٰ مَاءٍ جَمَدُ سُبُحَانَهُ لَمْ يَتَخِدُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدُ سُبُحَانَهُ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ عَلَىٰ مَاءٍ جَمَدُ سُبُحَانَهُ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُواً اَحَدً" وه قيامت كدن جات ياكا...(عابَات) بيميرا چيره مي تو جي تو جي مجرك و كيم لي لي

احمر بن محمد الكندى كتيم بين كه من في امام احمد وحمة الله تعالى عليه كوخواب من ويكما من في في في في في في في الله في في كما تحصير المعاملة فرمايا؟ امام احمد بن منبل وحمة الله تعالى عليه في في الله تعالى في مجمع بخش ويا اور فرمايا اساحم! كيامير سر راست مين مختم كوثر سه مار سه من في من في عرض كيا كه بال مير سد رب! فرمايا بيمرا چمره من في من في ابناه يدار تير سد لي مباح كرديا... ( بمر موق) ما ما حمد بن منبل وحمد الله سه ملاقات

امام احمد بن منبل رحمہ اللہ ۱۲ اچ میں پیدا ہوئے اور بہت بڑے امام بے ....
بعض کا قول ہے کہ آپ کوایک کروڑ احادیث مبارکہ یاد تھیں .... آپ کے جنازے میں شامل ہونے والے مردوں کا اندازہ لگایا گیا ہے، وہ آٹھ لاکھ تھے اور عور تیس ساٹھ ہزار تھیں .... اور بعض کا قول ہے کہ آپ کی وفات کے روز نصاری ، یہود اور جوس میں ہزار تھیں .... اور بعض کا قول ہے کہ آپ کی وفات کے روز نصاری ، یہود اور جوس میں

سے بیں ہزارلوگ مسلمان ہوئے اور ابوالفرج بن الجوزی نے اپنی کتاب جے آپ
نے بشر بن الحارث الحافی رحمہ اللہ کے حالات میں لکھا ہے، چھیالیسویں باب میں
بیان کیا ہے کہ ابر اہیم الحربی نے بیان کیا ہے کہ میں نے بشر بن الحارث الحافی کوخواب
میں دیکھا کو یا وہ الرصافہ کی مجدسے باہر نکل رہے ہیں اور آپ کی آسٹین میں کوئی چیز
حرکت کر رہی ہے، میں نے بوچھا اللہ تعالی نے آپ سے کیا سلوک کیا؟ آپ نے
فرمایا اس نے جھے بخش دیا اور میری عزت کی ہے ....

میں نے پوچھا یہ آپ کے آسین میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا گذشتہ شب احمد بن خبال کی روح ہمارے پاس آئی تو اس پرموتی اور یا قوت نچھا ور کیے گئے اور یہ وہ موتی اور یا قوت نچھا ور کے گئے اور ہموتی اور یا قوت ہیں جو میں نے چنے ہیں، میں نے پوچھا کی بن میں موتی اور احمد بن خبل رحمہ اللہ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے ان دونوں کو اس حال میں چھوڑ ا ہے کہ انہوں نے رب العالمین کی زیارت کی ہے اور ان دونوں کے لئے دستر خوان کے انہوں نے بین، میں نے پوچھا کہ آپ نے ان دونوں کے ساتھ کیوں نہیں کھایا؟ آپ نے فرمایا اس نے معلوم کرلیا کہ کھانا مجھ پر بیج ہے، تو اس نے میرے لئے اپنے آپ نے فرمایا اس نے میرے لئے اپنے چیزے کی طرف دیکھنا مہاح کردیا ....(این خلکان)

حضرت امام احمد بن صنبل رحمه الله فرمایا کرتے تھے کہ جارے اور اہل بدعت (قائلین خلق قرآن) کے درمیان فیصلہ جارے جنازے دیکھ کر ہوگا.... چنانچہ یہ فیصلہ اس طرح ہوا کہ آپ رحمہ اللہ کے خالفین کے جنازوں میں بس گنتی کے چندلوگ شریک ہوئے ،کسی نے کوئی زیادہ غم نہ کیا ، جبکہ حضرت امام احمد بن صنبل رحمہ اللہ کے جنازے کود کھے کرمؤر خین دیا دہ گئے! خلیفہ متوکل نے جب اس جگہ کو ناپنے کا تھم دیا جہاں آپ رحمہ اللہ کی نماز جنازہ پڑھی گئی تھی تو اندازہ لگایا گیا کہ 25 لاکھ افراد نے آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کی ،عبد الو ہاب وراق کہتے ہیں کہ ذمانہ جا ہلیت یا تاریخ آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کی ،عبد الو ہاب وراق کہتے ہیں کہ ذمانہ جا ہلیت یا تاریخ

اسلام میں اس سے بڑے کی جنازہ کا ثبوت نہیں ملتا، اس دن اس عظیم مجمع کود کھے کر 20 ہزار کے قریب غیر سلم دولت اسلام سے مشرف ہوئے... (البداید النہایہ) امام احمد بن عنبل رحمہ اللہ کے لیے بشارت

حفرت امام شافعی رحمہ اللہ جب معرتشریف لے گئے تو وہاں آپ سے حفرت صاحب برہان، رحمت بردال صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا کہ احمہ بن خبل کو بشارت دو کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے بارے میں ان کی آ زمائش کرے گا... رہے بن سلیمان فرماتے ہیں کہ حفرت امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک خطاکھ کرمیرے والے کیا ... کہ میں فورا اس خط کو حفرت احمہ بن ضبل کو دول ... مجمعے خط پڑھنے کی ممانعت فرمائی ... میں خطاکہ راعراق بہنچا.. مجد میں فجر کے وقت امام ضبل سے شرف ملاقات ماصل کیا سلام کرنے کے بعد خط پیش کیا... خط یاتے ہی امام حضرت امام شافعی کے مصل کیا سلام کرنے کے بعد خط پیش کیا... خط کو دیکھا...

یس نے عرض کیا کہ بیس ... خط کی مہر توڑی اور پڑھناشروع کیا اور آبدیدہ ہو کرفر مایا: '' میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ امام شافعی کے قول کو بچ کر دکھائے گا' ... رہے نے پوچھا کہ خط میں کیا کھا ہے تو فر مایا '' حضرت امام شافعی نے حضرت محمد رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بیفر ماتے دیکھا کہ اس نو جوان ابوعبداللہ بن صغیل کو بیٹارت دو کہ اللہ تعالیٰ دین کے بارے میں اس کو آزمائش میں ڈالے گا اور اس کو مجود کیا جائے گا کہ قرآن کو گلوق تسلیم کرے گراس کو چاہیے کہ ایسانہ کرے جس پراس کے تازیانے لگائے جا تیں گے ... آخر اللہ تعالیٰ اس کا علم ایسا بلند کرے گا جو قیامت تک نہ لپیٹا جائے گا' ... رہے نے کہا اس بیٹارت کی خوثی میں آپ جھے کیا انعام دیتے ہیں ... آپ کے جسم کا ایک کپڑا ان کو عنایت کیا اور وہ خط کا جواب کیکر امام شافع کی خدمت میں حاضر ہوئے ... اور تمام واقعہ بیان کیا... حضرت امام شافع کی خدمت میں حاضر ہوئے ... اور تمام واقعہ بیان کیا... حضرت امام شافع کی نے فرمایا تم اس کپڑے کو ترکر کے اسکامتبرک پانی مجھے دو... میں نے تعمیل کم

کی اور امام شافعیؓ نے اس کو ایک برتن میں رکھ لیا اور روزانہ اس کو اپنے رخسار مبارک پرتیم کا مل لیتے تھے...(دیی دسترخوان جلدادّل)

موت کے بعد کلام

مولا نا تحکیم محمد یوسف ہاشی رحمہ اللہ لکھتے ہیں...اب تک تاریخ ورجال وسیر کے مطالعہ سے ایسا کوئی واقعہ نظر سے نہیں گزرا جس میں کسی آ دمی نے موت حقیق طاری ہونے کے بعد کلام کیا ہو... مرحراش ابن جمش کے بیٹے رہتے بن حراش کے متعلق نہایت صفائی کے ساتھ راویوں نے بعد الموت کلام کی تصریح کی ہے...

حضرت رہیج رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں ہیں ... تمین بھائی تھے رہی بن حراش، رہیج بن حراش، رہیج بن حراش، رہیج بن حراش اور مسعود بن حراش .. رہیج نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ پایا ہے بلکہ اُن سے و نیز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بھی کی ہے ... مسعود اور رہیج براہ راست حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگر دہیں ... حضرت رہیج کے متعلق ان کے بھائی ربعی کی زبانی ہے جیب وغریب قصہ متند تاریخ طبقات ابن سعد میں درج ہے ...

ربعی فرماتے ہیں کہ میں کسی ضرورت سے گھرسے باہر گیا ہوا تھا اور بھائی رہے سخت
یار تھے..میں جب سفر سے لوٹا تو بھائی کی خیریت دریافت کی ..معلوم ہوا کہ وہ بستر مرگ پر
دراز ہیں اورروح تفس عضری سے پرواز کرچکی ہے..میں نے "اِنّا لِلّٰهِ وَ اِنّا اِلْیَهِ دِاجِعُونَ "
پڑھا اور ان کی زیارت کو بڑھا تو دیکھا کہ حب وستوران کی نعش مبارک کوچا درسے ڈھا تک
دیا گیا ہے ...میں نے فورا تکفین و تدفین کی تیاری کی اور کفن وعطر لانے کا حکم دیا...

میں اس کام میں مشغول تھا کہ یک بیک اُن کی نعش کی طرف نگاہ اُٹھی تو دیکھتا کیا ہوں کہ میت نے چا درائیے سرسے ہٹائی ... چبرۂ مبارک ایجھے خاصے تندرست آ دمی کی طرح نظر آ رہا تھا حالانکہ وہ عرصہ سے بیار تھے اور سخت بیار تھے ...

عدالسلام علیم کہا...میں نے جمرہ کھولئے کے بعدالسلام علیم کہا...میں نے بھی جواب دیا وعلیک رحمتہ اللہ ... پھر ریمنظر دیکھ کرازراہ شفقت سجان اللہ! کہتے ہوئے سوال کیا کہ بھائی جان!

مرنے کے بعد آپ کس طرح بول رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے پروردگارعالم سے ملاقات کی ...اللہ رہ بالعزت بوی مہر بانی سے پیش آیا اور مجھے حریر ودیبا کے کیڑے پہنائے ... بھائی معاملہ تو آپ لوگوں کے وہم و کمان سے بہت آسان پایا ... کراس سلام و کلام سے دموکہ نہ ہو ... میں نے پروردگار سے جا ازت لے کر بیثارت دینے کی غرض سے کلام کیا ہے ...

عداز جلد ملوں گا... جمعے جلداً محمادُ رسول الله صلى الله عليه وسلم سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ جلد از جلد ملوں گا

ربعی فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد اُن کی موت کاغم ا تنا ہلکا ہوگیا کہ معلوم ہوا جیسے پانی میں ایک کنگری ڈال دی اور وہ عائب ہوگئ ... سجان اللہ! ایسے ایسے اولیاء باکرامت اُمت محمد میم گزر کے ہیں جن کی ہر بات عجیب وغریب ہوتی ہے ... اللہ تعالی ان حضرات پراپنے الطاف وکرم کی نظر فرمائے اور ان کے فیل میں ہم گنہ گاروں کا بیڑ وہمی یا رفرمائے ... آمین ہم گنہ گاروں کا بیڑ وہمی یا رفرمائے ... آمین ہم گنہ گاروں کا بیڑ وہمی یا رفرمائے ... آمین ہم گنہ گاروں

حضرت بی بی خور در حمہا اللہ کی موت کے بعد کی کرامت

حفرات اولیاء کرام وصوفیائے عظام جمہم الله علیم اجمعین کی کرانتیں صدو شارسے خارج ہیں... اُن کا احاطہ وُ شوار ہے... مگر بجیب بات ہے کہ کرامات بیان کرنے والے حفرات اکثر غیرمخاط ہوتے ہیں اور روایات کو متند طریقہ سے بیان میں تسامل برستے ہیں... اس لیے علاء محققین ان کو شک و تذبذب کی نظر سے و یکھتے ہیں... مگر کو کی محق یا ناقد مصنف جونہ صرف ایک مورخ ہو بلکہ محد ثانہ نقطہ نظر کا حال ہواور روایات کی جائج پر تال میں گہری نظر رکھتا ہو... اُس کی بیان کر دہ روایتی البتہ استناد کا درجہ رکھتی ہیں... بیٹ تال میں گہری نظر رکھتا ہو... اُس کی بیان کر دہ روایتی البتہ استناد کا درجہ رکھتی ہیں... بیٹ موری رحتہ اللہ علیہ محدث بیر ومورخ شہر علامہ ابن کی وابن المحماد خبلی وغیرہ میں جو کچھتے بیز وابن المحماد خبلی وغیرہ میں جو کچھتے بیز وابن المحماد بین محدث متند ہیں... انہی حضرات کے ذمرے میں میر غلام کی آزاد بلگرامی رحمتہ اللہ علیہ بی حد تک متند ہیں... انہی حضرات کے ذمرے میں میر غلام کی آزاد بلگرامی رحمتہ اللہ علیہ ہیں... ان

کے قصائد مدحیہ جوعربی زبان میں او ببانہ طرز پر ہیں جن کی وجہ ہے اُن کوحسان الہند کا خطاب دیا گیاہے ہما لک عربیہ کے ادباء سے دائے سین حاصل کر بیکے ہیں...

حضرت آ زاد نے دیوان آ زاد جوع بی قصائد پر شمل ہے، کےعلادہ ہے المرجان، خزانہ عامر دم آ ٹرالکرام دغیرہ کتابیں تھنیف فرمائی ہیں... اُن بی کی کتاب آ ٹرالکرام سے بدواقعہ درج کیا جارہ ہے کہ بی بی رحمت خور درجہا اللہ ایک نہایت نیک عابدہ دزاہدہ خاتون محیں... ہمیشہ عبادت وریاضت کے سواؤنیا سے کوئی تعلق و دل چہی نہ رکھی تھیں... والدین نے مصلحاً اُن کی خدمت میں نکاح کی پیکش کی... اُنہوں نے انکار کردیا مگراُن کے انکار کے باوجود نکاح وشادی کی تیاری کی جانے گئی جس وقت مشاطہ نے اُن کوآ راست و پیراستہ کر کے عمدہ عمدہ کپڑے اور قیمی نیورات بہنا کر کہن بنادیا... اُن کوجلوہ باری تعالیٰ کی بیارتی نے محور و بے خود کر دیا اور وُنیا کے کسی دولہا کے پہلو کی زینت بننے کے بجائے جنت الفردوس میں حوروں کے جمرمت میں رہنے ہے کی دولہا کے پہلو کی زینت بننے کے بجائے جنت الفردوس میں حوروں کے جمرمت میں رہنے ہے کی دولہا کے پہلو کی زینت بننے کے بجائے میں عالم بقاء کوسد حاریں... والدین واعزہ کو بے حدقلق ہوا اور دائے بی قرار پائی کہا نہی میں عالم بقاء کوسد حاریں... والدین واعزہ کو بے حدقلق ہوا اور دائے بی قرار پائی کہا نہی کیٹروں اور نیورات سمیت اس شہیدہ کراہے وقائی کون کر دیا جائے اور ایسانی کیا گیا...

کفن چورول کو جب خرگی تو شیمے کہ نعمت غیر مترقبہ ہاتھ آگئ...رات کو بیتی کپڑول اور زیورات کو حاصل کرنے کے لیے قبر کے پاس پہنچ، جول ہی قبر کھودنے گئے، سب کے سب بالکل اند سے ہو گئے... بے حدشر مندہ اور ذکیل ہوکروا پس ہو گئے... اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مقبول بندی کی بے حرمتی گوارہ نہ کی اور ایسے شرمناک فعل کرنے والوں کو رسوا کردیا... (مآثر الکرام، جنامن ۱۰۰) (اسلاف کے جرت جمیز کارنا ہے)

جنتى حور كاخواب ميس مشامره

عبدالعزیز بن رداد کی رحمته الله علیه متوفی ۱۵۹ه ... عابد و زابد محدث وصوفی تھ... معرت عکرمه وسالم رحمهما الله تعالی سے حدیث روایت کرتے تھے... اُن کے عابد ہونے کی شہادت حضرت عبدالله بن مبارک کی کافی ہے جنہوں نے فرمایا ہے کہ "کان من

اعبد الناس" يعنى حضرت عبدالعزيز بن ردادر حمته الله عليه لوگول ميس بهت زياده الله تعالى كى عمادت كرنے والے تھے...

مشہورمورخ ابن الاہول فرماتے ہیں کہ مکہ شریف میں ایک عورت نے جنت کی حورعین کو خانہ کعبہ کے گردد یکھا جو رہن بنی ہوئی تھی ...عورت نے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ شخ عبدالعزیز کی بیوی ہیں جو جنت میں اللہ تعالیٰ نے اُن کے لیے رکھی ہے ... جب وہ بیدار ہوئی تو معلوم ہوا کہ آج شب میں حضرت عبدالعزیز بن ردادانقال کر گئے ... اللہ تعالیٰ ان پرائی ہزار ہزار رحمتیں نازل فرمائے ... (شذرات الذہب، ج: اہم: ۲۲۲) (اسلاف کے جرت انگیزکارنا ہے)

## قاضى القصناة احمربن ابي داؤد كاعبرتناك انجام

قاضی موصوف معظم اور واثق کے زمانے تک قاضی رہے... چونکہ فدہب معتزلی رکھتے تھے اس لیے خلیفہ معظم وغیرہ کو مسئلہ خلق قرآن میں علاء وقت کی آزمائش اورامتحان لینے کی ہمت دلائی... یہاں تک کہ ایک شامی شخ نے واثق کے سامنے قاضی کو لا جواب کردیا... خلیفہ اسی وقت قاضی صاحب سے بدول ہوگیا گر قاضی صاحب اینے عقید ہے یہ قائم رہے...

قاضی صاحب استی (۸۰) سال کی عمر میں فالج میں مبتلا ہو گئے اور جارسال تک بستر علالت پر پڑے رہے ...اس حالت میں بدن کا کوئی عضو ہلانہیں سکتے تھے اور لذت طعام وشراب سے محروم رہ کر ۲۲۴ھ میں دُنیا سے کوچ کر گئے ...

مسى نے خواب میں کہنے والے سے سنا کہ آج قاضی احمد بن ابی واؤد ہلاک ہوگئے... پوچھا کہ کیا سبب ان کے ہلاک ہونے کا ہے ... کہا کہ اُس نے اللہ تعالی کوغصہ ولا یا... اللہ تعالی نے سات آسانوں کے اوپر سے اس پر اپنا غضب نازل کیا... اللہ تعالی محفوظ رکھے... (البدایہ والنہایہ، ج: ایس: ۳۲۲) (اسلاف کے جرت اکیز کارنا ہے)

## شہادت کے بعدسرسے تلاوت قرآن کی آواز

جعفر بن محمر صائغ کا بیان ہے کہ میری آئھیں پھوٹ جائیں اور میرے کا ن
بہرے ہوجائیں اگر میں غلط کہوں ، میری آئھوں نے دیکھا اور میرے کا نوں نے سنا
کہ جس وقت احمد بن نفر شہید کیے گئے برابران کے سرسے لا اِلله اِلّا الله کی آواز آتی
رہی ... شہادت کے بعد سرمبارک ، تن سے جدا کیا گیا اور لاش لئکا دی گئی اور سرکو بغداو
بھیج دیا گیا جو مدت تک شہر کے مشرقی جھے میں پھر مغربی جھے میں آویز ال رکھا گیا...
علامہ ابن جوزی نے ابراہیم بن اسملعیل کا بیان لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جھے خبر پہنچی کہ
احمد بن نفر کے سرسے قرآنی آیات کی تلاوت سی جاتی ہے تو میں رات کو وہاں پہنچا اور
سرکے قریب کان لگا کر سنتار ہا حالانکہ چاروں طرف بہریدار موجود تھے ... جب رات
کا سنا ٹا ہوا تو ان کے سرنے تلاوت شروع کی اور بیر آیات پڑھیں:

المَّمَّ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنُ يُتُوكُو آ اَنُ يَّقُولُوا المَنَّا وَهُمُ لَا يُفْتَنُونَ الخ (اللاف كيرت الكيزكارنام)

# مجاہد کے سرمبارک سے قرآن کی تلاوت سی گئی

مولا نا حکیم محمد یوسف ہاشی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ... واثق باللہ کا ابتدائی زمانہ ہے اور فتنہ خلق قرآن میں آ زمائش وامتحان کا زمانہ شاب پر ہے ... خلیفہ حسب روایت قدیم اپنے بیش روؤں کی سنت پر شدت سے قائم رہا اور مردان راوِحق اپنے مؤقف ومسلک پر ڈٹے رہے ... انہی بزرگوں میں سے ایک وفا کیش بزرگ حضرت احمد بن نفرخزائی رحمتہ اللہ علیہ ہیں جن کے تذکرہ سے تاریخ وسیر کے اور اق مزین ہیں ... میں اُن کے حالات وواقعات کو صفوۃ الصفوۃ علامہ ابن جوزی رحمتہ اللہ علیہ ومنا قب امام احمد لا بن جوزی ، البدایہ والنہ ایہ اور ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ کے زینت قرطاس کرتا ہوں ... در حقیقت ہوزی ، البدایہ والنہ ایہ اور ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ کے زینت قرطاس کرتا ہوں ... در حقیقت انہی کے مبارک اور مقدس ذکر کے لیے آئی کمبی چوڑی تمہید اور مسئلہ خلق قرآن کا مختفر

تذكره كرنا برا...احمد بن نفر بن ملك بن الهنيم الخزاع... اكابرعلائے اسلام ميں عصد... اكابرعلائے اسلام ميں عصد...

حماد بن زید ،سفیان بن عید، حاتم بن بشیر، امام ما لک رحمهم الله سے حدیث تقی اور اُن کے شاگردوں میں بوے بوے اصحاب حدیث احمد بن ابراہیم الدور قی ... یعقوب بن ابراہیم اور یکی بن معین وغیرہ گزرے ہیں ... واثق باللہ کا زمانہ ہے ... مسئلہ خلق قرآن کا برداز ور ہے ... خلیفہ اپنے پیش روؤں کے رویے کے مطابق اس مسئلہ میں بری تختی برت رہا ہے ... علامہ ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ اس وقت کے حالات کوایے الفاظ میں اس طرح ارقام فرماتے ہیں:

"وکان الوائق عن اشد الناس فی القول بخلق القرآن یدعوا الیه لیلاً و نهارا سرّا و جهارًا اعتمادًا علی ما کان علیه ابوه قبله و عمه الممامون من غیر دلیل و لا برهان و لا حجة و لا بیان و لا سنة و لا قرآن"(این گیرس:۳۳) غیر دلیل و لا برهان و لا حجة و لا بیان و لا سنة و لا قرآن"(این گیرس:۳۳) دادهر مجابه جلیل امام المسنّت جوامور خیر کی طرف دعوت دیتے ہیں بخوف و خطر کود پڑے ہیں جس شدت کے ساتھ خلیفہ کی طرف سے کام بورہا ہے اُسی ہمت و استقامت کے ساتھ شخ احمد کی طرف سے تروید ہورہی ہے ... یہاں تک کہ اہل بغداد کی کثیر تعداد حضرت کے گردا کھا ہوگئ ہے ... اُن کے ساتھوں میں ابو ہارون سران و طالب نے بڑی محنت کی ہے اور بے شارد ینار خرج کر کے انقلاب کی تیار کی کی ہے ... گر عین وقت پر رات کے پہریدار نے نائیب السلطنت مجمد بن ابراہیم بن مصعب کو اطلاع عین وقت پر رات کے پہریدار نے نائیب السلطنت مجمد بن ابراہیم بن مصعب کو اطلاع دے دونوں آ دمیوں کو گرفآد کر کے بہت ختی کی ... اُنہوں نے اقرار کرلیا کہ احمد بن نفر الخزاع کی دعوت پر ہم لوگ جمع ہوئے تھے ...

شخ احمد کی گرفتاری کا تھم ہوا اور اُن کے چوٹی کے ہمراہیوں کو بھی گرفتار کرکے سرمن رائے میں بھیجا جہاں خلیفہ واثق مقیم تھا... خلیفہ نے شخ پرکوئی عما بہیں کیانہ کسی بات پرمواخذہ کیا بلکہ اُسی مسئلہ کوایک مجلس میں چھیڑا جس میں قاضی ابن واؤدموجود

تھ.. شخ نے خلیفہ کے خیالات کے بالکل ہی برعکس نہایت بے باکی سے جواب دیا اور تائید میں قرآن مجید کی آیات واحادیث پیش کیس...

خلیفہ ان کی باتیں سن کرتلملا اُٹھا اور حاضرین مجلس کی طرف مخاطب ہوا کہ تم لوگ اس کے متعلق کیا کہتے ہو...قاضی ابن ابی داؤداوراس کے حامیوں نے کہا کہ خلیفہ بیخص حلال الدم ہے...خلیفہ نے ایک چھوٹی تلوار منگوائی،خودا پنے ہاتھ سے ایک دارگردن پر کیا...دوسراسر مبارک پراور پھر پبیٹ میں گھونپ دیا...حضرت احمد بن نصراسی وقت شہید ہوگئے... ''إِنّا لِلْهِ وَإِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُون ''

سبحان الله! الله تعالى كى ہزار ہزار رحمتیں نازل ہوں اُن كى رُوحٍ مقدس پر...

بنا کردندخوش رسے بخاک وخون غلطیدن خدار حمت کندایں عاشقانِ پاک طینت را سرِ مبارک حضرت احمد بن نصر ۲۸ رشعبان ۲۳۱ هاکو بغداد میں نصب کیا گیا...

۲ سال تک ای طرح رہااور پہلی یا دوسری شوال کو ۳۳س ہیں خلیفہ متوکل علی اللہ کے حکم سے سراور لاش کو یکجا کر کے مالکیہ مقبرہ میں دن کیا گیا... بات بیتھی جبیبا کہ اُوپر لکھا جا چکا ہے کہ خلیفہ متوکل نہایت سلجھا ہوا آ دمی تھا.. تمام خرافات اور بدعتی خیالات وعت کد

کویکسرو یک قلم موقوف کردیا تھا اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمته الله علیه کی بے حد عزت کرنے لگا حالانکہ وہی اس سلسلہ میں زیادہ ستائے گئے تھے...اپنے بھائی واثق اور

ايخ باپ معتصم اور چياو مامول كي خلاف المستنت كي تائيدونصرت كرنے لگا...

ایک دن عبدالعزیز بن یجی کتانی متوفی ۱۲۰۰ ه... صاحب کتاب الحید ه خلیفه متوکل کے پاس پنچاور کہنے لگے کہ مجھ کو واثق کے فعل پر بے حد تعجب ہے کہ اُس نے احمد بن نفر کو شہید کیا حالانکہ اُن کی زبان برابر تلاوت قر آن مجید کررہی تھی ... یہاں تک کہ وفن کردیئے گئے ... یعنی بیخراتنی مشہور تھی کہ ہر شخص اس سے واقف تھا اور یہ کتنی بردی کرامت ہے کہ اس ال تک کو گول نے مُر دہ لاش اور کئے ہوئے سرسے برابر قر آن کی تلاوت سنی ...

عبدالعزیز سے بیہ بات س کرمتوکل کے دل میں خوف پیدا ہوا اور اپنے بھائی

واثق کے تعلی پراسے ندامت اور سخت صدمہ ہوا... دربارِ خلافت میں اپنے وزیر محمد بن عبد الملک الزیات سے کہنے لگا کہ احمد بن نفر کے قل کے بارے میں مجھے شبہ ہے اور تشویش اور اُلجھن ہے کہ شاید ناخق قل کیے گئے... اتنا سننا تھا کہ درباریوں اور جی حضوریوں نے بولنا شروع کیا... زیات ہوئے: جہاں پناہ! ہرگز الی بات نہیں ہے... اللّٰد آگ میں مجھے جلا دے اگر خلیفہ نے اُن کو ناحق قبل کیا ہو... ہرتمہ بن نفر ہولے: اللّٰد آگ میں مجھے جلا دے اگر خلیفہ نے اُن کو ناحق قبل کیا ہو... ہرتمہ بن نفر ہولے: اللّٰد آگ میں میں مجھے جلا دے اگر خلیفہ نے اُن کو ناحق قبل کیا ہو... ہرتمہ بن نفر ہولے:

متوکل کوغمہ آگیا اور اس نے کہا کہ میں نے وزیر ابن زیات کو آگ میں جلایا... ہرتمہ بھاگ کرقبیلہ خزاعہ میں بینج گئے جس قبیلہ کے حفرت احمہ بن نفرخزائ شہید رحمتہ اللہ علیہ تھے... ایک مخص نے بیچان لیا اور اعلان کرادیا کہ اے قبیلہ خزاعہ کے لوگو! یہی ہے جس نے تمہارے بھائی کو ناحق قبل کروایا ہے... بس پھر کیا تھا پوری قوم نے ہرتمہ کے مکڑ کے کردیے... قاضی ابن ابی داؤد بھی بقول خودا بی زبان کی بدو عاسے فالج میں مبتلا ہوکر چارسال تک موت کا مزہ چکھتے رہے ... خلیفہ نے ان کے تمام مال واسباب کو بھی مرکار ضبط کر لیا... (البداید والنہ یہ بس بسید)

ناظرین کواس طویل بیان سے وحشت یا اکتاب ضرور ہوگی مگر بنظر انصاف دیکھا جائے اور بغور مطالعہ کیا جائے تو اس میں عبرت کے دفتر ملیں گے اور بہت سے لوگوں کواس سے فائدہ پہنچے گا...

محربن عبدالمالک الزیات وزیر نے اپنے زمانہ وزارت میں ظلم وتشدد کا ایک نیااور انوکھا طریقہ ایجاد کیا تھا.. سزادینے کے لیے لو ہے کا ایک تنور بنوایا تھا جس میں اُوپر سے نیجے تک کیلیں گاڑ دی گئی تھیں ... جب کی کومزادینا ہوتا اس کواس میں ڈال دیتا تھا اور نیجے سے حرارت پہنچائی جاتی تھی ... جب وہ بے چین ہوکر نگلنے کی کوشش کرتا تھا تو ہر طرف سے حیان میں دھنے گئی تھیں ... اس طرح سسک سسک کروہ مرجاتا تھا... ہزاروں مجرمین کوئی یا ناحق اسی ڈھنگ سے سزادی گئی ... جب بے چارے کہتے "ایھا الوزیو

ارحمنی "اے وزیر جم کراتو وزیراس کا فداق اُڑا تا تھا... آخرابیا وقت بھی آگیا کہان کو خوداس تنور میں جلنا پڑا...ان کی شرارتوں سے عاجز آکر خلیفہ متوکل نے گرفتار کر کے ۱۵ رطل بھاری زنجیروں میں جکڑ کر اس تنور میں ڈلوادیا... چالیس دن تک اُس میں رہ کر ۱۳۳۳ ھیں فوت ہوا... یہ حضرت بھی دیگر ملزموں کی طرح چلائے "یا احمیر المؤمنین ارحمنی " خلیفہ متوکل نے بھی اس کے جواب میں وہی جملہ دُہرایا جوید دسروں کے لیے دہرایا کرتے تھے ... (ابن خلکان من بھی اس کے جواب میں وہی جملہ دُہرایا جوید دسروں کے لیے دُہرایا کرتے تھے ... (ابن خلکان من بھی اس کے جواب میں وہی جملہ دُہرایا جوید دسروں کے لیے دُہرایا کرتے تھے ... (ابن خلکان من بھی اس کے جواب میں وہی جملہ دُہرایا جوید دسروں کے لیے

### مُر ده زنده موگيا

قطب ربانی حضرت ابوبکر بن عبدالله باعلوی رحمته الله علیه متوفی ۱۹۱۳ ه حضر موت کا کی شهر ترمیم میں ۱۹۸ ه میں پیدا ہوئے ... حضر موت نہایت معتدل آب و ہوا کا خطه ہے جس کو بکثر ت اولیاء وعلاء کے مکن ہونے کا شرف حاصل رہا ہے ... صاحب نورالسافر تو یہاں تک لکھ گئے ہیں کہ حرمین شریفین و بیت المقدس کے بعداس سرزمین کو الله تعالی نے یہاں تک کہ کہ تھی ہے کہ اس میں صلحاء اُمت کے اکثر حضرات نے زندگی گزاری ... یہاں میک کہ ایک بی زمانے میں تین سوحضرات اہل علم علم وفقہ میں درجہ افتاء کو پہنچ ...

شرکاءِ بدر رضوان الله علیهم اجمعین کے ستر افراداسی سرز مین میں بودوباش کے بعد مدفون ہوئے بدخوض کہ اس خطہ میں قطب ربانی بھی ہوئے جوا کا برادلیاء اللہ میں سے ہیں...آپ کے ہم عصراولیاء وعرفاء نے بالا تفاق آپ کی قطبیت کی تصدیق کی...

آپ کا جود وسخا اتنا بردها ہوا تھا کہ آپ کے دسترخوان کے لیے رمضان المبارک میں ہرروز تمیں مینڈ ھے ذرئے کیے جاتے تھے...اس سلسلہ میں آپ دو لا کھ دینار کے مقروض ہو گئے جس کوامیر موفق ناصر الدین با حلوان نے حضرت کی زندگی میں ہی ادا کر دیا... خود بھی فر مایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے وعدہ فر مایا ہے ۔... کہتم مقروض ہو کرنہیں مرو گے ... چنا نچہ اللہ تعالی نے اپنے ایک نیک بندے کو تو فی بخشی ، اُس نے میرا تمام قرض ادا کر دیا...

مجابده

آپ سخت مجاہدہ کرتے تھے...منقول ہے کہ تمیں سال سے زیادہ دنوں تک راتوں کی نیندترک کردی تھی اور ہمہوفت ذکروشغل میں مصروف رہا کرتے تھے... کرامت

جے سے واپس آرہے تھے کہ مقام زکیج میں پنچاس کے حاکم محمد بن عتیق کی لونڈی قضا کر گئی تھی ... حاکم فہ کوراس لونڈی پر فریفۃ تھا... اس لیے اس کی وفات سے بالکل پاگل ہور ہاتھا اور حددرجہ رنے فیم میں مبتلا تھا... آپ کواس بات کی خبر ملی ... آپ تعزیت کے لیے تشریف لے گئے تا کہ حاکم فہ کورکو تسلی دیں اور اسے صبر کی تلقین کریں مگر وہاں رنگ ہی اور تھا... متوفی لوزی کے اور سے ڈھکی پڑی تھی اور محمد بن عتیق بچھاڑ کھار ہاتھا... آپ نے حسب وستور صبر کی تلقین کی مگر اس پر بچھ بھی اثر نہیں ہوا... آپ کود کھتے ہی حاکم فہ کور آپ کے قدموں پر گر پڑا اور آپ کے پاؤں کو بوسہ دینے لگا اور کہا یا سیدی! اگریے ذیدہ نہ ہوئی تو میں جم مرجا وئی گا... آپ کے سواد وسراکوئی نظر نہیں آتا جو میری مدد کر ہے...

حضرت نے اس کے چہرے سے چادر سرکائی اور لونڈی کا نام لے کر پکارا...
لونڈی نے آ داز دی لبیک ... ہاری تعالی نے اس کی روح داپس کر دی ... حضرت وہیں
موجود تنے ... جب اُس نے اپنے مالک کے ساتھ کھانا کھالیا تب داپس ہوئے ...
اس کے بعد بھی وہ لونڈی طویل مدت تک زندہ رہی ... سے کہا ہے کہنے دالے نے:
خاصان خدا خدا نباشند لیکن زخدا جُدا نباشند

(شذرات الذب،ج:٨،ص:٦٣) (اسلاف كيرت انكيزكارنام)

نیک خاتون پرتہمت لگانے کی سزا

مدینه منوره کے گردونواح میں آیک ڈیرے پرایک عورت فوت ہوجاتی ہے تو دوسری اسے شل دینے گئی، جوشل دے رہی تھی جب اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران پر پہنچاتواں کی زبان سے نکل گیامیری بہنو! (جودو چارساتھ بیٹھی ہوئی تھیں) یہ جوعورت آج مرگئی ہےاس کے تو فلال آ دمی کے ساتھ خراب تعلقات تھے...

عسل دینے والی عورت نے جب بیہ ہاتو قدرت کی طرف سے گرفت آگی اس کا ہاتھ ران پر چٹ گیا جھتا کھینچی ہے وہ جدا نہیں ہوتا زور لگاتی ہے مگر ران ساتھ ہی آتی ہے دیرلگ گئی، میت کے ورثاء کہنے لگے بی بی! جلدی عسل دو، شام ہونے والی ہے ہم کو جنازہ پڑھ کر اس کو دفتا نا بھی ہے .... وہ کہنے گئی کہ میں تو تہارے مردے کو چھوڑتی ہوں مگر وہ مجھے نہیں چھوڑتا، رات پڑگئی، مگر ہاتھ یوں ہی چٹار ہا دن آگیا پھر ہاتھ چٹا رہا اب مشکل بنی تو اس کے ورثاء علاء کے پاس گئے .... ایک مولوی سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب! ایک عورت دوسری عورت کو شل دے رہی تھی تو اس کا ہاتھ اس کے ران کے ساتھ چٹار ہا اب کیا کیا جائے؟ وہ فتوی دیتا ہے کہ چھری ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چٹار ہا اب کیا کیا جائے؟ وہ فتوی دیتا ہے کہ چھری سے سے اس کا ہاتھ کا ٹ دو! عنسل دینے والی عورت کے وارث کہنے گئے ہم تو اپٹی عورت کو معذور کر انانہیں جائے ہم تو اپٹی عورت کی وارث کہنے گئے ہم تو اپٹی عورت کی معذور کر انانہیں جائے ہم اس کا ہاتھ نہیں کا شنے دیں گے ....

انہوں نے کہافلاں مولوی کے پاس چلیں اس سے پوچھا تو کہنے لگا چھری لے کرمری ہوئی عورت کا گوشت کا نے دیا جائے مگراس کے ورثاء نے کہا کہ ہم اپنا مردہ خراب کرنانہیں چاہتے .... تین دن اور تین رات اس طرح گزر گئے گری بھی تھی، دھوپ بھی تھی، بد بو پڑنے گئی، گردونواح کے گئی کئی دیباتوں تک خبر پہنچ گئی...انہوں نے سوچا کہ یہاں مسئلہ کوئی حل نہیں کرسکتا، چلو مدینہ منورہ میں، وہاں حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی اس وقت قاضی القصاۃ کی حیثیت میں تھے...۔ وہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے لگے حضرت! ایک عورت مری پڑی مالک رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے لگے حضرت! ایک عورت مری پڑی بھی فتی دوسری اسے شل دے رہی تھی اس کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چمٹ گیا چھوٹنا ہی بہیں تین دن ہو گئے کیا فتو کی ہے؟

امام ما لك رحمه الله تعالى نے فرمایا وہاں مجھے لے چلو، وہاں پنچے اور جیا در كى آثر

میں پردے کے اندر کھڑے ہوکر عنسل دینے والی عورت سے پوچھانی بی! جب تیرا ہاتھ چمٹا تھاتو تونے زبان سے کوئی بات تونہیں کہی تھی؟ وہ کہنے گئی میں نے اتنا کہا تھا کہ یہ جوعورت مری ہے اس کے فلال مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے....

امام ما لک رحمہ اللہ تعالی نے پوچھائی بی! جوتو نے تہمت لگائی ہے کیااس کے چار چہٹم دیدگواہ تیرے پاس ہیں؟ کہنے گئی نہیں پھر فر مایا: کیااس عورت نے خود تیرے سامنے اسپنے بارے میں افر ارجرم کیا تھا؟ کہنے گئی نہیں ... فر مایا: پھر تو نے کیوں تہمت لگائی ؟

اس نے کہا میں نے اس لئے کہد یا تھا کہ وہ گھڑ ااٹھا کراس کے دروازے سے گزررہی تھی ... بیان کرامام مالک رحمہ اللہ تعالی نے وہیں کھڑے ہوکر پورے قرآن میں نظر دوڑائی پھر فر مانے گئے ... قرآن یاک میں آتا ہے ...

وَالَّذِيْنَ يَرُمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمُ يَاتُوا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجُلِدُوهُمُ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً (سررة الور: آيت )

جوعورتوں پر ناجائز جہتیں لگادیتے ہیں پھران کے پاس چارگواہ نہیں ہوتے تو
ان کی سزاہے کہ ان کوائ کوڑے مارے جائیں، تونے ایک مردوعورت پر تہمت لگائی،
تیرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، میں وقت کا قاضی القصاۃ تھم کرتا ہوں جلا دو! اسے مارنا شروع کردیا وہ کوڑے مارے جارہ ہیں، ستر
شروع کردو، جلا دوں نے اسے مارنا شروع کردیا وہ کوڑے مارے گئے مگر ہاتھ پھر بھی یوں
کوڑے مارے مگر ہاتھ یوں ہی چمٹار ہا... پھھر کوڑے مارے گئے مگر ہاتھ پھر بھی یوں
ہی چمٹار ہا، اناسی کوڑے مارے تو ہاتھ پھر بھی نہ چھوٹا جب اس وال کوڑ الگا تو اسکا ہاتھ
خود بخو د چھوٹ کرجدا ہوگیا .... (ام زرقانی شرح موطالم مالک رحماللہ)

### عابدخاتون كاشهيدبيا

علامه ابوقد امه شامی رحمه الله جوعظیم مجامد تصایک مرتبه حاضرین مجلس نے جہاد کے واقعات میں سے کوئی حیرت انگیز واقعہ سنانے کی فرمائش کی توشیخ نے فرمایا! سنو! میراایک وفعہ رقبہ جانا ہوا تا کہ کوئی اونٹ خریدلوں.... چنانچہ میں ایک دن دریائے فرات کے کنارے بیٹھا ہوا تھا کہ اچا تک ایک عورت آئی اوراس نے مجھ سے کہا کہ اے ابو قدامہ میں نے آپ کے متعلق سنا ہے کہ آپ جہاد پر وعظ کہتے ہیں اور لوگوں کو جہاد کی ترغیب دیتے ہیں میں ایک ایس عورت ہوں کہ اللہ نے مجھے لمبے لمبے بالوں سے نواز اہے میں نے اپنے اکھڑے ہوئے بالوں سے ایک رسی بٹ لی ہے اور اس پر میں نے مٹی مل لی ہے تا کہ بالوں کی بے پردگی نہ ہوآ ب اس رسی کو لیجئے اور اس رسی کو اپنے جہادی گھوڑ ہے کے میں فال دیں اور اس سے جہاد کریں .... میں اس عمل سے بہ چاہ تی ہوں کہ میدان جہاد کا گردو غبار میرے بالوں کولگ جائے اور اس طرح جہاد میں شمولیت کا موقع مل جائے ....

میں ایک بیوه عورت ہوں میرے شوہر جہاد میں شہید ہو چکے ہیں اور میرا کنبہ جہاد میں شہید ہوگیا ہے اگر مجھ پر جہاد فرض ہوتا تو میں خود چلی جاتی للہذا میری جگہ آپ میرےان بالوں کو جہاد میں استعمال کریں...

میں نے ری کو محفوظ کر کے رکھااور رقہ سے اپنے ساتھیوں سمیت نکلنے لگا... راستہ میں ایک شاہسوار ملا جواسی خاتون کا بیٹا تھا' اس نے کہا میں ان شاء اللہ شہید ابن شہید بنوں گا...خیروہ ہمارے ہمراہ چلتا رہا اور مسلسل ذکر اللہ میں لگارہا ہم کفار کے علاقے میں پہنچ گئے تو سب روزہ سے تھے وہ افطاری کا انظام کرنے لگا اچا نک اس پر نیند غالب آئی اور وہ مسکرانے لگا... بعد میں اس نے بتایا کہ میں نے جنت اور وہ ہاں کی نعتوں کو دیکھا ہے .... جب ضبح ہوئی تو وہ بڑی بہا دری سے لڑا اور لشکر کفار کو تہمن نہمں کرتا ہوا آ گے بڑھ گیا اور قابل رشک انداز میں جام شہادت نوش کر گیا ۔... بعد میں میرارقہ جانا ہواتو میں اس کے گھر گیا تو اس خاتون نے مجھے کہاا گرمیرا میں اس کے گھر گیا تو اس خاتون نے مجھے کہاا گرمیرا میں اس کے گھر گیا تو اس خاتون نے مجھے کہاا گرمیرا میں اس کے گھر گیا تو اس خاتون کے جھے کہاا گرمیرا میں اس کے گھر گیا تو اس خوش کی خبر ہے .... میں اس کے گھر گیا تو بی خوش کی خبر ہے .... میں اس کے کہا مبارک ہو .... اللہ تعالی نے تیری قربانی قبول کرلی ہے .... بین کروہ کہنے گئی الحمد للہ میرا بیٹا میری آخرت کا سر مایہ بن گیا ... (عجب و فریب و انعات)

#### مغفرت شده عورت سے ملاقات

قشری رحماللہ کہتے ہیں کہ ایک فن چور تھا 'چانچ ایک عورت کا انقال ہوا 'جب اس کو کفنا کرلوگ قبر تک لے گئے تو کفن چور نے بھی شرکت کی اس کی شرکت کی وجہ بیتھی کہ قبر کی شناخت کر کے رات میں قبر کھود کر گفن چرانے میں آسانی ہو جب لوگ فن کر کے والی آگئے اور رات ہوئی 'تو گفن چور نے قبر کو کھودا' جب لاش نظر آئی تو اچا تک عورت بول والی آگئے اور رات ہوئی 'تو گفن چور خوش ہوئی عورت کا گفن چرار ہاہے' کفن چور چوتک پڑا' بڑی ،' سجان اللہ ایک بخشا ہوا شخص بخشی ہوئی عورت کا گفن چرار ہاہے' کفن چور چوتک پڑا' اور کہنے لگا اے عورت! بیت لیم ہے کہ تیری مغفرت ہوئی ہے لیکن میں کیسے مغفور ہوگیا' عورت نے کہا اللہ تعالی نے میری مغفرت فرمائی اور اُن لوگوں کی بھی مغفرت فرمائی جن لوگوں نے بھی پرنماز جنازہ اور کی جم پرنماز جنازہ اور کی جم پرنماز جنازہ اور کی جم پرنماز جنازہ میں شریک تھا' بیہ ن کر گفن چور نے ارادہ ترک کر کے مٹی برابر کردئ اور پھرائی تو بھی کہ مسالحین کے گروہ میں اس کا شار ہونے اگا اور لوگوں کی عبرت کیلئے بیوا تعہ خوداس نے اپنی زبان سے لوگوں کو سنایا .... (رساد تیری) مال کی بید دعا کی قبولیت

عطاء بن بيار سے منقول ہے كہ ايك جماعت نے سفر كيا اور ايك ميدان ميں

اتری پس یہاں اس جماعت کے لوگوں نے متواتر گدھے کا وازی جس سے وہ بیدار ہوگئے اور تحقیق کے لئے چلے تا کہ اس کو دیکھیں ناگاہ آئیں ایک ایسا گھر نظر آ یا جس میں ایک بڑھیا موجود تھی ... پس ان لوگوں نے اس سے کہا کہ ہم نے گدھے کا وازی جس نے ہم کو بیدار کیا ... لیکن ہم تیرے یہاں گدھائیں دیکھتے ہیں اس بڑھیا نے ان سے کہا کہ میر الڑکا تھا ... اس کی بیر حالت تھی کہ جھسے کہتا تھا کہ یا تمارة (گدھیا) آ اور یا گدھیا جا ... اور یہاں کی عادت تھی میں نے اس کے جق میں بددعا کی کہ یا اللہ اس کو گدھیا جا ... اور یہاں کی عادت تھی میں نے اس کے جق میں بددعا کی کہ یا اللہ اس کو کہ یہ یہ بددان مسافروں نے اس سے کہا کہ ہم کو اس کے پاس لے چلوتا کہ ہم اس کو دیکھیں بعد ان مسافروں نے اس سے کہا کہ ہم کو اس کے پاس لے چلوتا کہ ہم اس کو دیکھیں کی بیر یہ لوگ اس کے پاس کے وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ قبر میں ہے اور اس کی گردن کی طرح ہے ... لاحول و لا قوۃ الا باللہ (عجیب وفریب واقعات) کہ میں حورد کیکھنے کا تاریخی واقعہ

حكيم الامت حضرت تقانوي رحمة الله عليه فرماتے ہيں...

دینیات کے چندرسالے بھی پڑھائے تھے...اتفاق سے بیار ہوکرانقال کر گئ اور میں دل برداشتہ ہوکرنوکری جھوڑ کر یہاں چلا آیا...لوگوں نے کہا کہاس کے یہال منتقل ہونے کی وجہ تو معلوم ہوگئی کہ سلمان اور نیک تھی ،لیکن اب بیہ بات دریافت طلب ہے کہان عالم صاحب کی لاش کہاں گئی..بعض لوگوں نے کہا کہ شاید عالم کی لاش اس ار کی کی قبر میں منتقل کر دی گئی ہواس پرلوگوں نے اس سیاح سے کہا کہتم حج سے واپس ہوکر بورپ جاؤتواس لاکی کی قبر کھود کرذراد کھنا کہاس میں مسلمان عالم کی لاش ہے یا نہیں، اور کوئی صورت شناس بھی ساتھ کر دیا، چنانچہ وہ مخص پورپ واپس گیا اورلڑ کی کے والدین سے اس کا بیرحال بیان کیا...اس بران کو بڑی جیرت ہوئی کہ بھلا یہ کیسے ممكن ہے كہاڑى كوفن تو كيا جائے فرانس ميں اورتم اس كى لاش مكم مرمه ميں و كيولو... اخیررائے بیقرار یائی کہاس لڑکی کی قبر کو کھودو چنانچہاس کے والدین اور چندلوگ اس جیرت انگیز معاملہ کی تفتیش کے لئے قبرستان چلے اوراڑ کی کی قبر کھودی گئی تو واقعی اس كة تابوت ميں اس كى لاش نتھى بلكه اس كے بجائے وہ مسلمان عالم مقطع صورت وہاں دھرے ہوئے تھے جن کو مکہ مرمہ میں فن کیا گیا تھا...شخ دہان نے فرمایا کہ اس سیاح نے کسی ذریعہ سے ہم کواطلاع دی کہاس عالم کی لاش یہاں فرانس میں موجود ہے... اب مکہ مکرمہ والوں کوفکر ہوئی کہاڑی کا مکہ مکرمہ بینج جانا تواس کے مقبول ہونے کی علامت ہے اور اس کے مقبول ہونے کی وجہ بھی معلوم ہوگئی مگر اس عالم کا مکہ مرمہ سے کفرستان میں پہنچ جاناکس بناء بر ہوااس کے مردود ہونے کی کیا وجہ ہے ...سب نے کہا کہ انسان کی اصلی حالت گھروالوں کومعلوم ہوا کرتی ہے...اس کی بی بی سے یو چھنا جاہئے، چنانچہلوگ اس کے گھر گئے اور دریافت کیا کہ تیسرے شوہر میں اسلام کے خلاف کوئی بات تھی؟ اے کہا کہ کچھ بھی نہیں وہ تو بڑا نمازی اور قر آن کا پڑھنے والا تہجد گزار تھا..لوگوں نے کہا سوچ کر بتلاؤ کیونکہ اس کی لاش فن کے بعد مکہ مکرمہ سے كفرستان ميں پہنچ گئی ہے كوئى بات اسلام كے خلاف اس ميں ضرور تھى ...اس پر بى بى

نے کہاہاں میں اس کی ایک بات پر ہمیشہ کھنگی کھی وہ یہ کہ جب وہ مجھ سے مشغول ہوتا اور فراغت کے بعد خسل کا ارادہ کرتا تو یوں کہا کرتا تھا کہ نصاری کے مذہب میں یہ بات بڑی اچھی ہے کہ ان کے بیہاں عسل جنابت فرض نہیں لوگوں نے کہا بس یہی بات ہے جس کی وجہ سے خدا تعالی نے اس کی لاش کو مکہ مرمہ سے اس قوم کی جگہ چھینک دیا جن کے طریقہ کو وہ پیند کرتا تھا...'

حضرات آپ نے دیکھا کہ پیخص ظاہر میں عالم تقی اور پورامسلمان تھا، گرتفیش کے بعد معلوم ہوا کہ اس میں ایک بات کفر کی موجودتھی کہ وہ کفار کے ایک طریقے کو اسلامی تھم پرتر جیح دیتا تھا اوراسخسان کفر کفر ہے...اس لیے وہ شخص پہلے ہی سے مسلمان نہ تھا... بیضروری نہیں کہ ہر جگہ لاش منتقل ہوجایا کرے، مگر خدا تعالی کہیں ایسا بھی کرکے دکھلا دیتے ہیں تا کہ لوگوں کو عبرت ہو کہ بدحالی کا نتیجہ بیہ ہے...'(عالمی تاریخ جلد دوم) ایک عجیب خواب

قلب کااثر انسان کے کلام اور لباس تک میں ظاہر ہوتا ہے... ہی وجہ ہے کہ اہل اللہ کے تبرکات میں اثر ہوتا ہے اور صحبت میں اس سے زیادہ اثر ہوتا ہے... بزرگان کا ملین کے قلوب میں یہ برکت ہوتی ہے کہ جوان کوراضی رکھتا ہے اور جس طرف ان کے قلوب متوجہ رہتے ہیں، اللہ تعالی اس پر فضل فرما ہی دیتا ہے... تجربہ بہی ہے... چنا نچہ ایک مرتبہ امام احمد بن صنبل رحمتہ اللہ علیہ اور ایک شخص نہر میں وضو کر رہے تھے، امام صاحب رحمتہ اللہ علیہ مقبول بندے ہیں، میرا مستعمل پانی ان کے خیال کیا کہ امام صاحب رحمتہ اللہ علیہ مقبول بندے ہیں، میرا مستعمل پانی ان کے خیال کیا کہ امام صاحب رحمتہ اللہ علیہ مقبول بندے ہیں، میرا مستعمل پانی ان کے بیاں جا تا ہے، یہ بیاد بی ہے، اس لیے وہ اُٹھ کر دوسری طرف ان کے پنچ جا بیٹھا... بیان جا تا ہے، یہ بیاد بی کے اس کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ مغفرت ہوئی یا نہیں؟ کہا میرے پاس کوئی عمل نہ تھا... اس پر مغفرت ہوئی کہ تو نے ہمارے مقبول بندہ احمد کہا میرے پاس کوئی عمل نہ تھا... اس پر مغفرت ہوئی کہ تو نے ہمارے مقبول بندہ احمد بن ضبل کا اوب کیا تھا، ہمیں پیند آیا... (کمالات اثر نے ہمیں)

#### علامهابن تيميه كوخواب ميس ديكها

مجھ سے بہت سے ان لوگوں نے جوشخ الاسلام ابن تیمیہ کے معتقد نہ تھے... بیان کیا کہ انہوں نے شخ موصوف کوخواب میں دیکھا اور فرائض کے پیچیدہ مسائل شخ موصوف سے پوچھے اورشخ نے انہیں حل کرکے بتادیا...(کتاب الروح ہم:۸۲)

#### زندہ جناز ہے

"ابوعلی مصری سے منقول ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک شخص رہا کرتا تھا جس نے مُر دول کو نہلا تا دھلا نا اور کفن وغیرہ تیار کرنا مدتوں سے اپنا شیوہ بنا رکھا تھا... یہ شخص اتفاق سے ایک دن میرے یہاں آگیا اور میں برسبیل تذکرہ اس سے پوچھ بیشا کہتم نے اب تک ہزاروں مُر دے نہلائے دھلائے اور کفنائے دفنائے ہونگے بھٹا کہتم نے اب تک ہزاروں مُر دے نہلائے دھلائے اور کفنائے دفنائے ہونگے بھلا اس سلسلے میں بھی کوئی خاص واقعہ بھی دیکھنے میں آیا؟

اس نے جواب دیا کہ ایک دفعہ ہیں کئی دفعہ ایسے ایسے جیرت انگیز واقعات پیش آ چکے ہیں کہ کہیں آپ ان سے دو چار ہوجا کیں تو ہوش بھی ہجا نہیں رکھ سکتے... مجھے ایسے واقعات سننے کا بڑا اشوق تھا اس لئے میں نے اس سے خواہش کی کہ اچھا تمہارے خیال میں جوسب سے اہم واقعہ گزرا ہووہ بیان کرو، چنانچہ وہ کہنے لگا...

ایک مرتبددن کا وقت تھا اور پانی برس کے صاف ہوا ہی تھا کہ ایک گندی رنگ کا قبول صورت نو جوان سفید براق سے کپڑے پہنے ہوئے میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ہمارے یہاں ایک جنازہ ہے ذرا اسے چل کر نہلا دو... میں فورا اس کے ساتھ ہولیا... کچھ ہی دور گیا ہوں گا کہ اس کا مکان آگیا اور وہ اس میں داخل ہوگیا... میں باہر کھڑا سوچ رہا تھا کہ شاید وہ پردہ وغیرہ کرا رہا ہوگا اور اب عنقریب آواز دے کر بلالے گا، گر امید کے برخلاف تھوڑی ہی دیر کے بعد بجائے اس کے ایک نو جوان عورت روتی ہوئی دروازے پر آئی اور آڑ میں کھڑی ہوکر یو چھنے گی کیا تم ہی نہلانے عورت روتی ہوئی دروازے پر آئی اور آڑ میں کھڑی ہوکر یو چھنے گی کیا تم ہی نہلانے

کے لئے آئے ہو... میں منتظرتو تھا ہی فوراً بول اٹھا... ہاں... ہبر حال وہ مجھے اندر بلا کی ... اب آپ سے کیا کہوں کہ میں نے وہاں جا کر کیاد یکھا، میں نے دیکھا کہ جو شخص مجھے بلا کر لایا تھا وہی خود سکرات کے عالم میں پڑا ہوا ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور کفن وغیرہ سب سلاسلایا اور خوشبوؤں سے معطراس کے سربانے رکھا ہوا ہے...

سیمنظردیکھتے ہی گویا میرے پاؤل کے بنچے سے زمین نکل گئی... میں ابھی اچھی طرح سے اپنے ہوش وحواس ٹھکانے بھی نہیں کر پایا تھا کہ اس نے میر سے سامنے دو تین ہم کہیاں لیس آئی میٹی اور اس دنیا سے اللہ اللہ کرتا ہوار خصت ہوگیا... میں چیرت میں ڈوبا ہوا تو ضرور تھا مگر جان گیا تھا کہ بیخص خدا کا کوئی پاک بندہ ہے اور اس کواپی موت کا پہلے سے علم ہوگیا تھا... خلاصہ یہ کہر زتے ہوئے ہاتھوں اور کپکیاتے ہوئے ول کے ساتھ اٹھا اور جنازے کی شکل میں سب کام ٹھیک کر دیے ... اس کے بعد یہ لڑی جو متوفی کی بہن تھی ، جنازہ کے قریب آئی اور چا در سے منہ کھول کر بوسہ لیتے ہوئے کہنے متوفی کی بہن تھی ، جنازہ کے قریب آئی اور چا در سے منہ کھول کر بوسہ لیتے ہوئے کہنے میں میں بہت جلد تبہارے پاس آ رہی ہوں ... یہ کہ کہ وہ میری طرف متوجہ ہوئی اور بہت ہی میٹھے لفظوں میں شکر یہا داکرتی ہوئی بولی آگر آپ کی میری طرف متوجہ ہوئی اور بہت ہی میٹھے لفظوں میں شکر یہا داکرتی ہوئی بولی آگر آپ کی میری طرف متوجہ ہوئی اور بہت ہی میٹھے لفظوں میں شکر یہا داکرتی ہوئی بولی آگر آپ کی المیہ بھی اس کام سے داقف ہوں تو ذراان کومیر سے یاس تھیج دیجے گا...

اس کے جملے اس قدرخوف واثر میں ڈوبہوئے تھے کہ ایک دم میرادل سُن سا ہوگیا...خاص کر میصوس کر کے شاید بھائی کی طرح اسے بھی اپنی موت کا پہلے ہی سے حال معلوم ہوگیا ہے ... شام کو گھر لوٹ کر میں نے سارا قصہ اپنی اہلیہ سے بتلاتے ہوئے وعدے کے مطابق اس کو ملانے کے لئے چلا گیا... اس مرتبہ میں وہاں پہنچا ہوں تو دروازہ اندر سے بند تھا اور آ واز دینے پروہی لڑکی آئی اور میری اہلیہ کو اندر لے گئی...میری اہلیہ کہتی ہیں کہ جسے ہی میں اس کے ساتھ گھر کے حن میں داخل ہوئی ہوں وہ اچا تک قبلہ کرخ دھم سے زمین پر گر بڑی ... میں سے بھی کہ شایدوہ بے ہوش ہوگئی ہے مگر قریب گئ تو معلوم ہوا کہ اسکی روح بھی قض عضری سے پرواز کر چکی ہے ...

راوی کابیان ہے کہ آج بھی ان دونوں بھائی بہن کی قبریں ایک ہی جگہ پر برابر ہی برابر ہی ہوئی ہیں اور سب کواتحاد واخوت کا سبق دے رہی ہیں ... (اسلای تاریخی کہانیاں) قبر سے قر آن کی آواز سنائی دیتی رہی

کے ساتھ کیا معاملہ کیا آپ نے فرمایا کہ عرش کے سامنے ایک کری بچھائی گئی اور مجھ کو اس پر بٹھایا گیا اور فرشتوں کو تھم دیا گیا کہ ان کے اوپر قیامت تک موتی نچھا ور کرتے رہواور بیفر مایا گیا کہ اے احمد! میری وجہ سے تم اپنے منہ پرسینکڑوں کوڑے کھائے ابتہارے لئے منہ پرسینکڑوں کوڑے کھائے ابتہارے لئے قیامت تک ہمارا چہرہ تمہارے لئے مباح ہے ... اس سے لذت حاصل کرتے رہواور دیدار کرتے رہو... (تخد مناظ)

خواب میں والد نے بیٹے سے کہا بیٹا میں تم سے انتہا کی خوش ہوں صدقہ بن سلیمان کا بیان ہے کہ میرے والدفوت ہو گئے ... ان کی قبر پر آیا اور اپنے کیے پر پشیمال ہوا... پھر میری آ کھ لگ گئ تو میں نے انہیں خواب میں دیکھا... فرما رہے ہیں بیٹا میں تم سے انتہا کی خوش ہوں ، تبہارے عمل ہم پر پیش کیے جاتے تھے اور نیک ہوتے سے لیکن اس دفعہ میں ان سے سخت شرمندہ ہوا... مجھے میرے پڑوسیوں میں رسوانہ کرو... خالد کہتے ہیں کہ پھر میں نے صدقہ سے سنا (یہ کوفہ میں میرے پڑوسیوں میں رسوانہ کرو... خالد کہتے ہیں کہ پھر میں نے صدقہ سے سنا (یہ کوفہ میں میرے پڑوی

تھے) کہ سحرکو بید وُعا ما نگ کرتے تھے کہ اے نیکوں کی اصلاح کرنے والے! اے محراہوں کوسیدھی راہ پرلانے والے اور اے انتہائی مہریان اللہ مجھے نہ ٹوٹے والی توبہ کی تو فیق عطا فرما...اس موضوع پر آثارِ صحابہ کا کافی مواد ہے...عبداللہ بن رواحہ کے بعض انصاری عزیز بید وُعاما نگا کرتے تھے...

اے اللہ! میں ایسے ملوں سے تیری پناہ مانگاہوں جن کی دجہ سے عبداللہ کوشر مندگی ہو اور میں ان کی نگاہوں سے گرجاؤں ... آپ (عبداللہ کی شہادت کے بعد بید و عامانگا کرتے سے ) لفظ زیارت ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ مُر دوں کو زیارت کی خبر ہوجاتی ہے کیونکہ اگر زیارت کیے جانے والوں کو زیارت کرنے والوں کی خبر نہ ہوتو ان کے تق میں یہ کہنا کہ فلاں نے فلاں کی زیارت کی ، غلط ہے ... تمام لوگوں کے نزد یک زیارت کا عقلی مفہوم بھی ہے ... علاوہ ازیں سلام سے بھی ان کے شعور کا پنہ چاتا ہے ... (سمت الدوح بس میں)

حضرت رابعه بصرى رحمها اللدكوخواب ميس ويكها

کسی نے حضرت رابعہ بھری رحمہا اللہ کوخواب میں دیکھ کروریافت کیا کہ مشکر نکیر کے ساتھ کیا معاملہ رہا؟ جواب دیا کہ نگیرین نے جب مجھ سے بیسوال کیا کہ تیرارب کون ہے تو میں نے کہا کہ واپس جا کر اللہ تعالی سے عرض کردو کہ جب تو نے پوری مخلوق کے خیال کے باوجودایک تا سمجھ عورت کو بھی فراموش نہیں کیا تو پھروہ تھے کیونکر محول سکتی ہے اور جب دُنیا میں تیر ہے سوااس کا کسی سے تعلق نہ تھا تو پھر فرشتوں کے فراب جواب طلی کے کیا معنی ؟ (تذکرۃ الاولیا مونے ۵۲ منف حضرت فریدالدین عطار)

حضرت امام احمد بن عنبل اورسفیان توری رحمهما الله وغیره کاعالم برزخ میں عجیب حال

حضرت امام احمد بن صنبل رحمته الله عليه كى وفات كے بعد انہيں ان كے ايك شاگر دنے ديكھا كه اتر ااتر اكر چل رہے ہيں...شاگر دنے پوچھا كه بيكيسى جال ہے؟ فرمایا دارالسلام (بعنی جنت) میں دین کے خادموں کی یہی حال ہے... انہوں نے پھر یوچھا کہ خدانے آیا کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟

تو فرمایا کہ مجھے بخش دیا اور سونے کے جوتے پہنائے اور ارشاد ہوا کہ جہاں چا ہو ( جنت میں ) چلو... پھر میں جنت میں داخل ہوا تو سفیان تو ری رحمتہ اللہ علیہ طلح جن کے دوسر نے رخت سے دوسرے درخت پر ملے جن کے دوسر نے درخت سے دوسرے درخت پر اُر تے پھررہے ہیں اور وہ جنت کے ایک درخت سے دوسرے درخت پر اُر تے پھررہے ہیں اور بیر آیت تلاوت کیے جاتے ہیں :

"اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَاوُرَثَنَا الْآرُضِ نَتَبَوَّءُ ا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعُمَ اجُرُ الْعَامِلِيُنَ"

سب تعریف الله ہی کے لیے ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا اور ہم کواس سرزمین کا مالک بنا دیا کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں مقام حاصل کریں..غرض نیک عمل کرنے والوں کا اچھابدلہ ہے...

ان کے شاگردنے بھر پوچھا کہ عبدالواحدوراق کا کیا حال ہے؟ فرمایا میں نے انہیں نور کے دریا میں کشتی میں سوار ہوکر حق تعالیٰ شانہ کی زیارت کرتے جھوڑا ہے...
انہوں نے بھر پوچھا کہ بشر بن حارث رحمتہ اللہ علیہ کس حال میں ہیں؟ فرمایا کہ ان جیسا کون ہوسکتا ہے ... انہیں تو میں نے اللہ کے سامنے دیکھا کہ وہ اللہ جل شانہ کے سامنے موجود ہیں اور اللہ جل شانہ ان سے فرما رہے ہیں کہ ''اے محض! تو وُنیا میں نہیں کھا تا اب کھالے ... وہاں نہ بیتا تھا، اب بی لے، وہاں خوش نہ ہوتا تھا اب خوش ہولے...'

ایک بزرگ فرماتے تھے کہ میں نے خواب میں حضرت سفیان توری رحمتہ اللہ علیہ کودیکھا اور یو چھا آیک حال میں ہیں؟

تو فرمایا کہ میں نے خداکواپی دونوں آئکھوں سے دیکھا اور خدانے مجھ سے فرمایا کہ مجھے میری رضامندی مبارک ہوتو راتوں کواندھیرے میں نمازیں پڑھتا تھا اور تیرے دل میں میری محبت بحری رہتی تھی اور آئکھیں آنسوؤں سے پُر رہتی

تھیں ..اب تو میری زیارت کراور جنت کا جوکل چاہے اپنے لیے منتخب کرلے ...

ان دونوں حکا بیوں سے معلوم ہوا کہ برزخ اور قیامت کی زندگی میں خوشی جب
حاصل ہوتی ہے اور وہال نعمتیں جب ملتی ہیں جبکہ دُنیا میں آخرت کی فکرنے لذتوں
سے روکا ہواور آ رام وراحت کو قربان کرکے آخرت کی زندگی بنانے کی کوشش کی ہو ...
یہاں تھوڑ اسا آ رام اور ذرای لذت چھوڑنے سے مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی میں
جین اور عیش نصیب ہوتا ہے ...

قرآن شريف مين ارشاد ب:

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ خَوُفًا وَ طَمَعًا وَمِمَّا رَزَقُنهُمْ يَنُفِقُونَ فَلا تَعُلَمُ نَفُسٌ مَّآ اُخُفِى لَهُمْ مِّنُ قُرَّةِ وَمِمَّا رَزَقُنهُمْ يُنُفِقُونَ فَلا تَعُلَمُ نَفُسٌ مَّآ اُخُفِى لَهُمْ مِّنُ قُرَّةِ اَعُمُلُونَ (سورة الْمَ مِده، آيت: ١١)

ترجمہ: "" ان کے پہلوان کے بستر وں سے علیحدہ ہوتے ہیں، اس طرح پرکہ وہ لوگ اپنے رب کو اُمید سے اور خوف سے پکارتے ہیں اور ہمارے دیئے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں، سوکوئی نہیں جانتا کہ ایسے لوگوں کیلئے جو آئھوں کی مختدک کا سامان خزانہ غیب میں موجود ہے بیان کے اعمال کا صلاملا ہے۔ (تبری الکہ رات ، منی ۱۵۱۸ مولانا ماش الی بلند شہی رحماللہ)

#### عبرت ناك واقعه

بیا ایک جیرت انگیز واقعہ ہے کہ دو دوست ہے، ایک جدہ میں رہتا تھا، دوسرا ریاض میں، دونوں میں گہری دوتی تھی، دونوں ہی دینداراور پر ہیزگار ہے ...ریاض والے دوست کے گھر والوں نے بہت ضدکی کہ وہ گھر میں ٹی وی لے آئے، اپنے بچوں اور بیوی کے اصرار پراس نے اپنے گھر والوں کے لیے ٹی وی خریدلیا، کچھ دنوں بعداس کا انتقال ہوگیا، جدہ والے دوست نے اس کو تین مرتبہ خواب میں دیکھا، ہر مرتبہ اس کوعذاب کی حالت میں پایا اور اس نے خواب میں تینوں مرتبہ اس جدہ والے

دوست سے کہا کہ خدا کے لیے میرے گھر والوں سے کہو کہ وہ گھر سے ٹی وی نکال دیں کیونکہ جب سے ان لوگوں نے مجھے وفن کیا ہے ...

مجھ پراس ٹی وی کی وجہ سے عذاب مسلط ہے کیونکہ میں نے خرید کر گھر میں رکھا تھا، وہ لوگ اس بے حیائی سے مزے لے رہے ہیں اور میں عذاب میں گرفتار ہوں...
جدہ والا دوست جہاز کے ذریعہ ریاض پہنچا اور اس کے گھر والوں کوخواب سنایا اور بیہ بھی بتایا کہ میں نے تین مرتبہ ایسا دیکھا ہے گھر والے سن کررونے لگے، اس کا بردا بیٹا افران کے گئر ہے ہوگئے، اُٹھا کرکوڑ ہے کے اُٹھا اور غصہ میں ٹی وی کو اُٹھا کر پڑنا اور اس کے گئر ہے ہوگئے، اُٹھا کرکوڑ ہے کے ڈب میں بھینک دیا، جدہ والا دوست جب جدہ واپس پہنچا تو اس نے بھر دوست کو خواب میں ویکھا، اس باروہ اچھی حالت میں تھا...اس کے چہرے پر ایک رونق تھی، اس نے اپنے ہمدرد دوست کو دُعا دی کہ اللہ جل جلالہ تجھے بھی مصیبتوں سے نجات ولائے جس طرح تونے میری پریشانی دور کر ائی...

اس واقعہ میں ان لوگوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے جواولا داور بیوی یا دوسرے دشتہ داروں کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں ....اوراپنے گھر کوئی وی، وی سی آر کی لعنت سے برباد کرتے ہیں ....نہ معلوم استے بے غیرت کیوں اور کیسے ہوتے جارہے ہیں کہ یہ گوارہ کر لیتے ہیں ..... کہ گھر کی بہو بیٹیاں نامحرم مردوں کو فی وی سکرین پردیکھیں اورا پی شرم وحیا کوغارت کریں اورخود بھی نامحرم عورتوں کا فی وی سکرین پردیکھیں اورا پی شرم وحیا کوغارت کریں اورخود بھی نامحرم عورتوں کا فیارہ کرتے رہتے ہیں .... اپنی اولا دکو اورخودا پی جان کو دوز خ کے گڑھے میں دھکھنے کو تیار ہوجاتے ہیں .... اللہ عز وجل اورخودا پی جان کو دوز خ کے گڑھے میں دھکھنے کو تیار ہوجاتے ہیں .... اللہ عز وجل ہرایت دے ... آھن (تقیر حیات کھنؤ، بھارت)

حفاظ کرام کے ادب کا انعام

مدینه شریف میں مولانا آفاب عالم نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمہ اللہ (مصنف ترجمان السنة ) کے حالات میں بیان کیا اور اس

وقت میرے شیخ حضرت مولا ناشاہ ابرارالحق صاحب دامت برکاتہم بھی موجود تھے کہ میرے والد کی قبر کو حکومت سعود یہنے چھے چھے ماہ کے بعد تین مرتبہ کھودا تا کہ اس کی جگہ دوسرا مردہ دفن کیا جائے لیکن دیکھا کہ بڑے میاں صحیح سلامت موجود ہیں...جسے میں ذرا بھی تغیر نہیں ہوا تھا....جیسے ابھی ابھی دفن ہوئے ہیں ورکفن بھی پرانانہیں ہوا تھا جیے ابھی ابھی دفن ہوئے ہیں ورکفن بھی پرانانہیں ہوا تھا جیے ابھی کا ہے...

ان کو بیمقام کیے ملا؟ مولانا آفاب عالم صاحب نے اپنا گمان ظاہر کیا کہ میرے والدصاحب کا ایک خاص کمل بیتھا کہ وہ حافظ قرآن بچوں کی طرف پیز نہیں کرتے تھے اگر چہ معمر تھے بڑے عالم تھے اور اس کمل کی وجہ بیبان کرتے تھے کہ جس طرف قرآن شریف رکھا جاتا ہے ادھر پاؤں نہیں کرنا چاہئے تو جس کے سینہ میں قرآن پاک ہے جو سینہ حامل قرآن پاک ہے وابئے تو جس کے سینہ میں قرآن پاک ہے جو سینہ حامل قرآن پاک ہے اس کی طرف پاؤں کرنا بھلاخلاف ادب نہ ہوگا؟
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس اوب کی برکت سے مولانا پر یہ فضل عظیم ہوگیا کہ ان کا جسم بھی محفوظ کردیا گیا ... (تحذه خافا)



## امام اعظم ابوحنیفه رحمه الله سے متعلق چندمبارک خواب

سستاضی ابوالقاسم بن عوام ابو بشر دولا بی ، ابو محمد حارثی ، قاضی ابوعبدالله صیری ، ابویعقوب بوسف بن احمد کی ، ابو برخطیب بغدادی اور ابوالفرج ابن جوزی رحم الله نے محمد بن ابوالرجاء رحمته الله علیه سے روایت کی ہے ... ان کا بیان ہے کہ میں نے امام محمد بن حسن شیبانی رحمته الله علیه کوخواب میں دیکھا اور سوال کیا ابوعبدالله! آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو بتایا کہ مجھ سے یوں کہا گیا کہ میں نے تم کو بیت العلم ای وجہ سے بنایا تھا کہ جہیں عذاب و سینے کا ارادہ نہیں تھا... میں نے پوچھا امام ابو یوسف رحمتہ الله علیہ کا کیا حال ہے؟ فرمایا وہ مجھ سے او پر ہیں ... میں نے کہا اچھا امام ابو مونیفہ رحمتہ الله علیہ کے ساتھ الله حال ہے؟ فرمایا وہ مجھ سے او پر ہیں ... میں نے کہا اچھا امام ابو مونیفہ رحمتہ الله علیہ کے ساتھ الله حال ہے؟ فرمایا وہ مجھ سے او پر ہیں ... میں بین ہیں ہیں ہیں ...

ص ..... حافظ ابوقعیم فضل بن دکین رحمته الله علیه کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حسن بن صالح کے پاس گیا... دیکھا کیا ہوں کہ وہ ایک شخص سے حدیث بن رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں ۔.. بہا سبحان اللہ ابوحمہ! تم صبح اپنے بھائی محمہ کو دفن کرتے ہواور شام کو ہنتے ہو؟ اس بر کہنے گئے میرے بھائی کوکوئی خطرہ نہیں ...

میں نے کہا یہ کیے؟ کہنے گے میں صبح سورے ان کے پاس گیا اور پوچھا بھائی!

کیا حال ہے؟ تو کہنے گئے "مِنَ النَّبِیْنِ وَالصِّدِیْقِیْنَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِیْنَ"
میں نے بیسوچ کر کہ وہ جواب نہ دے کر آیت قرآنی کی تلاوت کررہے ہیں ....
تھوڑی در بعد پھر کہا بھائی آپ کا کیا حال ہے؟

اس پرانہوں نے پھروہی آیت پڑھ دی تو میں نے کہا بھائی! آپ آیت پڑھ رہے ہیں یا پچھ دیکھ رہے ہیں؟ کہنے گئے کیا تم وہ نہیں دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ میں نے کہانہیں آپ کیاد کھ رہے ہیں تو انہوں نے ہاتھا تھا کراشارہ فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور مجھ دیکھ کرخوش ہورہ ہیں اور جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ فرشتے ہیں جن کے ساتھ ریشی جوڑے خوشبو کے طبق اور وہ حور عین ہیں جو بن سنور کراس انظار میں ہیں کہ کب میں یاس پہنچوں … یہ کہتے ہی روح پر واز کرگئی …اب تم ہتاؤ کیوں کررنج کروں …

ابونعیم کابیان ہے کہ چند دنوں بعد پھر میں حسن بن صالح سے ملاوہ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے ابونعیم اکل کی رات میں نے اپنے بھائی کوخواب میں دیکھا کہ وہ مارے پاس آئے ہیں، ریشی کپڑے پہنے ہوئے تھے... میں نے کہا بھائی! کیا آپ کے بدن پر سے کپڑا کیسا؟ کہنے لگے ریشی کپڑے پہنے ہوئے تھے... میں نے کہا بھائی آپ آپ کے بدن پر سے کپڑا کیسا؟ کہنے لگے ریشی کپڑے پہنے ہوئے تھے... میں نے کہا بھائی آپ کی وفات نہیں ہوئی ؟ کہنے لگے ہاں میں مرگیا...

میں نے پوچھاتو آپ کے بدن پریے پڑاکیسا؟ کہنے گے دیشی کپڑا ہے اور تمہارے
لیے بھی ایسا ہی ہے ... میں نے پوچھا آپ کے دب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟

کہنے لگے بخش دیا اور میر ہے اور ابو حذیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی بابت فرشتوں کے سامنے اظہار فخر
فرمایا... اس پر میں نے پوچھا کہ کیا ابو حذیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کی بات کر رہے ہیں؟
جواب دیا ہاں ... میں نے کہا ان کی جگہ کہاں ہے؟ کہنے گے ہم سب اعلیٰ علیین
میں ہیں اس کے بعد جب بھی ابو نعیم امام ابو حذیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا ذکر فرماتے تو کہتے
میں ہیں اس کے بعد جب بھی ابو نعیم امام ابو حذیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا ذکر فرماتے تو کہتے
میں ہیں اس کے بعد جب بھی ابو نعیم امام ابو حذیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا ذکر فرماتے تو کہتے
میں ہیں اس کے بعد جب بھی ابو نعیم امام ابو حذیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا ذکر فرماتے تو کہتے
میں ہیں اس کے بعد جب بھی ابو نعیم ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ...

سبجعفر بن حسن رحمة الله عليه كبتے بين كه ميں نے امام ابوحنيفه رحمته الله عليه كوخواب ميں ديكھا اور يو چھا ابوحنيفه رحمته الله عليه! الله نے آپ كے ساتھ كيا معامله كيا؟ كہنے لگے بخش ويا...اس پر ميں نے كہاعلم كى وجه ہے؟

فرمایا فتو کی،صاحب فتو کی کے لیے بہت نقصان دہ ہے... میں نے کہا تو پھر کس بات پر بخشش ہوئی؟ کہنے لگے میرے اوپرلوگوں کی افتر اء پر دازی اور بہتان تراشی کی وجہ ہے ...

علی دیکھا کے ۔۔۔۔۔جادتمار کہتے ہیں کہ میں نے امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوخواب میں دیکھا تو بوچھا ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ! کدھر پہنچ؟ کہنے گئے بیہ برسی دور کی بات ہے ملم کے لیے برسی شرطیں اور آفتیں ہیں جن سے کم ہی لوگ نجات پاتے ہیں، میں نے کہا پھر کس بات سے نجات ہوئی؟ فرمایا لوگوں کی بہتان تراشی کے سبب...

سسانہوں نے ہی سدی بن طلحہ سے روایت کی ہے کہ میں نے خواب میں امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک جگہ بیٹے ہوا دیکھا تو پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹے ہیں؟ فرمایا میں اللہ رب العزت کے پاس سے آرہا ہوں ۔۔۔ سفیان کے ساتھ میر اانصاف کیا ہے ۔۔۔۔ میں اللہ دخوارزمی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر بن یونس رحمۃ اللہ علیہ سے قال کیا کہ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کا ایک آزاد کردہ غلام امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کا ایک آزاد کردہ غلام امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کا ایک آزاد کردہ غلام امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اسام کے اسام کے اسام کے اسام کے اسام کے اسام کی اسام کے ا

سے بہت محبت کرتا تھا...وہ کہتا ہے میں نے خواب میں ایک آ دمی کو دیکھا کہ امام ابو حنیفه رحمته الله علیه کو گالیال دے رہاہے ... میں نے خواب ہی میں اسے بددعاء دی اور كها اے الله! اس كوامام ابوحنيفه رحمته الله عليه كى بابت كوئى اچھى بات دكھا دے... اجیا تک وہ زمین میں دنس گیا...میں ڈرگیا اور بھا گنے کا ارادہ کیا...وہ آ دمی مجھ سے چے کیا اور کہنے لگا تھم ومگر میں نے اسے زورسے جھاڑ دیا اوروہ مرکر زمین پر جاگرا... کیاد مکمتا ہوں اس کے پہلو پر بچھ لکھا ہوا ہے جب پڑھا تو اس برلکھا ہوا تھا کہ جوعلاء کی عیب جوئی کیا کرتا ہے،اس کی یہی سزاہے... میں اسی منظر میں غوطہ زن تھا کہ قیامت قائم ہوگئی... دیکھا کہ امام ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ قوم کے آگے آگے چل رہے ہیں...ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے اور اینے اصحاب کی رہنمائی فر مارہے ہیں... 9 ..... حفص بن غیاث رحمة الله علیه راوی بین که میں نے امام ابوحنیفه رحمته الله عليه كوخواب مين ويكها تو يوجها ابوحنيفه! (رحمته الله عليه) الله تعالى في كيها معامله فرمایا؟ جواب دیا بخش دیا...میں نے یو چھا آ یکس کی رائے کے قائل ہیں؟ کہنے لگے حضرت عبداللداور حضرت حذيف بن يمان رضى اللدتعالي عنهما كودين اسلام كاعاشق يايا... امام ابو یوسف رحمته الله علیه بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیف رحمته الله عليه كوخواب ميں ويكھا كه وہ ايك محل ميں بيٹھے ہوئے ہيں، ان كے إردگر دان كے تلامده بين ...امام صاحب رحمته الله عليه نے فرمايا كاغذاور قلم دوات لاؤ... چنانچه مين أثما اور لے آیا، وہ کچھ لکھنے لگے ... میں نے عرض کیا آپ کیا لکھرہے ہیں؟ فرمایا بہلکھرہا مول كمير اصحاب جنتي بين مين نے كہاميرانام بين كھيں گے؟ فرمايالكھوں گا... 🗗 ... ابومعا ذفضل بن خالد رحمته الله عليه نے فرمايا كه ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوخواب ميں ديكھا تو عرض كيا اے الله كے رسول! آپ ابوحنيفه رحمته الله عليه كے علم كى بابت كيا فرماتے ہيں؟ تو ارشاد فرمايا ان كا ايباعلم ہے جس كى لوگوں کو ضرورت ہے...

- ابراجیم اور جراسود کے درمیان سوگیا... خواب میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کودیکھا تو عرض کیا آ پنعمان بن ثابت کوفی رحمته الله علیه کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، میں عض کیا آ پنعمان بن ثابت کوفی رحمته الله علیه کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، میں ان کاعلم حاصل کروں؟ تو ارشاد فرمایا وہ بہت اچھے ہیں، ان کاعلم ضرور حاصل کرواور اس پڑمل کرو، میں نیندسے بیدار ہوا ہی تھا کہ مؤذن نے ضبح کی اذان دے دی... میں الله تعالی سے اپنے گناہ کی معافی ما نگتا ہوں کیونکہ میں نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رحمتہ الله علیہ کو جتنا براسمجھتا تھا اتنا برا انہیں کوئی نہیں سمجھتا تھا...
- الله الله الله الله الله الله عليه كتبة بين كه مين نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوخواب مين ديكھا آپ صلى الله عليه وسلم كے ساتھ حضرت على رضى الله عنه بھى يتھى ... حضرت على رضى الله تعالى عنه أي عنه أي الله عليه آسمے ... حضرت على رضى الله تعالى عنه أسمع اوران كواكرام واعز از كے ساتھ بٹھا يا اور حضور اكرم صلى الله عليه وسلم سے مصافحه معانقة وغيره كاموقع ديا...
- الله من الك من كابيان ہے كہ ميں نے خواب و يكھا كہ امام ابوطنيفہ رحمتہ الله عليه الك باغ ميں تخت پر بيٹھے ہوئے ہيں اور آپ كے سامنے بہت بردار جسر ہے جس ميں ايك قوم كے انعامات ككھر ہے ہيں ... جب ان سے پوچھا تو بتلا يا كہ اللہ تعالى نے مير على كو قبول كرليا ہے اور مجھے مير سے اصحاب كے بار سے ميں شفيع بنايا ہے ... اب ميں ان كے انعامات ككھر ما ہوں ...

@ ..... حافظ ضياء الدين مقدى حنبلي رحمته الله عليه نے امام ابوالعباس احمد بن خلف بن راجح مقدی حنبلی رحمته الله علیه کے مناقب کوعلیحدہ جزء میں تصنیف فر مایا ہے جس میں امام مذکور کی بڑی تعریف کی ہے اور امام صاحب کے خواب بھی ذکر کیے ين ... انہوں نے الله رب العزت كوخواب ميں ديكھا اور جاليس سے زائد مرتبه رسول التصلى التدعليه وسلم كود يكهااس ميس سے ايك خواب جس كوان كے ہاتھ سے لكھا ہوا ضياء الدين مقدى رحمته الله عليه في خود و يكهااس ميس بيه على من من رحمته الله عليه الله عليه وسلم كوعبدالرحمن بن محمد بن عبدالجبار رحمة الله عليه كے كھر ميں كھرا ہوا ديكھا، خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور داہنا قدم مبارک چوم لیا، اس کے بعد آ یے صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ محية، مين بھي سامنے بيٹھ كيا...ميں نے عرض كيا الله كے بيارے رسول الله صلى الله عليه وسلم! مسالک اربعد کے بارے میں مجھ فرمائیں تو فرمایا کہ مسالک تین ہیں،میراخیال ہوا کہ ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے غرجب کو نکال دیں سے کیوں کہ وہ قیاس کرتے ہیں لیکن رسول التُصلى التُدعليه وسلم في ابتداء اسطرح فرمائي ... ابوحنيفه، شافعي اوراحد رحمهم الله، كهرفرماياما لك رحمه الله جوت ين ... بيجمله دومرتبه ارشا وفرمايا...

میں نے عرض کیا ان میں کون بہتر ہے؟ میراغالب گمان یہ ہے کہ اس کے جواب میں مذہب احمدارشاد فرمایا... پھرارشاد ہوا کیا میں تنہیں خیرالمسالک اورسب میں مضبوط مسلک نہ بتلا دُل؟ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مدح شروع فرمائی اور بڑی دیر تک ان کی تعریف فرمائے رہے...

اس کے بعد فرمایا ہمارے ساتھ اپنے گھر چلو، ہم چل پڑے، راستہ میں عرض کیا، اللہ کے بیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میرے لڑے محمہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے وُعاء کردیں...ارشا دفر مایا وہ ولی ہے، یا بیفر مایا کہ وہ ولی ہوگا اور اس کے بعد میری نیند کھل گئ... فرکورہ بالا خواب و کیھنے والے بزرگ کی بیہ بات کہ میرا خیال ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے فد جب کو نکال ویں گے .... اس

بات کی دلیل ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے نکالانہیں ... اور انہوں نے خواب میں جو دیکھا، نقل کر دیا... ای طرح صاحب رؤیا کا فرمانا کہ میراغالب گمان ہے کہ امام احمد رحمته اللّه علیه کا فد بهب ارشاد فرمایا .... اس بات کی دلیل ہے .... کہ بیہ جواب نہیں مرحمت فرمایا... (تذکرة العمان ، منحه ۳۳۳ تا ۳۳۳ ، علامہ محمد بن یوسف صالی ، ترجہ مولانا عبدالله بـتوی مهاجر مدنی)

#### حضرت امام ابوحنيفه رحمته الله عليه سي ملاقات

نوفل بن حبان بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے انقال کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت ہائم ہے اورلوگ حماب کتاب میں مشغول ہیں اور حوض کوٹر پر حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ کے اطراف بہت سے بزرگ کھڑے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ لوگوں سے کہ درہے ہیں کہ میں حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کسی کو پانی نہیں و سے سکا ... پھر حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پانی و دوو... چنانچ امام صاحب نے محصورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پانی و دوو... چنانچ امام صاحب سے تمام بزرگوں کے نام دریافت کے تو کی نہیں آئی ... پھر میں نے امام صاحب سے تمام بزرگوں کے نام دریافت کے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور بائیں جانب محضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور بائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ... اسی طرح آپ نے ستر ہ افراد کے نام متا کے بوروں پرشار کرتا رہا اور بیداری کے بعد انگلیوں کے بیں میں وہ دے تھے ...

حضرت یجی معاذرازی رحمته الله علیه نے حضورا کرم صلی الله علیه وسلم سے خواب میں بوچھا کہ میں آپ کوکس جگہ تلاش کروں؟ حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ ابوصنیفہ رحمته الله علیه کے پاس ... (تذکرة الاولیاءازشخ عطاء رحمالله)

# علامهابن القیم الجوزی رحمه الله

## مُر دوں کی روحیں آپس میں ملا قات کرتی ہیں

علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ... یہ ایک عظیم القدر مسئلہ ہے کہ موت کے بعدروس آپس میں ملاقات کرتی ہیں یانہیں، آپس میں با تیں کرتی ہیں یانہیں، اصل یہ ہے کہ روس دوسم کی ہیں ایک وہ روسی جوعذاب میں مبتلا ہیں، دوسری وہ جو انعامات میں ہیں جو روسی عذاب میں ہیں وہ تو بس اسی عذاب ہی میں غرق ہیں ... آپس میں با تیں کرتی ہیں، اپنی میں باتیں کرتی ہیں، اپنی وُنیاوی زندگی کی باتیں یادکرتی ہیں ... ہرروح اپنے ہی جسے اعمال والی روح کے ساتھ ہوتی ہے ... حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح رفیق اعلیٰ میں ہے ...

الله تعالی اوراس کے رسول کے فرمانبردار کی روح انبیاء کیم السلام و شہداء کے ساتھ ہوگی

الله تعالى كا ارثاد ب: ..... "وَمَنُ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُوُلَ فَاولَئِكَ مَعَ اللهُ وَالرَّسُولَ فَاولَئِكَ مَعَ اللهُ يَنَ اللهُ عَلَيْهِمُ مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِيُقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيُقًا" (النساء: ٢٩)

ترجمہ:''اور جولوگ خدااوراس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ (قیامت کے روز) ان لوگوں کے ساتھ ہول گے جن پر خدانے برافضل کیا یعنی انبیاء کیہم السلام اور

صدیق اور شہیداور نیک لوگ اوران لوگول کی رفاقت بہت ہی خوب ہے...'
اس آیت میں ہے کہ جولوگ اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما نبردار ہیں وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہیں تو یہ معیت و رفاقت وُنیا میں بھی ہے ... برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی ... معلوم ہوا برزخ میں نیک لوگوں کی رومیں انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین کی روحوں کے ساتھ ہوتی ہیں کیونکہ برزخ میں اجساد کی معیت تی ثابت ہوئی ...

مذكوره بالا آيات كاشان نزول بھى يہى بتلاتا ہے جو يچھ ہم نے اويرعرض كيا ہے... شان نزول بيہ ہے كەحضرت مسروق تابعي رحمة الله عليه فرماتے ہيں صحابه كرام رضي الله عنهم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: ہم وُنیا میں آ ب سے جدائی کو پسند نہیں آ كرتے ليكن جب آپ فوت موجائيں گے تو آپ مم سے بلندمرتبه ميں مول گےاس وقت ہم آپ کونہ دیکھیلیں گے (تو پھر کیا ہوگا؟) اس وقت الله تعالی نے بيآيت نازل فرمائي... (اخرجه الطمري في تغيير سورة النساء الآية: ٦٩ (الحديث: ١٦٢٨) واخرجه ابن كثير في تغييره ،الحديث: ١٥٣٥) اور حضرت فعمی رحمة الله علیه سے روایت ہے کہ انصار صحابہ میں سے ایک صاحب روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے .. جضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اے فلاں! کیوں روتے ہو؟ عرض کیایا نبی اللہ! قتم ہے اللہ تعالیٰ کی جس كے سواكوئي معبود نہيں ، آپ مجھے اپنے اہل وعيال اور مال سے زيادہ محبوب ہيں ... فتم الله تعالى كى جس كے سواكوئى معبود نبيس آپ مجھے اپنى جان سے زياده محبوب بين، میں اور میرے گھر والے آپ کا تذکرہ کرتے ہیں تو مجھ پر آپ کی جدائی کی وجہ سے تکلیف طاری ہوتی ہے جب تک کہ میں آپ کو دیکھ نہلوں... پھر میں آپ کی اور اپنی موت کو یا دکرتا ہوں اور ریجھی جانتا ہوں کہ میں بس وُنیا ہی میں آپ کے ساتھ حاضر ہوسکتا ہوں... بعد میں تو آپ انبیاء کیہم السلام کے بلند مرتبہ میں ہوں گے اور میں اگر جنت میں داخل ہوبھی گیا تو میری منزل آپ کے بلند مرتبہ سے کہیں نیچے ہوگی ..حضور صلى الله عليه وسلم في كوئى جواب نه دياء الله تعالى في مذكوره آيت نازل فرمائي...

## روح كوالثد تعالى كاتحكم

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یَآئیتُهَا النَّفُسُ الْمُطُمِنِیَّهُ ٥ ارْجِعِی إِلَی رَبِّکِ رَاضِیَةٌ مُّرُضِیَّةٌ ٥ فَادْخُلِی فِی عِبلِدی ٥ وَادْخُلِی جَنیِی (الْجِر:٢١..٣)

رَاضِیَةٌ مُّرُضِیَّةٌ ٥ فَادْخُلِی فِی عِبلِدی ٥ وَادُخُلِی جَنیِی (الْجِر:٢١..٣)

رَجْمَد: "الْمُطْمِعِنِ الوث چلائ وردگاری طرف، تواس سے راضی اور داخل ہو میری بہشت میں ..."

دوح کو بی حکم موت کے وقت ہوتا ہے کہ میر سے بندوں میں داخل ہو جا...اس سے معلوم ہوا کہ رومیں آپس میں ملی ہیں اور با تیں بھی کرتی ہیں ...

## قیام قیامت کے متعلق انبیاء کی روحوں کا مذاکرہ

حفور صلی الله علیه وسلم کے معرائ کی تفصیلات کے متعلق حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند کی صدیث ہے: ترجمہ: "بب حضور صلی الله علیہ وسلم کو معرائ کرائی گئ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موئی اور حضرت عینی صلوات الله وسلامہ علیہم اجمعین ہے آپ کی ملاقات ہوئی... آپس میں قیامت کا تذکرہ چھڑا تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اس کے بارے میں سب نے سوال کیا... ان کے پاس اس کاعلم نہیں تھا... پھر حضرت موئی علیہ السلام ہے بوچھان کو بھی علم نہیں تھا حتی کہ سب نے یہ بات حضرت عینی علیہ السلام نے بتلا یا الله تعالی نے بات حضرت عینی علیہ السلام نے بتلا یا الله تعالی نے بات حضرت عینی علیہ السلام نے دجال کا بات حضرت عینی علیہ السلام نے دجال کا قیام قیام تیامت سے پہلے جھے سے ایک وعدہ فر مایا ہے... پھر آپ علیہ السلام نے دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے فر مایا دجال آ کے گا تو میں اسے قل کروں گا.. لوگ اپنے شہروں کو بینی ہے گزریں گے اسے خراب لوٹیں گئی ہے گئی سے گزریں گے اسے خراب پانی سے گزریں گے اسے خراب کی بیانی سے گزریں گے اسے خراب کردیں گے۔.. لوٹی سے گزریں گے اسے خراب کردیں گے۔.. لوٹی الله تعالی سے دوں گا ہے تران کی بد بوکی شکایت کریں گئی ہے اس کردیں گے۔.. لوٹی الله تعالی سے دوں گا ہے۔ کردیں گے۔.. لوٹی الله تعالی سے دوں گا ہے۔ کردیں گے۔.. لوٹی الله تعالی سے دوں گا ہے۔ کردیں گے۔.. لوٹی الله تعالی سے ان کی بد بوکی شکایت کرے گی ...

لوگ میرے پاس شکایت لائیں کے میں دُعاء مانگوں کا تو اللہ تعالیٰ آسان سے پانی برسائے کا جوان کی لاشیں اُٹھا کرسمندر میں ڈال دے گا... پھر پہاڑ بھیر دیئے جائیں کے ،زمین چڑے کی طرح پھیلا دی جائے گی..اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جب بیسب پچھ ہوگا تو زمین لوگوں سے پورے دنوں کی اس حاملہ جیسی ہوگی جن کے گھر والوں میں کسی کو پر تنہیں کہ کسی وقت اچا تک رات یا دن کو بچہ بیدا کردے...

واقعہ معراج کا بیرحصہ اس بات پرواضح دلیل ہے کہ روحیں آپس میں ملتی ہیں اور فراک کے کہ روحیں آپس میں ملتی ہیں اور فراک کرتی ہیں جیسا کہ معلوم ہوا کہ حضرت موکی، حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہم السلام کی روحوں کے درمیان قیام قیامت کے بارے میں غدا کرہ ہوا... مشہداء کی روحیں

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شہداء کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ زندہ ہیں اپ رب کے پاس آئیس رزق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعتوں اور اس کے نصل سے خوش ہیں ... اس سے بھی تین طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ روحیں آپ میں ملاقات کرتی ہیں اور بات چیت کرتی ہیں ... ایک تو یہ فرمایا کہ روحیں زندہ ہیں اس سے پنہ چلتا ہے کہ جب وہ زندہ ہیں تو صرور آپ میں ملتی جلتی بھی ہوں گی ... دو سرایہ فرمایا ہے کہ وہ خوش ہوتے ہیں یعنی اپنے معائیوں کے آنے اور ملنے جلنے سے خوش ہوتی ہیں ... تیسرایہ فرمایا کہ وہ خوش ہوتے ہیں اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو خوشخری سناتے ہیں کیونکہ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو خوشخری سناتے ہیں کیونکہ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ میں ایک دوسرے کو خوشخری سناتے ہیں کیونکہ سیستبشرون "کے لغوی مفہوم میں یہ بات داخل ہے ایک دوسرے کو بشارت دینا...

روعیں ایک دوسرے کو پہیانتی ہیں

حفرت یجی بن عبدالرحمن رحمه الله این داداین قل کرتے بیں که جب حضرت بشرین المعرورضی الله تعالی عنه کا نقال مواتوان کی والدہ کواس پرشد بدصد مه موااور حضور صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں عرض کیا:

"یا رسول الله صلی الله علیه وسلّم انه لا یزال الهالک یهلک من بنی سلمه، فهل تتعارف الموتی؟ فارسل الی بشر بالسلام؟"

(یا رسول الله! (صلی الله علیه وسلم) نی سلمه می کوئی نه کوئی فوت بوتا رہتا ہے کیا مردول کا آپس میں تعارف بوتا ہے؟ (اگر بوتا ہے تو) میں بشر کی طرف سلام جیجی ربوں)

حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: "نعم والذی نفسی بیله یا ام بشر انهم فیتعارفون کما تتعارف الطیو فی رؤوس الشجر" "بال قیم اس ذات کی جس کے قضد قدرت میں میری جان ہا ام بشر ایمر دے آپس میں ایک دوسر کو بیجانتے ہیں ہیں جیکے دوشوں کی چوٹیوں میں پرندے ایک دوسر کو بیجانتے ہیں ..."

اس کے بعد بی سلم میں جب کوئی فوت ہوتا تو حضرت ام بشروضی الله تعالی عنہا اس مرنے والے کوسلام کہیں پیروسی اسلام کہیں ..."

حضرت عبيد بن عمير رضى الله تعالى عنه كا قول

قبروں والے خبروں کا انتظار کرتے ہیں جب ان کے پاس نیامُر دہ آتا ہے تو پوچھتے ہیں فلال کا کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے...فلال کا کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے... فلال کا کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے... پھر وہ کسی فوت شدہ آدی کا پوچھتے ہیں تو کہتا ہے کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا؟ وہ کہتے ہیں نہیں؟ تو وہ کہتا ہے ''اِنّا لِلْاِ وَ اِنّا اِلْدُ وَ اِنّا اِلْدُ وَ اِنّا اِلْدُ وَ اِنّا اِلْدُ وَ اِنّا اِللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمِ

حضرت صالح المرى رحمه الله كاارشاد

آ پ فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنی ہے کہ روعیں موت کے وقت ملاقات کرتی ہیں... مُر دوں کی روعیں اب نکلنے والی روح سے کہتی ہیں، تیرا طعکانہ کون ساجسم تھا؟ پاکیزہ جسم تھا ایکرہ جسم تھا ہے جسم تھا ایکرہ جسم تھا ہے جسم تھا

## حضرت سعيدبن المسبب رحمه اللدكاقول

آپرحمه الله فرماتے ہیں جب کوئی مرتا ہے تو اس کا فوت شدہ بیٹا اگر ہوتو وہ اس کا استقبال کیا جاتا ہے ...
اس کا استقبال کرتا ہے جیسا کہ کسی غیب سے آنے والے کا استقبال کیا جاتا ہے ...
حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ترجمہ: 'نجب مؤمن کی روح قبض کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے فرشے اس کا اس طرح استقبال کرتے ہیں جیسے دُنیا میں خوشخری دینے والے کا استقبال کیا جا تا ہے ... پھر کہتے ہیں اپنے بھائی کو ذرا چھوڑ دوتا کہ آرام کرلے کیونکہ وہ سخت بے جینی میں تھا، پھر اس سے پوچھتے ہیں فلاں کا کیا ہوا؟ اور فلانی کا کیا ہوا؟ کیا فلانی کی شادی ہوگئی جب ایسے آدمی کے بارے میں پوچھتے ہیں جواس سے پہلے فوت ہو چکا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ تو جھے سے پہلے مرچکا ہے ... کہتے ہیں ''اِنّا لِلْهِ وَ اِنّا اِلَیْهِ رَبِّعُونَ '' وہ اپنی ماں ہاویہ کی طرف لے جایا گیا ہے ... کہتے ہیں ''اِنّا لِلْهِ وَ اِنّا اِلَیْهِ رَبِّعُونَ '' وہ اپنی ماں ہاویہ کی طرف لے جایا گیا ہے ... کہتے ہیں ''اِنّا لِلْهِ وَ اِنّا اِلَیْهِ رَبِی ماں ہاویہ کی طرف لے جایا گیا ہے ... کہت ہری ہے ماں اور بہت بری ہے ماں اور بہت براہے اس کی گود میں جانے والا ...'

## زنده اورمُر ده کی روحیس ملاقات کرتی ہیں

خواب میں زندہ ومُر دہ کی روح کی ملاقات کے شواہد ودلائل استے زیادہ ہیں کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی ان کا احاطہ ہیں کرسکتا اوراس ملاقات کے متعلق واقعات و روایات ایسے معتبر اور پر ہیزگارلوگوں نے بیان کی ہیں کہ اس کے تسلیم کرنے اور مان لینے کے بغیر کوئی چارہ ہیں جس طرح زندوں کی ارواح آپس میں خواب میں ملاقات کرتی ہیں اسی طرح زندہ اور مُر دہ کی بھی ارواح آپس میں ملاقات کرتی ہیں ... اللہ کے مال زندہ ومُر دہ کی روحوں کی ملاقات اللہ کے مال زندہ ومُر دہ کی روحوں کی ملاقات اللہ کے مال زندہ ومُر دہ کی روحوں کی ملاقات اللہ کے مال زندہ ومُر دہ کی روحوں کی ملاقات اللہ کے مال زندہ ومُر دہ کی روحوں کی ملاقات

تَمُتُ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوُتَ وَيُرُسِلُ الْاُخُرَى إِلَى اَجَلِ مُسَمَّى ط"...(الزمر:٣٢)

ترجمہ: ''خدالوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روسی قبض کرلیتا ہے اور جو
مرنے نہیں ان کی روسی سوتے میں قبض کرلیتا ہے ... پھرجن پرموت کا تھم کر چکا ہے
ان کوروک رکھتا ہے اور باقی روحوں کو ایک وقت مقررتک کے لیے چھوڑ دیتا ہے ... '
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ
زندوں اور مُر دوں کی ارواح خواب میں ملاقات کرتی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کا
حال دریافت کرتی ہیں ... پس اللہ تعالی مُر دوں کی ارواح کو اپنے پاس روک لیتا ہے اور
زندوں کی ارواح کو چھوڑ دیتا ہے وہ اپنے بدن میں آجاتی ہیں ... (اخرج بی بن ظلروائ من من ایک دوری کی ارواح کو اپنے باس روک لیتا ہے اور
ترب الروح والمر انی من طریق سعیدین جیر ہوذکرہ السوطی فی شرح العدور والمر کی فقیرہ ، ۱۹ رہ )

حفرت سدی رحمة الله علیه سے بھی آیت فذکورہ کی تغییر میں منقول ہے کہ الله تعالیٰ روح کو نیند میں قبض کرتا ہے تو زندہ کی روح اور مُر دہ کی روح ملتی ہیں اور ایک دوسرے سے گفتگو کرتی ہیں ... پھرزندہ کی روح اپنے جسم کی طرف دُنیا ہیں مقررہ مدت تک لوث جاتی ہے ... مُر دہ کی روح بھی اپنے جسم کی طرف لوٹنا چاہتی ہے مگر اسے روک لیاجا تا ہے ... (ذکرہ المری فی تغیرہ ۱۱۷۶)

اس آیت کی تغییر میں ایک دوسرا قول مجی ہے شخ الاسلام ابن تیمید رحمۃ الله علیہ نے فرمایا ہے کہ یہی دوسرا قول مختار ہے اور قر آن وسنت اس پردلالت کرتے ہیں ... وہ یہ ہے کہ یہی دوروحوں کاذکر ہے بید دونوں زندوں کی روس ہیں جنہیں نیند میں بیش من من کہ آیت میں جن دوروحوں کاذکر ہے بید دونوں زندوں کی روس ہیں جنہیں نیند میں بیش کیا ہوتا ہے ... بھران میں سے جس کی مدت زندگی ختم ہو چکی ہوتی ہے اسے روک لیاجاتا ہے اور جس کی زندگی ابھی باقی ہوتی ہے اسے چھوڑ دیاجا تا ہے اور وہ روح جسے اپنی زندگی کے ختم ہونے پر قبض کیاجا تا ہے وہ تیسری قتم ہے جس کاذکراس مقام پر نہیں ہوا...
کے ختم ہونے پر قبض کیاجا تا ہے وہ تیسری قتم ہے جس کاذکراس مقام پر نہیں ہوا...

میں زندہ اور مُر دہ کی روحوں کا ذکر ہے...اس لیے کہ اللہ تعالی نے دووفا توں کی خبردی ہے۔ ایک وفات مغری اور وہ موت ہے اور دوسری وفات مغری اور وہ نیند ہے...لہذا یہاں روح کی دو تشمیں بتلا ئیں ایک وہ جس پر موت آ چی اور اللہ نے اسے اپنی پاس روک لیا ہے اور وہ وہی ہے جس پر موت آ چی ہے...دوسری قتم وہ ہے جس کی طرف لوٹا دیا جا تا ہے... زندگی ایمی باتی ہے اسے اپنی مدت پوری ہونے تک جسم کی طرف لوٹا دیا جا تا ہے...

الله تعالی نے روکنا اور چھوڑ تا دونوں تھم مذکورہ دونوں وفاتوں پرلگائے ہیں وفات موت اور وفات نیند پر... پس وفات موت والی روح "مُمُسَکَة" ہے اور وفات نیند والی "مُرُسَلَة" ہے اور الله نے جردے دی کہ جے موت نہیں آئی وہ ہے جے نیند میں قبض کیا ہے ... اگر شخ الاسلام رحمہ الله کے قول کے مطابق بید دونوں قسمیں وفات نیند کی ہوتیں تو الله تعالی بین فرماتے کہ "وَ الّتِی لَمُ تَمُتُ فِی مَنامِها" (وہ روح جس پراپی نیند میں موت نہیں آئی) کیونکہ وہ تو قبض ہی اپنی موت کے وقت موئی ہوئی ہوالا تکہ الله تعالی بتلارہے ہیں کہ وہ مری نہیں ہوتی چھراس کے بعد یہ کیے فرمایا کہ "فَیمُسِکُ الّتِی قَصْلی عَلَیْهَا الْمَوْت " (پھر الله تعالی اس کوروک لیتا فرمایا کہ "فَیمُسِکُ الّتِی قَصْلی عَلَیْهَا الْمَوْت " (پھر الله تعالی اس کوروک لیتا ہوایا کہ "فرمایا کہ "فیمُسُک الّتِی قَصْلی عَلَیْها الْمَوْت " (پھر الله تعالی اس کوروک لیتا ہوا کوئی نیند میں فوت ہوایا حالت بیداری میں ...

## مُر ده کی روح کا زندوں کوخبریں دینا

 واقعات بھی اس دعویٰ کی دلیل ہیں کہ زندہ اور مُر دہ کی روحیں آپس میں ملاقات کرتی ہیں اوران کی آپس میں بات چیت، جان پیچان بھی ہوتی ہے...

حضرة عبداللد بن سلام اور حضرة سلمان فارسى رضى الله عنهما كامعابره

حضرت سعید بن المسیب رحمة الله علیه فرماتے ہیں حضرت عبدالله بن سلام اور حضرت سلمان فاری رضی الله تعالی عنما میں سے ایک نے دوسرے سے کہاا گرتم مجھ سے پہلے فوت ہوجا و تو مجھے ضرور بتلانا کہ تمہارے رب نے تہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ اورا گرمیں پہلے فوت ہوا تو میں تمہیں خردوں گا... دوسرے نے کہا کیا زندہ و مُر دہ کی ملاقات ہو گئی ہے؟ فرمایا ہاں ... مرنے والے مؤمنوں کی روصیں جنت میں ہوتی ہیں اور جہاں چاہتی ہیں جاسکتی ہیں ... چنانچہان میں سے جو پہلے فوت ہوااس نے دوسرے کو نیند میں آ کر یہ خبردی کہ تو کل اختیار کرواور خوش رہو! میں نے دوسرے کو نیند میں آ کر یہ خبردی کہ تو کل اختیار کرواور خوش رہو! میں نے تو کل جیسی اور کوئی چرنہیں دیکھی ... (کاب الروی)

حضرت شرت كرحمة الله عليه كي اطلاع

جب حفرت شریح بن عابد المثمانی رحمة الله علیه کی موت کا وقت قریب تما تو حفرت غضیف بن الحارث رحمة الله علیه نے ان سے کہاا ہے ابوالحجاج! اگر موت کے بعد آپ ہمارے پاس آنے کی استطاعت رکھتے ہوں تو ہمیں ضرور اپنے حالات کی اطلاع کرنا اور مرنے والوں سے اس طرح کی درخواست الل علم کے ہاں جا ترخی ... چنانچہ کچھ عرصہ تو حضرت شرح کونہ دیکھا گر پھر نیند میں آئیس و یکھا تو پوچھا کیا آپ فوت نہیں ہو چکے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں میں فوت ہو چکا ہوں ... پوچھا آپ کا کیا حال ہے؟ کہا ہمارے رب نے ہمارے گنا ہوں سے درگز رفر ما دیا ہے ہم میں سے حال ہے؟ کہا ہمارے رب نے ہمارے گنا ہوں سے درگز رفر ما دیا ہے ہم میں سے صرف احراض ہلاک ہوئے ہیں ... پوچھا احراض کون ہیں؟ فر مایا وہ لوگ جن کی طرف کسی معاملہ میں اُٹھیاں اُٹھائی جاتی ہیں ...

## عراق کے گورنر کی اطلاع

حفرت عمر بن عبدالعزیز رحمة الله علیه جو پہلے کوفه کے رہنے والے تھے پھرعراق کے گورز ہے ۔.. ان کے صاحبز اوے حفرت عبدالله رحمه الله کہتے ہیں میں نے اپنے والد کوخواب میں دیکھا کہ انہوں نے جھے کے سیب دیتے ہیں میں نے اس کی تعبیر بیٹوں سے لی ... یعنی میرے بیٹے پیدا ہوں کے ... پھر میں نے پوچھا کون سامل آپ نے سب سے افضل یایا..فرمایا اے بیٹے !استغفار سب سے افضل ہے ...

## حضرت عمر بن عبدالعزيز رحمه اللدكي اطلاع

مسلمة بن عبدالملك نے اميرالمؤمنين حضرت عمر بن عبدالعزيز رحمه الله كو ` خواب ميں ديكھا تو كہاا ہے اميرالمؤمنين! كاش مجھے معلوم ہوتا كه آپ كس حال ميں بيں؟ فرمايا اے مسلمة اب ميں فارغ ہوا ہوں...

الله کی تنم! میں نے موت کے بعد ابھی تک راحت نہیں دیکھی ... گرا بھی ... پھر میں نے بچر میں اسلام کی کے ساتھ ہوں ...

## حضرت زراره بن اوفی رحمه الله کی ملاقات

حضرت صالح برادر رحمة الله عليه فرماتے بيں ميں نے حضرت زرارة بن او في کوان کی موت کے بعد خواب ميں ديکھا تو کہا الله آپ پر رحم کر ہے۔.. آپ سے کيا پوچھا گيا اور آپ نے کيا جواب ديا تو انہوں نے منہ موڑليا... ميں نے پھر پوچھا، الله تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کيا معاملہ فرمايا ؟

تو کہااللہ تعالی نے اپنے جودوکرم سے مجھ پراحسان فرمایا ہے ... میں نے پوچھا مطرف کے بھائی ابوالعلاء بن یزید کا کیا ہوا؟ فرمایا وہ بلند در جوں میں ہے ... میں نے پوچھاتمہارے ہاں کون ساعمل افضل ہے؟ فرمایا تو کل اور آرزوؤں کا کم ہوتا...

## حضرت مسلم بن بیاررحمداللدسے ملاقات

حضرت ما لک بن دینار رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں میں نے مسلم بن بیار رحمہ الله کوموت کے بعد دیکھا تو سلام کیا... آپ نے جواب نددیا، میں نے پوچھا آپ نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ فرمایا میں میت ہوں جواب کیے دوں؟ میں نے پوچھا موت کے بعد آپ سے کیا ہوا؟ فرمایا میں نے سخت دہشیں اور زلز لے دیکھے... میں نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ فرمایا آپ کا کیا خیال ہے کہ کریم ذات کیا کرتی ہے؟ الله تعالیٰ نے ہماری نیکیاں قبول فرمایا آپ کا کیا خیال ہے کہ کریم ذات کیا کرتی ہے؟ الله تعالیٰ خود ضامن بن گیا... پھر حضرت ما لک بن دینار رحمۃ الله علیہ نے ایک چی ماری اور بیوش ہوکر کر گئے... اس کے بعد پھردن بھار ہے کہ دل بھٹ گیا اور مر گئے...

## حضرت ما لك بن ويناررحمه الله يعاملا قات

حضرت حزم کے بھائی حضرت سہیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہیں نے حضرت مالکہ بن وینار رحمۃ اللہ علیہ کوان کی موت کے بعد خواب میں ویکھا تو میں نے کہا اللہ علیہ کوان کی موت کے بعد خواب میں ویکھا تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے پاس کیا لے کر گئے؟

فرمایا میں بہت سارے گناہ لے کر گیا جو اللہ تعالی نے مجھ سے معاف فرمادیئے...اللہ تعالی کے ساتھ میرے حسن ظن کی وجہ سے...

#### حضرت رجاء بن حيوة رحمه اللدسے ملاقات

آپ کوایک عبادت گزار خاتون نے خواب میں دیکھا تو پوچھا آپ کس انجام کو پنجے؟ فرمایا ہم خیر کو پنجے ہیں...لیکن ہم نے تمہارے بعد ایک برئی گھبراہٹ دیکھی، ہم نے خیال کیا شاید قیامت قائم ہوگئ ہے...خاتون نے پوچھا کھبراہٹ کیوں ہوئی؟ فرمایا حضرت جراح اور آپ کے ساتھی اپنے ساز وسامان کے ساتھ جنت میں آئے گئے تو دروازے پر بھیڑ ہوگئی...

## حضرت مورق العجلي رحمهاللد كي خبر

حضرت جمیل بن مرة رحمة الله علی فرماتے ہیں حضرت مورق العجلی رحمة الله علیه میں سے جو پہلے فوت میرے دوست اور بھائی تع ... میں نے ایک دن ان سے کہا ہم میں سے جو پہلے فوت ہووہ دوسرے کوآ کراپنے حالات کی خبر دے ... پھر حضرت مورق رحمہ الله کی وفات ہوگئ تو میری اہلیہ نے آئیں دیکھا کہ حضرت مورق آئے ہیں جیسا کہ پہلے آیا کرتے سے ... انہوں نے دروازہ کھ کھٹایا اور میں نے جاکر دروازہ کھولا اور کہا آ جائے اپنے ہمائی کے پار ، فرمایا میں کیسے آؤں؟ میں تو موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں ... میں تو صرف اس لیے آیا ہوں تا کہ اپنے بھائی کواس بھلائی کی خبر دوں جواللہ تعالی نے میر سے ساتھ کی ہے ... ہمائی کو بتادینا کہ اللہ تعالی نے جھے مقربین میں شامل کرلیا ہے ...

#### حضرت محمد بن سيرين رحمة التدعليه علاقات

جب آپ فوت ہوئے تو آپ کے ایک ساتھی نے بہت زیادہ غم کیا... بعد میں آپ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا اے بھائی! میں آپ کو بڑی خوش کن حالت میں دیکھ رہا ہوں... اللہ تعالی نے کیا معالمہ فرمایا ہے؟ کہا میرے او پرستر درے ہیں... کہا ہم تو آپ کواس سے افضل سجھتے تھے؟

#### حضرت سفيان توري رحمه اللدسي ملاقات

حضرت سفیان بن عیدند رحمة الله علیه فرماتے بیں میں نے حضرت سفیان توری رحمة الله علیه کوئی وصیت فرمایا تو میں دیکھا تو میں نے کہا جھے کوئی وصیت فرمایا لوگوں سے جان بیجان کم رکھو...

#### حضرت حسن بن صالح رحمة الله عليه علاقات

حضرت عمار بن بوسف رحمة الله عليه فرمات بي مل في حضرت حسن بن صالح رحمة الله عليه كوخواب مين و يكها بين كمها مين آپ كي ملاقات كامتمني تها... آپ ہمیں اپنے حالات کی خبر دیں..فرمایا خوش ہو جاؤ! میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کرنے کے کمل جیسا کوئی اور عمل نہیں دیکھا...

## حضرت ضيغم عابدرحمه اللدسه ملاقات

جب آپر حمد الله کا انقال ہوگیا تو آپ کے ایک ساتھی نے آپ کوخواب میں دیکھا... آپ نے اس ساتھی سے پوچھاتم نے مجھ پر جنازہ نہیں پڑھاتھا؟ اس نے اپنا عذر بتلایا تو فرمایا اگرتم میرے جنازہ میں شریک ہوتے تو تنہیں نفع ہوتا...

## حضرت رابعه بقربيرحمها اللدسه ملاقات

آب رحمة التعليهاكي وفات كے بعد ايك خاتون نے آپ كوخواب ميس ديكھا كة برباريك ريشم كالباس إورموث ريشم كا دويشه عالاتكه آبكواون کے جبداور دویشہ میں کفن دیا گیا تھا... خاتون نے بوج عاوہ جبداور اون کا دو پٹہ جس میں آب کوکفن دیا گیا تھا کہاں ہے؟ فرمایا اللہ کی تتم! مجھے سے وہ اُتر واکراس کے بدلہ میں بدریشی لباس عطا کیا میا ہے جوتم دیکھرہی ہو...میرے فن لپیٹ کران برمبراگائی عنی پران کو علین میں رکھ دیا گیا ہے تا کہ قیامت کے دن مجھے ان کا بورا تواب طے... خاتون کہتی ہیں میں نے یو جھا کیا آب اس ریٹی لباس کے لیے مل کرتی تھیں؟ فرمایا میرے نزدیک اولیاء اللہ کا اعزاز واکرم صرف یمی نہیں ہے... میں نے يوجها،حضرت عبدة بنت الي كلاب كاكيا موا؟ فرمايانه يوجهو! وه توبلند درجول ميس جم ے آ مے برو میں ہے ... میں نے کہا وہ کس طرح آ مے بر حکیس حالا نکہ عیادت گزاری تو آپ کی زیاده تھی..فرمایا دُنیامیں وہ جس حال میں بھی ہوتیں اس کی پرواہ نہیں کرتی تھیں ... میں نے یو جما: ابو مالک طبیغم رحمة الله علیه کا کیا ہوا؟ فرمایا وہ جب عاجے ہیں اللہ تعالی کی زیارت کرتے ہیں ... میں نے پوچھا حضرت بشر بن منصور کا كيا جوا؟ فرمايا واه واه الله كي فتم! ان كوتو ان كي أميدول سے زياده عطاكيا كيا ہے...

میں نے کہا مجھے کوئی عمل بتا ئیں جس سے میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کروں...فرمایا ذکر اللہ کی کثرت کرواس سے قبر میں تم قابل رشک بن جاؤگی...

## حضرت عبدالعزيز بنسليمان رحمه اللدسه ملاقات

آپ ولید بن سلیمان کے بھائی، عبدالعزیز بن الولید کے بچا اور حضرت کمول اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے اصحاب میں سے تھے اور صاحب علم وفضل سے سے ادت گزاری میں بھی معروف تھے ... جب آپ کا انتقال ہوگیا تو آپ کے ایک دوست نے دیکھا کہ آپ پر سبزلباس ہے اور سر پرموتیوں کا تاج ہے ... اس نے پوچھا آپ ہمارے بعد کس حال میں ہیں، موت کو آپ نے کیما پایا اور وہاں کا معاملہ آپ کو کیما لگا؟ فر مایا موت کی شدت اور تکلیف مت پوچھو ... بس اللہ تعالی کی رحمت نے ہمارے عبوں کو وہ مانی لیا اور اس نے ہم سے اپنے فضل کا معاملہ فر مایا...

حضرت عطاء اسلمي رحمه اللدسه ملاقات

حضرت صالح بن بشر رحمۃ الله عليه فرماتے بيں بيس نے حضرت عطاء السلمی رحمہ الله کی وفات کے بعد نيند بيس ان سے ملاقات کی تو پوچھا اے ابو محمہ! آپ مُر دول بيس بيس؟ فرمايا بال ؟ بيس نے پوچھا پھرموت کے بعد آپ کے ساتھ کيا ہوا؟ فرمايا الله کی قتم! بيس بہت بردی بھلائی کی طرف گيا ہوں اور بخشنے والے اور قدردان رب کے پاس پہنچا ہول… بيس نے کہا آپ تو دُنيا بيس بہت ملكين رہتے تھے ...فرمايا الله کی قتم! ای غم کے بدلے الله نے مجھے ہميشہ کی راحت اور خوشی عطا فرمائی ہے ... ميس نے بوچھا آپ س درجہ ميں بيں؟ فرمايا:

"وَمَنُ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّنَ وَالصِّدِيْقِيْنَ وَالشَّهَدَآءِ وَالصَّلِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيُقًا" (سورة النساء الآبة: ٢٩)

ترجمہ: 'ان لوگوں کے ساتھ جن پراللہ نے احسان فرمایا یعنی نبی اور صدیق اور شہیداور نیک بندے! اور بیلوگ الجھے ساتھی ہیں...'

حضرت فضيل بن عياض رحمه الله كابيغام

آپ کوایک صاحب نے خواب میں دیکھا...آپ نے اس سے فرمایا: میں نے اللہ تعالیٰ سے زیادہ بندے کا خیرخواہ کسی کوئیس یایا...

## حضرت مرة البمد اني رحمه الله ي ملاقات

آپ نے اتی عبادت کی کہ مجدوں کی کثرت کی وجہ سے پیشانی کو گویامٹی نے کھالیا تھا... آپ کی وفات کے بعد آپ کے گھر والوں میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی بیشانی چکدارستارے کی طرح ہے... اس نے پوچھا آپ کے چہرے پرینورانی نشان کیسا ہے؟ فرمایا میری پیشانی کومٹی نے کھالیا تھا، اب اس جگہ نور پہنایا گیا ہے... اس نے پوچھا آپ کی منزل کیا ہے؟ فرمایا بہت اچھی منزل ہے، ایس نے پوچھا آپ کی منزل کیا ہے؟ فرمایا بہت اچھی منزل ہے، ایس کے کمین اب کہیں اور نہیں جا کیں گے اور نہ مریں گے...

#### حضرت اوليس قرنى رحمه اللدسي ملاقات

حضرت ابولیتقوب القاری رحمة الله علیه فرمات بیل میں نے خواب میں ایک آدی
دیکھا جو بہت لیے قد کا تھا۔ لوگ اس کے پیچھے جارہ ہے تھے، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟
لوگوں نے بتلایا یہ حضرت اولیں قرنی رحمة الله علیہ بیں ... میں بھی آپ کے پیچھے ہولیا...
میں نے عرض کیا مجھے وصیت فرمائے؟ الله آپ پردتم کرے... آپ نے فورسے میرے
چہرے کی طرف دیکھا... میں نے کہا میں ہدایت کا طالب ہوں ... الله آپ پردتم کرے،
آپ میری رہنمائی فرمائیں ... پھر آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا الله کی رحمت اس
کی عجت میں ڈھونڈ واور اس کی نافر مائی کے وقت اس کے عذاب سے بچواور محبت و
نافر مائی کے درمیان اس سے امیدیں نہوڑ و ... پھر آپ مجھے چھوڑ کر روانہ ہوگئے...

#### حضرت مسعر رحمه اللدسے ملاقات

حضرت ابن السماك رحمة الله عليه فرمات بين مين في حضرت مسعر رحمه الله كو نيند مين ديكها تو چها آپ نيند مين ديكها تو چها آپ نيند مين ديكها تو چها آپ نيند مين ديكها تو په

حضرت سلمه بن كهيل رحمه الله عدما قات

حضرت المبلح رحمة الله عليه فرمات بين مين في حضرت سلمه بن كهيل رحمة الله عليه كوخواب مين ديكها ... مين في بي جها آپ في كون ساعمل سب سے افضل پايا؟ فرمايارات كى عبادت ...

#### حضرت وفاءبن بشررحمه الله يصلاقات

حفرت ابوبكر بن افي مريم رحمة الله عليه فرمات بين من في خواب مين حفرت وفاء بن بشررحمة الله عليه والمحمل بي حفرا بي كرمة الله عليه والمحمل بي في من الله عليه والمحمل بي المحمل المحمل والفل بي المحمل والفل بي المحمل والفل بي المحمل والله الله تعالى كوف سرونا...

#### حضرت عبداللدبن ابي حبيبه رحمه اللدسي ملاقات

حضرت موی بن وردان رحمة الله علیه فرماتے ہیں میں نے حضرت عبدالله بن ابی حبیب رحمة الله علیه کوان کی موت کے بعد خواب میں دیکھا تو انہوں نے فرمایا میرے سامنے میری نیکیاں اور میری برائیاں پیش کی گئیں ... میں نے دیکھا کہ میری نیکیوں میں انار کے دانے ہیں میں نے انہیں چن کر کھالیا اور میں نے دیکھا کہ میری برائیوں میں ریٹم کے دودھا میں جو کہ میری ٹو پی میں ہے ...

## ایک صالح سے ملاقات

حفرت سنید بن داؤدرجمة الله علیه فرماتے ہیں کہ میرے بیتیج جویریہ بن اساء فے جھے بتلایا کہ ہم عبادان میں تھے وہال کوفہ کا ایک عبادت گزار نوجوان آیا...شدید

گرمی کے دن میں اس نو جوان کا و ہیں انقال ہوگیا... میں نے دل میں کہا ذرا آرام کر لیتے ہیں تا کہ دن محنڈ اہوجائے مجراس کی تکفین ونڈ فین کریں گے...

میں سویا تو نیز میں دیکھا جیسا کہ میں قبرستان میں ہوں اور سامنے موتیوں کا بنا ہوا ایک قبہ ہے جو حسن کی وجہ سے چک رہا ہے ... میں اس قبہ کی طرف دیکھ بی رہا تھا کہا چا تک وہ قبہ کھلا اور اس میں سے ایک نوجوان لڑکی کہ اس جیسا حسین میں نے اور نہیں دیکھا نگلی ... میری طرف آ کے برحمی اور کہا'' خدار ااسے ظہر تک ہم سے دور نہ رکھو'' میں گھبرا کر اُٹھ بیٹھا اور اس کی تجمیز و تھین میں لگ گیا، پھر جس جگہ میں نے قبہ دیکھا تھا اس جگر قبر کھودی اور اس میں نوجوان کو فن کردیا...

حضرت عامر بن عبرقيس رحمه الله ي ملاقات

حضرت عبدالملک بن عماب اللیثی رحمة الله علیه فرماتے بیں میں نے نیند میں حضرت عامر بن عبدقیس رحمة الله علیه کودیکھا تو میں نے پوچھا آپ نے کس ممل کو افضل پایا ہے؟ فرمایا وہی مل افضل ہے جس سے الله تعالی کی رضامت صود ہو... حضرت ابوالعلاء ابوب بن مسکین رحمہ الله سے ملاقات

حضرت بزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابوالعلاء رحمۃ اللہ علیہ کو نیند میں دیکھاتو میں نے پوچھا آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ فرنایا میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے ... میں نے پوچھا کس سبب سے بخشش ہوگئ ہے؟ فرنایا نماز اور روزہ سے ... میں نے پوچھا کیا آپ نے حضرت منصور بن زاذان رحمۃ اللہ علیہ کود یکھا ہے؟ فرمایا ہاں ان کاکل ہم دور سے دیکھتے ہیں ...

باپ کی اپنی بیٹی سے ملاقات

حضرت برید بن نعامه رحمة الله علیه فرمات بین ایک الرکی طاعون کی وباء میں فوت ہوگئی... بعد میں وہ الرکی اپنے والد کو نیند میں لمی ... والد نے کہا بینی! آخرت کے

بارے میں بتلاؤ وہاں کیا ہوا؟ لڑکی نے جواب دیا اباجان! ہم ایک عظیم جہان میں گئے ہیں ہم جانتے ہیں مرحانتے ہیں مرحات یا دو گفتم! میرے نامہ اعمال میں ایک دفعہ سجان اللہ یا دودفعہ سجان اللہ یا ایک رکعت یا دو رکعت نماز کا ممل میرے لیے وُنیا اور وُنیا کے تمام ساز وسامان سے زیادہ پندیدہ ہے... جنتی خوا تنین سے ملاقات

حفرت کیرین مره رحمة الله علی فرماتے ہیں میں نے نیند میں دیکھا مجھے ہوں لگا جیے میں جنت کے اعلی درجہ میں داخل ہو گیا ہوں، میں وہاں گھو منے لگا اور تعجب کرتا رہا... اتنے میں میں نے دیکھا مجد کے ایک کونے میں پھے خوا تین بیٹھی ہیں... میں آ کے گیا اور انہیں سلام کیا... پھر میں نے بچ چھا ہم اس درجہ میں کیسے پہنچ گئی ہو؟ انہوں نے جواب دیا مجدول اور تجمیرول کے ذریعہ...

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله کمتعلق ایک وی کاخواب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله که الله علیه وی کاخواب الله علیه به مرحمه الله علیه فرمات بی ایک ویند می دیمه معرت ابوبکر الله علیه که با آیاده کها دسیس نے رسول الله علیه ویلی کونیند می دیمه محضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عند آب می الله علیه ویلی که واکی جانب بی اور حضرت عمرضی الله تعالی عند با کیس جانب بی اور حدا آدی جمکرت موت آئے اور آپ حضور صلی الله علیه ویلی که عند با کیس جانب بی اور حضور سلی الله علیه ویلی که وی آئے اور آپ حضور سلی الله علیه ویلی مسلم نے آپ سے فرمایا اسے مراجب بیم کلی کردوان دونوں مامنے بیٹھے بی او حضور سلی الله علیه ویلی کردوان وی الله تعالی کونیم میں الله تعالی کونیم میں الله تعالی کونیم کی کہ واتی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ الله علیه رویز ہے ۔..

حضرت سفیان توری رحمة الله علیه سے ملاقات حضرت قبیصه بن عقبه رحمة الله علیه فرماتے ہیں میں نے حضرت سفیان توری رحمة الله عليه كوان كي موت كے بعد خواب ميں ديكھا... ميں نے يو جھا الله تعالىٰ نے آپ كساته كيامعامله كيا؟ توفرمايا:

نظرت الى ربى عيانًا فقال لى هنینًا رضای عنک یا ابن سعید بعبرة محزون وقلب عميد فقد كنت قوامًا اذا الليل قددجا فدونک فاختر ای قصر تریده وزرنی فانی منک غیر بعید ترجمہ: ..... دمیں نے واضح طور براینے رب کو دیکھا تو میرے رب نے مجھ سے فر مایا تختے میری رضامندی مبارک ہوا ہے ابن سعید ... جب رات چھا جاتی تھی تو تو کھڑ ہے ہوکرعبادت کرتا تھاعمکین جبرے اور جھکے ہوئے دل کے ساتھ…پس اب تو جول جاہے پیند کراورمیرادیدار کرمیں تجھے سے دورنہیں ہوں...''

حضرت سفیان بن عیبینه رحمة الله علیه فرماتے ہیں میں نے حضرت سفیان توری رحمة الله عليه کوان کی موت کے بعد خواب میں دیکھا کہ آپ جنت میں تھجور سے اُڑ کر دوسرے درخت پرجاتے ہیں اور درخت سے اُٹر کر مجور برآ بیٹھتے ہیں اور کہدرہے ہیں

"لِمِثُلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ"(الماقات: ١١)

''اس کی مثل جاہیے کھل کریں عمل کرنے والے...''

آب رحمه الله سے بوچھا گیا آپ کس سبب سے جنت میں داخل کیے گئے؟ فرمایا ربیزگاری کےسب، بربیزگاری کےسبب..آب رحمداللدے بوچھاگیا حضرت علی بن عاصم رحمة الله عليه كاكيا موا؟ فرمايا مم انهين نبيس و يكفي محرستار عبيسا...

حضرت شعبه بن الحجاج اورحضرت مسعر بن كدام حمهم الله يعلاقات حضرت ابواحمد البريدي رحمة الله عليه فرمات مين حضرت شعبه بن الحجاج اور حضرت مسعر بن کدام رحمهم الله دونو ل جليل القدر حافظ تھے، ميں نے ان کی موت کے بعدان دونوں کودیکھا تومیں نے کہااے ابوبسطام! الله تعالیٰ نے آپ دونوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ فرمایا جومیں کہوں اللہ تعالی تخصے اس کے یاد کرنے کی توفیق دے ... پھر فرمایا:

حباني الهي في الجنان بقبة لها الف باب من لجين و جوهرا تبحر في جمع العلوم فاكثرا وقال لى الرحمن يا شعبة الذي وَّعن عبدي القوام في الليل مسعرا تنعم بقربی اننی عنک ذو رضًا واكشف عن وجهى الكريم لينظرا كفى مسعراً غزابان سيزورني وهذا فعالى بالذين تنسكوا ولم يالفوا في سالف الدهر منكرا "ترجمہ:" مجھے میرے رب نے جنت میں ایک گنبدعطا فرمایا ہے جس کے موتیوں اور جاندی سے بنے ہوئے ایک ہزار دروازے ہیں اور مجھ سے رحمٰن نے فرمایا اے شعبہ! جوعلوم جمع کرنے میں ماہرتھا.. تو میرے قرب میں عیش کریقیبنا میں تجھ سے راضى بول اور رات كواً مُع كر تبجد يرا صن والے اسنے بندے مسعر سے راضى مول... مسعر کی خوشی کے لیے کافی ہے کہ وہ میری زیارت کرے گا اور میں اپنے معزز چہرہ کو کھولوں گا تا کہ وہ دیکھ لیں اور یہی میراسلوک ہان لوگوں سے جونیکیاں کرتے رہاورگزری ہوئی زندگی میں برائیوں سے آشنانہیں رہے...

حضرت امام احد بن عنبل رحمه الله علاقات

حفرت احمد بن محمد اللبدى فرماتے بیں میں نے حضرت امام احمد بن صنبل رحمة الله علیہ کوخواب میں دیکھا، میں نے بوچھا اے ابوعبد الله الله تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا الله تعالی نے مجھے بخش دیا ہے... پھر الله تعالی نے ارشاد فرمایا الله تعالی نے میری راہ میں ستر کوڑے کھائے تھے؟ میں نے عرض کیا ہاں...فرمایا یہ میراچرہ ہے جومیں نے تیرے لیے مباح کردیا ہے، پس تواس کا دیدارکر...

حضرت ابوبکر احمد بن محمد بن الحجاج رحمة الله عليه فرمات بي طرطوس كايك آدمی نے اپناواقعه بتلایا که میں نے الله تعالیٰ سے وُعاماً کی یا الله! مجھے قبروں والوں سے ملواد ہے تا کہ میں ان سے حضرت امام احمد بن عنبل رحمة الله علیه کے بارے میں پوچھوں کہ الله تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ چنانچہ دس سال بعد میں نے خواب کہ الله تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ چنانچہ دس سال بعد میں نے خواب

میں دیکھا گویا تمام قبرستان والے اپنی اپنی قبر پر کھڑے ہیں اور آ گے بڑھ کر مجھ سے
بات کرناچا ہے ہیں پھرانہوں نے کہاا ہے فلاں! کب سے تم اللہ تعالیٰ سے وُعاکر رہے
ہوکہ اللہ تمہیں ہم سے ملوادے تاکہ تم ہم سے اس آ دمی کے بارے میں پوچھو جو کہ جب
سے تم سے جدا ہوا ہے طوئی کے درخت کے نیچ فرشتوں نے اسے گھر رکھا ہے ... امام ابو
محم عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو قبر والوں نے اس آ دمی سے کہا یہ انہوں نے
حضرت امام احمد بن عنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بلندم رتبہ اور عظمت منزل کی خبر دی ہے ... ان
کے یاس حضرت امام کی عظمت کی تعبیر کے لیے اور الفاظ نہ تھے...

### حضرت بشرحافي اورمعروف كرخي رحمهما الله يصلاقات

حفرت بشربن الحارث رحمة الله عليه كے متوسل حفرت الوجعفر النقاء رحمة الله عليه فرماتي بين ميں نے ويکھا كہ حفرت بشرحا في اور حفرت معروف كرفى رحمة الله عليه آرہ بين ميں نے بوچھا كہاں ہے؟ فرمايا ہم جنت الفردوں ہے آرہ بين، ہم نے حضرت موئ كليم الله عليه السلام كى زيارت كى ہے...اى طرح حضرت الوجعفر النقاء رحمة الله عليه يہ بي فرمات بين كہ ميں نے ايك دفعه نيند ميں حضرت بشرحا في رحمة الله عليه كود يكھا تو بوچھا الله تعالى نے آپ كے ساتھ كيا معاملہ كيا؟ فرمايا الله تعالى نے بحص سے ارشاد فرمايا الله تعالى نے آپ كے ساتھ كيا معاملہ كيا؟ فرمايا الله تعالى نے بحص سے ارشاد فرمايا الله تعالى نے بحص سے ارشاد فرمايا الله تعالى نے ميں جہاں جا بوں جا سكتا ہوں اور الله تعالى نے ميرے ليے آدھى جنت مباح كردى ہے اس ميں جہاں جا بوں جا سكتا ہوں اور الله تعالى نے مجھ سے وعدہ فرمايا ہے كہ جننے لوگ تمہارے جنازہ ميں شريك سے ان كى بخشش ہوگى ... ميں نے بوچھا حضرت ابونھر التمار رحمہ الله كاكيا ہوا؟ فرمايا وه مصيبتوں ب

فائدہ:علامہ عبدالحق اشبیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شاید آ دھی جنت سے مراد جنت کی آ دھی نعتیں ہیں کیونکہ جنت کی نعتیں دوشم کی ہیں آ دھی روحانی ہیں اور آ دھی جسمانی ہیں... عالم برزخ میں روحانی نعتیں ملتی ہیں اور جب آخرت میں روحیں جسموں کی طرف لوٹا دی جاتی ہیں تو جسمانی نعتیں بھی دے دی جاتی ہیں... بعض حضرات نے فرمایا ہے جنت کی نعتیں علم پر بھی ملتی ہیں اور عمل پر بھی اور حضرت بشرحانی رحمۃ اللّٰدعلیہ کا حصہ علم کی نسبت عمل میں زیادہ تھا اس لیے آ دھی جنت سے مراد عمل پر مرتب ہونے والی نعتیں ہیں...

حضرت عاصم الجزرى رحمة الله عليه فرماتے بيں ميں نے خواب ميں حضرت بشر حافی رحمة الله عليه سے ملا، ميں نے پوچھا اب ابونھر! کہاں سے؟ فرما ياعلمين سے، ميں نے پوچھا اب ابونھر! کہاں سے؟ فرما ياعلمين سے، ميں نے پوچھا ام احمد بن عنبل رحمة الله عليه کا کيا ہوا؟ فرما يا اس وقت تو ميں نے انہيں اس حالت ميں جھوڑ ا ہے کہ وہ حضرت عبد الو ہاب وراق کے ساتھ مل کر الله تعالیٰ کے سامنے کھا فی رہے ہيں ... ميں نے کہا اور آ پ؟ فرما يا کھانے ميں ميرى رغبت کا کم ہونا تو معلوم بی ہے الله تعالیٰ نے مير ہے ليے اپنا و يدار مباح فرما ديا ہے ...

# حضرت ابوبكر تبلى رحمه الله يصملاقات

ایک برزگ فرماتے ہیں میں نے نیند میں دیکھا کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے محلہ رصافہ کی اس مجلس میں بیٹھے ہیں جہاں آپ اپنی زندگی میں بیٹھے تھے، آپ پر بہت عمدہ لباس ہے... میں کھڑا ہوا اور آپ کوسلام کیا، پھر آپ کے سامنے بیٹھ گیا... میں نے عرض کیا آپ کے اصحاب میں سے آپ کے زیادہ قریب کون ہے؟ فرمایا جوسب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہوا ورسب سے زیادہ اللہ کے حق کی بڑھنے والا...

حضرت ميسره بن سليم رحمه الله علاقات

حضرت ابوعبدالرحمٰن الساحلی رحمة الله علیه فرماتے ہیں میں نے خواب میں حضرت میسرہ بن سلیم رحمة الله علیه کودیکھا، میں نے کہا آپ کی جدائی کمبی ہوگئی، فرمایا

سفر بہت لمباہے... میں نے کہا آپ کن حالات میں پہنچے ہیں؟ فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رُخصت مل گئ ہے کیونکہ ہم رُخصتوں پرفتویٰ دیا کرتے تھے... میں نے کہا آپ مجھے کس ممل کے کرنے کا تھم دیتے ہیں؟ فرمایا سنتوں کا اتباع، نیک لوگوں کی صحبت دونوں چیزیں آگ سے نجات دیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب دلاتی ہیں...

#### حضرت عيسلى بن زاذان رحمه الله يسعملا قات

حضرت ابوجعفر الضرير رحمة الله عليه فرماتے ہيں ميں نے حضرت عيسیٰ بن زاذان کوان کی وفات کے بعد دیکھا تو میں نے پوچھا الله تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ توبیا شعار پڑھے:

لو رأیت الحسان فی الخلد حولی و آکاویب معها للشراب یترنمن بالکتاب جمیعا یتمشین مسبلات الثیاب ترجمہ: "'کاش کرتم جنت الخلد میں حسینا وُل کومیرے إردگردد یکھتے اوران کے ساتھ شراب کے جاموں کو جوسب مل کرقر آن کریم کوخوش آ وازی سے تلاوت کررہی ہیں اور کیڑے لئے اے ہوئے چل رہی ہیں…''

### حضرت مسلم بن خالدز كى رحمه الله عدما قات

شیخ الحرم، الحافظ، العلامه عبدالملک بن عبدالعزیز بن جری المعروف به ابن جری رحمة الله علیه کے ایک شاگر دفر ماتے بیں میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میں مکہ مکرمہ کے قبرستان میں آیا ہوا ہوں، میں نے دیکھا کہ قبروں پرشامیانے لگے ہوئے بیں اور ایک قبر الی ہے جس پرشامیانے کے ساتھ خیمہ بھی ہے اور بیری کا درخت بھی ... میں خیمہ میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اس میں حضرت مسلم بن خالدزنگی رحمة الله علیہ بیٹھے ہیں ... میں نے پوچھا باقی قبروں پرتو صرف شامیانے بیں اور آپ کی قبر پر خیمہ و بیری کا درخت بھی ہے؟ فرمایا میں روزے کشرت سے رکھا کرتا تھا...

میں نے بوچھا ہمارے شیخ حضرت ابن جرت کرحمۃ اللّه علیه کی قبر کامحل وقوع کیا ہے؟ میں ان کی مجلس میں بیٹھتا تھا...میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی سلام کرتا جاؤں...آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اپنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی تھمائی اور فر مایا: ابن جرت کی قبر کہاں ہے ان کا اعمال نامہ توعلیین میں اُٹھالیا گیا ہے...

حضرت حماد بن سلمهرحمه اللدكي الين ساتھي سے ملاقات

شخ الاسلام، الا مام فی الحدیث والعربید حضرت جماد بن سلمدر حمة الله علیه فرماتے بیں، میں نے خواب میں اپنے ایک ساتھی کو دیکھا تو پوچھا الله تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فر مایا ہے؟ کہا الله تعالی نے ارشاد فر مایا ہے دُنیا میں تمہار نے سس نے بہت کہی مشقت اُٹھائی ہے پس آج میں تمہیں بہت کمی راحت عطا کرتا ہوں اور تمام مشقت اُٹھانے والوں کو کمی راحت دول گا...

### سفيان تورى رحمه اللدكي زيارت

حضرت عبدالله بن مبارک رحمة الله علیه فرماتے ہیں میں نے حضرت سفیان توری رحمة الله علیه کو وجها الله نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا میری حضرت محمصلی الله علیه وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے ملاقات ہوگئ ہے...

### عبداللدبن مبارك رحمه اللدي ملاقات

حضرت صحر بن راشد رحمة الله عليه فرمات بيل ميل في حضرت عبدالله بن مبارك كوان كى موت كے بعد خواب ميل و يكھا... ميل في يوچھا آپ كا انقال نہيں ہوگيا تھا؟ فرمايا ہال ... ميل في كہا الله تعالى في آپ كے ساتھ كيا كيا ہے؟ فرمايا الله تعالى في مير ب برگناه كا احاط كرليا ہے ... ميل في حيا حضرت سفيان ثورى رحمة الله عليه كا كيا ہوا؟ فرمايا حضرت سفيان ثورى رحمة الله عليه كا كيا ہوا؟ فرمايا حضرت سفيان ثورى رحمة الله عليه كا كيا ہوا؟ فرمايا حضرت سفيان ثورى رحمة الله عليه كا كيا ہوا؟ فرمايا حضرت سفيان ثورى رحمة الله عليه كا كيا ہوا؟ فرمايا حضرت سفيان ثورى رحمة الله عليه كا كيا ہو چھے ہو وہ تو ان لوگوں كے ساتھ ہيں جن براللہ تعالى في انعام فرمايا ہے ...

قاضى مروان رحمه اللدي ملاقات

حضرت یقظم بنت راشد رحمها الله فرماتی ہیں مروان اکھی میرے ہمایہ سے...آپ معروف قاضی ہے، جب فوت ہوئے تو مجھے بہت صدمہ ہوا... میں نے خواب میں آپ کود یکھا تو پوچھا: اے عبدالله! الله تعالی نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کہاالله نے مجھے جنت میں داخل کردیا ہے ... میں نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ فرمایا پھر مجھے اصحاب الیمین کی طرف اُٹھایا گیا... میں نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ فرمایا پھر مجھے مقربین کی طرف اُٹھایا گیا... میں نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ فرمایا پھر مجھے مقربین کی طرف اُٹھایا گیا... میں نے پوچھا اپ ساتھیوں میں سے کس کس کو دیکھا ہے؟ کہا میں نے حضرت میں ہم کی مخترت میمون دیکھا ہے؟ کہا میں نے حضرت میں ہم کی مخترت میمون دیکھا ہے ...

#### دوسراخواب

حضرت ہشام بن حمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھرہ کی مشہور نیک و عبادت گزار خاتون اُم عبداللہ نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ میں ایک خوبصورت کھر میں داخل ہوگئ ہوں ... پھر میں ایک باغ میں داخل ہوئی ہوں ... پھر میں ایک باغ میں داخل ہوئی جوبہت خوبصورت تھا...اس میں سونے کے تخت پرایک آ دمی بیشا ہے جس کے اِردگر دجام لیے ہوئے خادم کھڑے ہیں ... میں اس مقام کے حسن کود کھے کر جیران کھڑی تھی کہ آ واز آئی بیمروان کمی میں اس مقام کے حسن کود کھے کر جیران کھڑی کہ آ واز آئی بیمروان کمی بیشا ہوکر تشریف لائے ہیں یہ سنتے ہی وہ شخص چونکا اور اپنی جگہ پر سیدھا ہوکر بیشا ...ا سے میں میری آ نکھ کھی تو اس وقت مروان کمی کا جنازہ میرے گھر کے درواز ہے سے گزر رہا تھا... (کتب الدی)



# مزيد چندانهم واقعات

جن میں خواب کے ذریعے فوت شدگان سے ملاقات کا ذکر ہے نہرزُ بیرہ

خلیفہ ہارون رشید اور اس کی اہلیہ نے بیخواب دیکھا کہ وہ میدان قیامت میں کھڑے ہیں اور ہرخض حساب کے بعد حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر بہشت میں واخل ہور ہاہے ۔۔۔لیکن ان کی نسبت حضرت نبی امی دقیقہ دان عالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے بی تھم دیا کہ بیپیش نہ کئے جا کیں ۔۔۔ کیونکہ مجھے ان کی وجہ سے الله تعالیٰ کے حضور میں بہت شرمندہ ہونا پڑے گا۔۔ میں ان کی شفاعت نہ کروں گا کیونکہ انہوں نے بیت المال کا مال اپنا سمجھ رکھا ہے اور ستحقین کو محروم کر دیا ہے یہ بولنا ک خواب دکھے کر دونوں جاگ اٹھے ای دن بیت المال سے ہزار ہا درہم ودینا تقسیم کیے اور ہزار ہا فلاحی کام انجام دیتے۔۔ نہرز بیدہ بھی اسی دور کی یادگار ہے ۔۔۔ (دینی دستر خوان جلد)
فلاحی کام انجام دیتے۔۔ نہرز بیدہ بھی اسی دور کی یادگار ہے۔۔۔ (دینی دستر خوان جلد)
فلاحی کام انجام دیتے۔۔ نہرز بیدہ بھی اسی دور کی یادگار ہے۔۔۔ (دینی دستر خوان جلد)

نبده خاتون ایک نیک ملکتھی ...اس نے نہر زبیدہ بنوا کرمخلوقِ خدا کو بہت فاکدہ پہنچایا...اپی وفاہت کے بعدوہ کسی کوخواب میں نظر آئی ...اس نے بوچھا کہ زبیدہ! آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ زبیدہ نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے بخشش فرمادی ...خواب و یکھنے والے نے کہا کہ آپ نے نہر زبیدہ بنوا کرمخلوقِ خدا کو فاکدہ پہنچایا' آپ کی بخشش تو ہونی ہی تھی ...زبیدہ خاتون نے کہا نہیں! جب نہر زبیدہ پہنچایا' آپ کی بخشش تو ہونی ہی تھی ...زبیدہ خاتون نے کہا نہیں! ہیں! جب نہر زبیدہ

والاعمل پیش ہوا تو پروردگارِ عالم نے فرمایا کہ کام تو تم نے فردانے کے پیسوں سے
کروایا...اگر فرزانہ نہ ہوتا تو نہر بھی نہ بنتی ... مجھے یہ بتاؤ کہتم نے میرے لیے کیاعمل کیا...
زبیدہ نے کہا کہ میں تو گھراگئ کہ اب کیا ہے گا... گراللہ رب العزت نے مجھ پرمہر بانی
فرمائی ... مجھ سے کہا کہ تمہاراا کیے عمل ہمیں پند آ گیا... ایک مرتبہ تم بھوک کی حالت میں
دستر خوان پر بیٹھی کھانا کھار بی تھیں کہ اتنے میں اللہ اکبر کے الفاظ سے اذان کی آواز
سنائی دی .. تہہارے ہاتھ میں لقمہ تھا اور سرسے دو پٹے سرکا ہواتھا، تم نے لقے کوواپس رکھا،
پہلے دو پٹے کوٹھیک کیا بھر لقمہ کھایا تم نے لقمہ کھانے میں تا خیر میرے نام کے ادب کی
وجہ سے کی ... اس لیے ہم نے تمہاری مغفرت فرمادی ... (بھرے موق)

### ایک بلی کے بچہ کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے مغفرت

حضرت بایزید بسطا می رحمه الله کوکی نے بعد وفات کے خواب میں دیکھا، پو چھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا...فر مایا جب میں پیش کیا گیا تو پو چھا گیا کہ اے بایزید کیا لائے، میں نے سوچا کہ نماز روزہ وغیرہ سب اعمال تو اس قابل نہیں کہ پیش کروں، البت ایمان تو بفضلہ تعالی ہے ... اس لیے عرض کیا کہ تو حید... ارشاد ہوا: "اَ مَا تَدُّحُو لَیْلَهُ اللّٰہَنِ" (یعنی دودھوالی رات یا ذہیں؟) قصہ یہ ہواتھا کہ حضرت بایزید بسطا می رحمہ الله کے ایک شب پیٹ میں در دہواتو اُن کی زبان سے نکل گیا کہ دودھ پیا تھا اس سے در د ہوگیا... اس پرشکایت ہوئی کہ در دکو دودھ کی طرف منسوب کیا اور فاعل حقیق کو بھول می طال نکہ دوردازیا رست در مال نیز ہم" پھرارشاد ہوا کہ اب بتلا و کیا لائے...

عرض کیا اے اللہ! کچھ بیس، فرمایا کہ ایک عمل تمہارا ہم کو پہند آیا ہے اس کی وجہ سے بخشتے ہیں... ایک مرتبہ ایک بلی کا بچہ سردی میں مرر ہاتھا تم نے اس کو لے کر اپنے پاس لٹالیا، رہ گئی ساری کی ساری برزگ اور تمام حقائق اور دقائق ومعارف سب کا لعدم ہو گئے... (وعظ احمان الاسلام بن ۱۳۰) (جواہر پارے ناول)

### قبرول كے شكت ہوجانے كے سبب مغفرت

علیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "الوحمة الممهداة" میں ہے کہ ایک نبی علیہ السلام ایک مقبرہ پرگزرے جس میں نئی ی قبریں بی ہوئی تھیں اور پاس محے تو معلوم ہوا کہ اکثر معذب ہیں... وُعا کی اور آ کے گزر گئے ... پچھ محمد کے بعد پھروہاں گزرہوا جبکہ قبریں شکتہ ہوگئی تھیں...

و ہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ سب کے سب مغفور اور روح وریحان میں ہیں... حیرت ہوئی اور جناب باری میں عرض کیا کہ مرنے کے بعد اُن کا کوئی عمل تو ہوانہیں پھرمغفرت کا سبب کیا ہوا؟ فر مایا جب ان کی قبریں شکت ہو گئیں اور کوئی ان کا یو چینے والاندر ماتو مجهرتم آيا ورمغفرت كردى... (خاتمة الواخ، بحواله جوابريار عبداول) بجيكوبهم اللدالرحمن الرحيم يراهان كصبب بايكم مغفرت حضرت امام رازي رحمه الله رقم طرازين: "ايك دفعه يلي على مينا وعليه الصلوة والسلام کا ایک قبریر سے گزر ہوا آپ نے (بطور کشف) دیکھا کہ عذاب کے فرشتے میت کوعذاب دے رہے ہیں...آپ آھے چلے گئے اپنے کام سے فارغ ہوکر جب آپ دوبارہ یہاں سے گزرے تو اس قبر پر رحمت کے فرشتے دیکھے جن کے ساتھ نور كطبق بين...آب كواس يرتجب مواءآب في نمازيرهي اوراللدتعالي سے وُعاما كي ... الله تعالى نے وى بھيجى اے عيلى! بير بنده گنهگار تعابور جب سے مراتعا عذاب ميں گرفتارتھا... بیمرتے وقت اپنی بیوی چھوڑ گیا تھا،اس عورت نے ایک فرزند جنااوراس کی برورش کی بہاں تک کہ بڑا ہوااس کے بعداس عورت نے اس فرزند کو کمتب میں بھیجا...استاذ نے اسے بھم اللہ الرحمٰن الرحيم پڑھائی...پس مجھے اپنے بندے سے حیا آئی کہ میں اسے آگ کاعذاب دوں، زمین کے اندراوراس کا فرزندمیرانام لیتا ہے زمین کے اویر... (تغیربیر،جواہر یارے اول)

# چند چھوٹی چھوٹی رکعتیں مغفرت کا سبب بن گئیں

حكيم الامت حفرت مولانا تهانوى رحمة الله عليه فرماتي بين: "حفرت جنيد بغدادى رحمة الله (م: ٢٩٤ه) كووفات كے بعد كى نے خواب ميں ديكھا تو سوال كيا حق تعالى نے آپ كے ساتھ كيا معامله فرمايا... آپ نے كہا" فَنِيَتِ الْحَقَائِقُ وَالْإِشَارَاتُ وَمَا نَفَعَنَا إِلَّا دُكَيْعَاتُ فِي وَالْإِشَارَاتُ وَمَا نَفَعَنَا إِلَّا دُكَيْعَاتُ فِي وَالْإِشَارَاتُ وَمَا نَفَعَنَا إِلَّا دُكَيْعَاتُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ" يعنى سارے علوم وحقائق وغيره فنا ہو گئے ... يہاں کھ كام نہ آئے اگر کچھ كام آئيں تو صرف وہ چھوٹی رکعتیں كام آئيں جو میں آ دھی رات كو يرها كرتا تھا، يعنى تہجد ... "(الافامنات اليوب، جوابر يارے اول)

# أيك بروصيا كوروزانه مسائل بتانا سبب مغفرت بن كيا

حضرت امام غزالی رحمہ الله (م: ۵۰۵ هر) تحریر فرماتے ہیں: "حضرت ابو سعید شخام رحمہ الله کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت بہل صعلوکی رحمہ الله کو اُن کی وفات کے بعد خواب میں دکھ کر "ایٹھا المشیخ" کے الفاظ سے خاطب کیا تو وہ بھے ٹوک کر کہنے گئے کہا چھوڑ دو... ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہا تھے ٹوک کر کہنے گئے کہا چھوڑ دو... ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا بالکل شخوں ہی سے ملتے جلتے تھے ... اس پر بہل کہنے گئے "لَمْ تُغُنِ عَنَّا" بھائی وہ وُنیا کی تمام نیکیاں کھی کام نہ آسکیں ... (ابو سعید ان کلمات کو س کرایک وم ہم گئے) فرمایا الله تعالی نے جھے فقط ان مسائل کے بتانے کے سبب بخش دیا جو فلاں فرمایا الله تعالی نے جھے فقط ان مسائل کے بتانے کے سبب بخش دیا جو فلاں بو ھیاں روزانہ آ کر جھے سے یو چھاکرتی تھی ... "(احیاء العلوم ،عربی جن میا جو فلاں بو ھیاں روزانہ آ کر جھے سے یو چھاکرتی تھی ... "(احیاء العلوم ،عربی جن میں دورانہ آ کر جھے سے یو چھاکرتی تھی ... "(احیاء العلوم ،عربی جن میں دورانہ آ کر جھے سے یو چھاکرتی تھی ... "(احیاء العلوم ،عربی جن میں دورانہ آ کر جھے سے یو چھاکرتی تھی ... "(احیاء العلوم ،عربی جن میں دورانہ آ کر جھے سے یو چھاکرتی تھی ... "(احیاء العلوم ،عربی جن میں دورانہ آ کر جھے سے یو چھاکرتی تھی ... "(احیاء العلوم ،عربی جن میں دورانہ آ کر جھے سے یو چھاکرتی تھی ... "(احیاء العلوم ،عربی جن میں دورانہ آ کر جھے سے یو چھاکرتی تھی ... "(احیاء العلوم ،عربی جن میں دورانہ آ کر جھے سے یو چھاکرتی تھی ... "(احیاء العلوم ،عربی جن میں دورانہ آ کر جھے سے یو جھاکرتی تھی ... "(احیاء العلوم ،عربی جن میں دورانہ آ کی دورانہ آ کی دورانہ آ کر جھے سے یو جھاکرتی تھی ... "(احیاء العلوم ،عربی جن میں دورانہ آ کی دورانہ کی دورانہ کی دورانہ آ کی دورانہ آ کی دورانہ آ کی دورانہ آ کر جھے دورانہ آ کی دورانہ آئے کی دورانہ

ان واقعات سے جہاں میہ پہتہ چلتا ہے کہ انسان کی مغفرت محض اللہ کی رحمت کے صدقہ ہوتی ہے وہیں میکھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو ہروفت اعمال خیر میں

مصروف رہنا چاہیے کیونکہ نہ معلوم کونساعمل اس کی نجات کا سبب بن جائے لیکن یہ سوچ کر کہ اللہ غفور الرحیم ہیں، نکتہ نواز ہیں، انہیں کوئی ساعمل پند آگیا تو نجات ہو جائے گی۔۔ اعمال کوچھوڑ نانہیں چاہیے کیونکہ اس کی کوئی گارٹی نہیں کہ اسے ضرور کوئی عمل بیند آجائے گا۔۔ ہوسکتا ہے اُسے کوئی عمل بھی پند نہ آئے۔۔ العیاذ باللہ اس لیے عمل کرتے رہنا چاہیے۔۔۔ نیز ان واقعات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی عبادت وطاعت پر فخر وغربیں کرنا چاہیے اور کسی کو ذکیل و حقیر نہیں سمجھنا چاہیے وعا ہے اللہ تعالی اپ فضل فاص اور دم وکرم سے ہماری مغفرت فرمائے۔۔۔ آمین (جواہر پارے اول)
فاص اور دم وکرم سے ہماری مغفرت فرمائے۔۔۔ آمین (جواہر پارے اول)

کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کوکی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے جھے بخش دیا اور نہایت چین میں ہوں مگر ہمارا پڑوی ہم سے بھی بڑھ گیا حالانکہ نہ اس نے وہ مجاہدات کیے جوہم نے کیا تھے نہ طریق سلوک طے کیا وہ بیچارہ اہل وعیال والا تھا سوائے ضروریات، واجبات وفرائض کے بچھ نہ کرتا تھا، دن بھر اہل وعیال کے لیے کسب معاش کرتا تھا کیکن ہروقت اس میں رہتا تھا کہ کاش! میرے لیے بھی بھی وہ دن آئے کہ ابراہیم کی طرح مطمئن ہوکر اللہ کانام لوں اور بیحال ہو:

بفراغ دل زمانے نظرے بماہ روئے بازانکہ چتر شاہی ہمدروز ہائے وہوئے (فراغ قلب سے ایک نظرمحبوب کے چہرہ پرڈالنا شاہی چھتری سے بہتر ہے کہ سلطنت کی ہائے ہوکاشور ہو)اور بیرحال ہو:

چہ خوش است باتو بزے بنہ فتہ ساز کردن سے درخانہ بند کردن سرِ شیشہ باز کردن رکھ کے دروازہ بند ( کیا ہی اچھا ہو کہ تیرے ساتھ تنہائی میں ایک مجلس ہو، گھر کا دروازہ بند

كركے جام كى مہركھولى جائے)...

ساری عمروه ای تمنامیں رہا مگر ایک دن بھی اسے فراغ نصیب نہ ہوالیکن آج جو اس کو درجات ملے ہیں ابراہیم ان کو ترس رہا ہے اور حق تعالی نے اس کی نیت پر نظر فرمائی کو مل قلیل تقامگر اس کا اراوہ تو ہروقت یہی تھا کہ ذرا فراغ نصیب ہوتو یوں ذکر کروں…اس طرح نمازیں پڑھوں اور اس طرح مجاہدات کروں…بس اس کی بیزیت قبول ہوگئی…" (وعظ تقلیل الکلام معمولہ خطبات کیم الامت ج: ۲۷)

حكيم الامت حضرت مولانا تفانوى رحمة الله عليه في جودا تعتير برفر مايا باس كى تائيداس حديث شريف سے ہوتی ہے جس ميں آپ صلى الله عليه وسلم كايدار شاد منقول ہے "نيئة المُموْمِن خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ" (احياء العلوم جسم ٣١٦٠)

مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے ... اہل ایمان کو چاہیے کہ جس قدر ہوسکے اعمال صالحہ کے بجالانے کی نیت رکھا کریں تا کہ اگر کسی وجہ سے عمل نہ بھی ہوسکے تو کم از کم نیت پرتو اجر کے متحق بن سکیس ... الہی ہم اپنی بساط کے مطابق اعمال صالحہ بجالانے اور تیری یا دعیں ذندگی گزار نے کی نیت رکھتے ہیں ... الہی تو فیق عطافر ما اور محض اپنے فضل وکرم سے ہم ضعفول کو اجر وثو اب عطافر ما ... آمین (جو اہر بارے سوم) حضر ت جنید بغدا دی رحمہ اللہ کی وفات

ابو محمد حریری کہتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ (متوفی ۲۹۸ھ) کی وفات کے وقت میں ان کے پاس موجود تھا... یہ جمعہ کا دن تھا اور وہ قرآن کریم کی تلاوت کررہے تھے... میں نے کہا''ابوالقاسم! کچھاپی جان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجئے...' حضرت جنیدر حمہ اللہ نے جواب دیا:

"ابومحمد! کیااس وفت آپ کوکوئی ایساشخص نظر آتا ہے جواس عبادت کا مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو، وہ دیکھومیرانامہ اعمال لیٹ رہاہے..."
وفات سے قبل حضرت جنیدر حمہ اللہ نے وصیت فرمائی کہ میری طرف جننی علم کی

باتیں منسوب ہیں اور لوگوں نے انہیں لکھ لیا ہے وہ سب دفن کردی جائیں...لوگوں نے انہیں لکھ لیا ہے وہ سب دفن کردی جائیں...لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو جواب دیا کہ' جب لوگوں کے پاس آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کاعلم (حدیث) موجود ہے تو میری خواہش ہیہ ہے کہ اللہ سے میری ملاقات اس حالت میں ہوکہ میں نے اپنی طرف منسوب کوئی چیز نہ چھوڑی ہو...' وفات کے بعد جعفر خلدی رحمہ اللہ نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا:''اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟' مضرت جنیدر حمہ اللہ نے جواب دیا:

"طاحت تلک الاشارات وغابت تلک العبارات وفنیت تلک العلوم
ونفدت تلک الرسوم، وما نفعنا الا رکعات کنا نرکعها فی الاسحار
"وه اشاری ختم موئ، وه عبارتی غایب موگئی، وه علوم فناموگئے، وه نقوش مث
گئے اور جمیں نفع پہنچایا تو چندر کعتوں نے جو جم سحری کے وقت پڑھلیا کرتے تھے... (تراش)
کوئی غم گسار موتا، کوئی جارہ ساز ہوتا

حضرت عبدالوہاب بن عبدالجید ثقفی فرماتے ہیں، میں نے ایک جنازہ دیکھا جس کو تین مرداورایک عورت نے اُٹھایا تھا... میں نے عورت کی جگہ لے کی، جنازہ کو قبرستان پہنچا کرفن کرایا... پھر میں نے عورت سے اس کا تعارف پوچھا، کہنے گئی ' بیر میرا بیٹا تھا'' میں نے دریافت کیا'' کیا آپ کے پڑوی وغیرہ نہیں ہیں؟'' کہنے گئی' ہیں، بیٹا تھا'' میں نے دریافت کیا'' کیا آپ کے پڑوی وغیرہ نہیں ہیں؟'' کہنے گئی' ہیں لیکن انہوں نے اسے تقیر جانا کیوں کہ پی خش (ہجوا) تھا'' شخ عبدالوہاب فرماتے ہیں کہ میں نے اسی رات خواب میں سفید لباس میں ملبوس ایک شخص دیکھا جس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چک رہا تھا...اس نے آگر میراشکر بیادا کیا... میں نے بوچھا''آپ کون؟' وہ کہنے لگا''میں وہی مخت ہوں جسے تم نے آج وُن کیا، اللہ تعالی نے مجھے اس لیے بخش دیا کہ لوگ مجھے تھے" دیکھا آپ نے حقیر سجھنے کا تعالی نے مجھے اس لیے بخش دیا کہ لوگ مجھے تھے" دیکھا آپ نے حقیر سجھنے کا فیصلہ سنت وتاب جاودانہ! (رسال قشریہ کابوں کی درس گاہ میں)

# احترام قرآن کی وجہسے بادشاہ کی مغفرت

ایک بادشاہ سیروشکار میں تنہارہ کرکی قربی میں ایک دیہاتی کامہمان ہوا...شب
کوجس دالان میں وہ مقیم ہوا دیکھا کہ اس کے ایک طاق میں قرآن مجید رکھا ہوا
ہے ... بیدد کھے کراس کی عظمت وجلالت اس کے دل و دماغ پر چھاگئی اور ساری رات
ایک گوشہ میں بیٹھ کرجا گئے ہوئے صبح کردی...اس بادشاہ کے مرنے کے بعد سلطان
اولیاء حضرت خواجہ نظام الدین نے خواب میں دیکھا... پوچھا خدانے آپ کے ساتھ
کیا معاملہ کیا ؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ بخش دیا... کونکہ اللہ تعالی کواس رات کا میرا
جاگنا اور قرآن مجید کا اس قدراح رام کرنا پند آگیا تھا... (انوار الباری)

#### ایک محدث کا عجیب ومبارک معامله

یکی بن اکثم رحمہ اللہ ایک محدث گزرے ہیں .... آپ قاضی بھی تھے .... جب ان کا انقال ہوا... تو ایک فخص نے ان کوخواب میں دیکھا جب ان سے پوچھا کہ آپ پر کیا گزری؟

تو انہوں نے فرمایا جب میری پیٹی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہوئی تو مجھ سے فرمایا او گنہگار بوڑھے! تو نے فلاں فلال گناہ کیا تھا.... بچھے کون میر ےعذاب سے بچائے گا؟

میں نے عرض کیایا رب العالمین! مجھے آپ کی طرف سے ایک حدیث پنجی ہے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون کی حدیث پنجی ہے؟

.... اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون کی حدیث پنجی ہے؟

میں نے عرض کیا مجھ سے عبدالرزاق نے کہا...عبدالرزاق سے معمر نے کہا.... معمر سے زھری نے کہا....زھری سے عروہ نے کہا....عروہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے کہا...ان سے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا.... نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا.... اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ جو شخص اسلام کی حالت میں بوڑھا ہوا... اور میں اس کواس کے اعمال کی وجہ سے عذاب دینے کا ارادہ بھی کروں ....
لیکن اس کے بوڑھاپے سے شر ماکر اسے معاف کر دیتا ہوں .... اور یا رب
العالمین! آپ کومعلوم ہے .... کہ میں اسلام میں بوڑھا ہو چکا ہوں .... اللہ تعالیٰ نے
ارشا وفر مایا کہ بیحدیث بالکل میح آپ نے بتلا دی .... اس بوڑھا ہے کی وجہ سے میں
کتھے معاف کرتا ہوں ... اور پھر مجھے جنت میں داخل فر مایا .... (ابن خلکان)

نیت پرمدار ہے

شیخ سعدی رحمه الله تعالی فرماتے بین که ایک بادشاه اور ایک درولیش کا انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا کہ بادشاہ تو جنت میں نہم لرہا ہے اور درولیش دوزخ میں بڑا ہے ...کسی بزرگ سے تعبیر معلوم کی ، تو کہا کہ وہ بادشاہ صاحب تخت و تاج تھا گر درولیش کی تمنا کرتا تھا اور درولیثوں کی طرف بڑی حسرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا ، اور بید ورولیش میے تو فقیر بے نوا! گر بادشاہ کورشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے ...

ای طرح اگرکوئی مسجد میں ہے اور اس کا دل لگا ہوا ہے کہ جلدی نما زہوا ور میں اپنے کام کو جا وس تو گویا وہ مسجد سے نکل چکا ، اور کوئی بازار میں ہے اور اس کا دل مسجد ونماز میں لگا ہوا ہے تو گویا وہ نماز ہی میں ہے بعنی معنی ہے انتظار الصلواۃ بعد الصلواۃ کے ... زہر خانقاہ میں صرف بیضنے کا نام نہیں ہے ، معلوم نہیں ہم کہاں ہیں اس کا حال تو قیامت میں معلوم ہوگا ...

"فَمَنُ ثَقُلَتُ مَوَازِيْنَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" (سورة المونون)

وبان ادهرکابله بهاری مواتو ادهر، اگرادهرکابله بهاری مواتو ادهر (ماخوداز محبع باال دل)

معمولی نیکی بھی مغفرت کا سبب بنتی ہے

الله تعالى شكور باور شكوركى تعريف مرقاة مين بيب كه "اللّذِي يُعُطِى اللّهُورَ اللّهُورَ اللّهُورَ اللّهُورِ اللّهُ اللّهُورِ اللّهُورِ اللّهُورِ اللّهُورِ اللّهُورِ اللّهُورِ اللّهُورِ اللّهُورِ اللّهُ إِلَى اللّهُورِ اللّهُ اللّهُورِ اللّهُ اللّهُ اللّهُورِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

#### عاجزي كي بركت

ایک مرتبہ سفیان ٹوری رحمۃ اللہ علیہ سوئے ہوئے تھے...ان کوخواب میں کی بررگ کی زیارت ہوئی اور فرمایا گیا کہ تمہارے پڑوی کا جنازہ تیار ہے، تم جا کراس کا جنازہ پڑھو... سفیان ٹوری رحمۃ اللہ علیہ جانے تھے کہ ان کا پڑوی بڑا شرائی بندہ تھا...
اب وہ اٹھ تو بیٹے لیکن بڑے جران تھے کہ اس پڑوی کے بارے میں جھے خواب میں فرمایا گیا کہ جاواس کی نماز جنازہ پڑھ کے آؤ... پھران کے دل میں خیال آیا کہ ہوسکتا فرمایا گیا کہ جاواس کی نماز جنازہ پڑھ کے آؤ... پھران کے دل میں خیال آیا کہ ہوسکتا ہوت کے کہ اس کی کوئی وجہ ہو... چنانچے انہوں نے اس کے اہل خانہ سے پوچھوایا کہ اس کو موت کی وقت اس کی آئی۔..انہوں نے جواب دیا کہ بیا کہ عافل سابندہ تھا لیکن موت کے وقت اس کی آخرت ہے باس نہ و نیا ہے نہ اس خوس کے پاس نہ و نیا ہے نہ آئی۔۔۔ اس عاجزی کے صدیقے اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت اس کے آخرت ہے نہ اس موں کومعاف فرما دیا ..... میان اللہ... (ج12 م 144)

#### ايك سبق أموز واقعه

سیدالطا کفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا... وہ روزخواب میں جنت دیکھا...
اب جب کی مرتبہ جنت دیکھی تواس میں خود پندی آگی... آج تولوگ اپنیر برے عقیدت مند بن جاتے مند ہوتے ہیں، ایک خواب دیکھتے ہیں اور ہمیشہ کے لئے اپنے عقیدت مند بن جاتے ہیں... اب اس نے لوگوں میں بھی کہنا شروع کردیا کہ میں قرجنت کی سیر کرتا ہوں، جنت کے مکان دیکھتا ہوں، بیات شخ تک بھی بہنچ گئی جب ان کے پاس وہ مریدصا حب ملنے کے لئے آئے تو آنہوں نے ان کو مجھایا کہ بھی ایہ جو آپ دیکھتے ہویہ شیطان کا جال ہو وہ تہمیں خود پندی کے داستے سے گرانا چاہتا ہے، ایسی ہا تیں لوگوں میں مت کیا کرو...

اس نے شخ کی بات تو من کی گر جب محفل سے اٹھا تو کہنے لگا: میرے شخ بھی اس نے شخ کی بات تو من کی گر جب محفل سے اٹھا تو کہنے لگا: میرے شخ بھی

میرے ساتھ جیلس (حاسد) ہوگئے ہیں ...میرامقام اتنابر حاکیا ہے، شخ کوا چھانہیں گئا... خیر! جب واپس آیا تو اگلی رات پھراس طرح خواب آیا گرشنے کی دعا ئیں اور توجھی دوران خواب جب وہ بندہ جنت دیکھ رہاتھا اس کو خیال آیا کہ میرے شخ نے کہا تھا کہ آئندہ خواب دیکھنا تو ذرا' لاحول ولاقو ق'' بھی پڑھ لینا...

لاحول پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان بھاگ جاتا ہے... ایک دوست آئے کہنے لگے: میں آیا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے پھر میں واپس چلا گیا... ہم نے کہا: نماز پڑھ رہے تھے...لاحول تو نہیں پڑھ رہے تھے...

اب کیا ہوا؟ جیسے ہی اس نے خواب میں لاحول پڑھا، کیاد کھا ہے؟ تمام مناظر
اسی وقت ختم ہو گئے، چند ہڈیاں پڑی نظر آئیں، نجاست پڑی نظر آئی، آنکھ کا گئ...وہ
بڑا جیران ہوا... میں تو جنت کے مناظر دیکھ رہا تھا ایک دم یہ کیا ہوا؟ اب اپ شخ کی
خدمت میں پھر حاضر ہوا اور عرض کیا: حضرت! آپ نے کہا تھا لاحول پڑھنا...لاحول
پڑھا تو یہ معاملہ ہوا، اب آ گے سمجھا کیں...انہوں نے بات سمجھائی کہ شیطان خواب
میں تہار سے سامنے کی خوبصورت باغ کو پیش کرتا تھا اور تمہارے دل میں یہ ڈال رہا
تھا کہ تم جنت و کھ رہے ہو..تم جنت نہیں و کھ رہے تھے، تم تو کوئی اچھا سا منظر دیکھ
رہے تھے، اور وہ تمہارے اندرخود پندی پیدا کرتا چا ہتا تھا.. ' واعجاب المرع بنفسہ' ...

يهملكات ميس في بانسان كويد بربادكر كركوديتا ب...

اب جنت کا منظر دیکھنایا اس کو پہچانتا یہ کیسا جال ہے؟ ہربندہ تو نہیں سمجھسکتا...تو

اس لئے شیطان کے جال بجیب طرح کے ہوتے ہیں...بس اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی
ہے...اس لئے پہلا اصول یہ ہے کہ اپنے اچھے حالات کھولیس یا نہ کھولیس، کیکن جو
کوتا ہیاں ہیں وہ ضرور بتا دیں، کہ یہ یہ بیاریاں ہیں، میں علاج چا ہتا ہوں، اول تو شخ
سمجھا دیں گے کہ ان سے بچنا کیسے ہے؟ نہیں تو دعا کیں دیں گے اور ان دعاؤں کے
صدقے اللہ تعالیٰ بیاری سے بچنا آسان فرمادیں گے... (ج240 241)

#### ایک شرایی کاواقعه

كتابوں ميں ايك شرابي كا واقعه لكھاہے، فاسق و فاجرتھا شرابي كبابي تھا... محلے والول نے تہید کیا ہوا تھا کہ ہم اس کا نہ جنازہ پڑھیں گے نہاس کی تدفین میں شریک ہوں گے...اللّٰدی شان اسے موت آگئی بیوی نے لوگوں کی منت ساجت کی کہ اللّٰد کے بندواس کے جنازے کی فکر کروانہوں نے کہا کہ شرابی تھا اتنا بدکار آ دمی تھا ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھتے ... بڑی پریشان ہوئی چنانچہ اس نے ان کو کہا کہ قبر میں اس کو دفن تو كرنابى ہے ناتوتم ميراساتھ دوكہ ميں ايك طرف سے اٹھاليتی ہوں..اس كی جاريا كی اٹھا کر قبرستان تو پہنچاؤ ناوہ کوئی ایک دوقریبی رشتہ دار تھے انہوں نے اس کی مدد کی ... اس نے جا کر قبر کے قریب جاریائی اس کی ڈال دی پاس بیٹھ گئی بیتو پیجاری بیوی تھی کیا کرتی اللہ کی شان کہ بہاڑی تھی اور پہاڑی کے اویرایک بڑے نیک بزرگ رہ رہے تھے..اس نیک بزرگ نے دو پہر کے قیلولہ میں خواب دیکھا کہاسے کہا گیا کہ میراایک بندہ ہے جس کی میں نے مغفرت کردی تم اس کی جنازہ کی نماز پڑھووہ نیچے اترااوراس عورت سے یو چھا کہ بیکون ہے؟ جاریا گی پراس نے کہا کہ میرا خاوند ہے شرابی کمابی تھا اور محلے والے کوئی اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہتے اس بزرگ نے کہا اجھامیں اس کا جنازہ پڑھاؤں گاتم اطلاع دے دولوگوں کو جب اس بزرگ کا نام لیا گیا کہ جنازہ پڑھانے کے لئے وہ بزرگ آرہے ہیں تو محلے والے سارے جمع ہوکرآ گئے وہ تو بہت بڑے بزرگ تھے خیرانہوں نے جنازہ کی نمازیر ُ ھائی اوراس طرح بدکارآ دمی کو دفن کیا گیا جب دفن کرلیا گیا تو جو ہزرگ پنچاترے تھے انہوں نے اس كى الميه كوكها كه مجھے بيہ بتاؤاس كى كون سى خونى تقى جواللەكو پسندآئى...كوئى توخو بى ہوگى نا جو مجھے پیاشارہ ہوا اور اس کا جنازہ پڑھانے کا کہا گیا... پہلے تو بیوی نے کہا کہ کوئی خوبی نہیں تھی بدکار آ دمی تھا شرابی تھا نشے میں مست رہتا تھا... جب انہوں نے بار بار کہا تو پھرسوچ کر کہنے گی! کہ ہاں ایک اس کے اندرخو بی تھی جب مبح کے وقت اس کا نشہ

ٹوٹنا تھا تواس وقت وہ اللہ سے رو کے دعا مانگتا تھا کہ اللہ میں بڑا بدکار ہوں پہتہ ہیں تو مجھے جہنم کے کس گوشے میں ڈالے گااے اللہ میں بہت گنہگار ہوں میں نہیں جانتا کہ تو مجھے جہنم کے کس گوشے میں ڈالے گا...

ان بزرگوں نے کہا کہ یہ تیرے خاوند کا رونا اللہ کو پہند آگیا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کی بخشش فرمادی.. تو اللہ رب العزت جمیں اپنے نفس پرمحنت کرنے کی اور نیک بن کرزندگی گزارنے کی تو فیق عطافر مائے... (خطبات نقیر) خادم قر آن امام ابوجعفر رحمہ اللہ کی میارک حالت خادم قر آن امام ابوجعفر رحمہ اللہ کی میارک حالت

قراءت کے آگھویں امام ابوجعفر مدنی حضرت عیاش مخزومی کے آزاد کر دہ غلام تھے آپ نے اپنے مولی ہی سے قراءت سیھی پھر پوری زندگی اشاعت قرآن کے لئے وقف کردی...

حضرت خواجه معین الدین چشتی رحمه الله کی روایت ہے کہ ایک بزرگ نے سلطان محمود غرنوی کی وفات کے بعد انہیں خواب میں دیکھا' پوچھا الله تعالیٰ نے تہمار ہے ساتھ کیا معاملہ کیا' جواب دیا کہ ایک رات میں کسی قصبہ میں مہمان تھا…جس مکان میں تھہرا تھا وہاں طاق پر قرآن شریف کا ایک ورق رکھا تھا…میں نے خیال کیا یہاں ورق مصحف رکھا ہوا ہے سونا نہ جا ہے …پھر دل میں خیال آیا کہ ورق مصحف کو

کہیں اور رکھوادوں اور خود یہاں آرام کروں پھرسوچا کہ یہ بڑی ہے ادبی ہوگی کہ اپنے آرام کی خاطر ورق مقدس کی جگہ تبدیل کروں اس ورق کودوسری جگہ نتقل نہیں کیا اور تمام رات جاگتا رہا میں نے کلام پاک کے ساتھ جوادب کیا اس کے بدلے تق تعالیٰ نے جھے کو بخش دیا...(دلیل العارفین مجل بجم س۲۲)

# جھے کے طفیل ایک لاکھا فراد کا حج مقبول ہوگیا

علی بن موفق کہتے ہیں کہ میں عرفہ کی شب میں منی کی مسجد میں ذراسویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ دوفرشتے سبزلباس پہنے ہوئے آسان سے اُترے..ایک نے دوسرے سے یو چھا کہ اس سال کتنے آ دمیوں نے حج کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا كه مجھے تو معلوم نہيں تو اس يو حضے والے نے خود ہى كہا كہ جھولا كھ آ دى ہيں اس نے چر سوال کیا کتہمیں معلوم ہے کہان میں سے کتنے آ دمیوں کا حج قبول ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے تو معلوم نہیں ..اس نے خودہی بتایا کہان میں سے صرف جھ آ دمیوں کا حج قبول ہوا... بیر کہد کروہ دونوں آسان کی طرف چلے گئے... ابن موفق کہتے ہیں کہاس خواب کی وجه ہے گھبرا کرمیری آ نکھ کل گئی اور مجھے براسخت فکر غم سوار ہوگیا.. خوداینے بارے میں سوچ میں بڑ گیا کہ چھآ دمی گل ہیں جن کا حج قبول ہوا... میں بھلا ان میں کیسے ہوسکتا ہوں..اس کے بعد عرفات سے واپسی پر بھی میں مجمع کود کیھر ہاتھا اور سخت فکر میں تھا کہا تنا برا مجمع اوراس میں سے صرف جھ آ دمیوں کا حج قبول ہواہے...مز دلفہ میں ای سوچ میں میری آ نکھالگ گئ تو وہی دوفر شتے پھرنظر آئے اور وہی سوال وجواب جواُ ویرگزرے آپس میں کیے ..اس کے بعداس فرشتے نے کہا کہ ہیں معلوم ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس میں كياتكم فرمايا؟ دوسرے نے كہا مجھے تو معلوم نہيں تواس نے كہايہ فيصلہ ہواہے كمان جوميں ہے ہرایک کے قیل میں ایک ایک لاکھ کا حج قبول کرلیا جائے... ابن موفق کہتے ہیں کہ بھرجومیری آ نکھ کلی تو مجھے اتی خوشی ہورہی تھی کہ بیان سے باہر ہے ... (نضائل ج ص ۲۳)

شخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندهلوی رحمه الله فرماتے ہیں... مجھے اپنے آقا و مرشد حضرت اقد س مولانا فلیل احمد صاحب نور الله مرقدہ کی ہمر کا بی میں دومر تبداس پاک زمین پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی... میں نے ہمیشہ حضرت کا بیہ معمول بردی خصوصیت سے دیکھا کہ وہاں کے قیام میں ہند کے واقف جانے والے اگر کوئی ہدیہ پیش کرتے تو اوّل تو حضرت بردے اصرار سے اس کو بیہ کہہ کر واپس فرماتے کہ بہاں کے لوگ زیادہ سخق ہیں ان کی خدمت میں پیش کیا جائے ... مخصوص اہل فضل و بہاں کے لوگ زیادہ سے اس کے بعدا گر کوئی اصرار کرتا تو مجبوراً حضرت قبول فرما کراس کا کارہ کواس ارشاد کے ساتھ مرحمت فرمادیے ... ''اس کی کوئی چیز بازار سے منگالینا کہ بہاں کے تاجروں کی بھی مدرکرنی جا ہے ... ' انس کی کوئی چیز بازار سے منگالینا کہ بہاں کے تاجروں کی بھی مدرکرنی جا ہے ... ' (فعائل ج سے ۲)

### جإرون ابوعبداللدجنت مين

احمر بن خرزاذ انطاکی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا قیامت قائم ہو چکا ہے اور عرش کے نیچے ہو چکا ہے اور عرش کے نیچے سے ایک منادی نداد سے رہا ہے ابوعبداللہ ابوعبداللہ ابوعبداللہ ابوعبداللہ چاروں کو جنت میں داخل کر دومیں نے اپنے پہلومیں کھڑ ہے ہوئے ایک فرشتے سے بوچھا یہ چاروں کون ہیں؟ اس نے کہا مالک وثوری اور شافعی واحمہ بن ضبل ... (عائبات)

#### مغفرت كاعجيب واقعه

محربن نافع نے لکھاہے کہ میں نے ابونواس کے انتقال کے بعد انہیں خواب میں و یکھا تو میں نے آواز دی' ابونواس!' انہوں نے کہا کہ یہ کنیت سے پکار نے کا وقت نہیں ہے ... میں نے کہا... اچھا اے الحن بن ہانی انہوں نے کہا... جی ہاں اب بو لئے ... میں نے پوچھا اللہ جل شانۂ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فر مایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ خداوند قد وس نے میری ان اشعار کی وجہ سے معفرت فر مادی جو میں نے جواب دیا کہ خداوند قد وس نے میری ان اشعار کی وجہ سے معفرت فر مادی جو میں نے

مرنے سے بل ظم کئے تھے اور وہ اشعار میرے تکیہ کے بنچر کھے ہوئے ہیں...
محد بن نافع کہتے ہیں کہ جب میں خواب سے بیدار ہوا تو براہ راست ان کے گھر
آیا اور ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ بھائی ابونواس نے پچھا شعار مرنے سے بل قلم
بند کئے تھے وہ کہاں ہیں؟ گھر والوں نے کہا کہ ہمیں اسکا علم ہیں... ہاں اتنا یا دیڑتا ہے
بند کئے تھے وہ کہاں ہیں؟ گھر والوں نے کہا کہ ہمیں اسکا علم ہیں... ہاں اتنا یا دیڑتا ہے
کہ انہوں نے اس وقت قلم اور کا غذمنگو ایا تھا اور پچھ کھھا تھا کیکن وہ پر زہ کہاں ہے ہمیں
معلوم نہیں ہے ... جمر بن نافع کہتے ہیں کہ بیسب معلومات کرنے کے بعد گھر میں داخل
ہوا اور ان کا تکہ اٹھا کر دیکھا تو ایک رقعہ میں مندرجہ ذیل اشعار لکھے ہوئے تھے ....

یارب ان عظمت ذنوبی کثرة فلقد عملت بان عفوک اعظم ترجم ... "پروردگار! اگر میرے گناه زیاده بی تو مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تیرا دامن عفود وسیع ترہے "...

ان كان لايرجوك الامحسن فمن ذاللذى يدعوو يرجوا الجرم ترجمه:...اگرآپ سے صرف نيكوكار بى اميدر كليس تو پھروہ كون ذات ہے جس سے مجر بين اميدر كھ كردعا كريں'...

"ادعورب کما امرت تضرعا فاذا رددت یدی فمن ذایر حم" ترجمه:... پروردگار تیرے هم کے مطابق تضرع وزاری ہے دعاما نگتا ہوں اگر تو مجھے جمٹرک دے گاتو کون مہر یانی کرے گا"...

"مالی الیک وسیلة الا الرجا وجمیل عفوک ثم انی مسلم"
ترجم..."آپ تک تینی کیلئے میرے پاس سوائے امیدودرگزر کے کوئی واسطہ
نہیں ہے اس کے بعد پھر میں سرگوں ہول"... ( عائبات )
سیدہ کے احتر ام برقاتل کی رہائی

ابراہیم بن آئی کوتوال بغداد کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت رسول الله علیہ وسلم فرمارہ ہیں کہ قاتل کوقید خانے سے رہا کردے؟ بیدار ہونے

پر میں نے دریافت کیا کہ قید خانہ میں کیا کوئی ملز مقل کا ہے معلوم ہواہے کہ ہے اوراس کو مير يسامنين كيا كيا .. ميس في اس ساحوال بيان كرف كوكها .. اس في كها كه میں اس گروہ سے ہوں جو ہررات حرام کاری کیا کرتے ہیں..ایک بردھیا ہم نے مقرر کر ر کھی تھی جو حیلے بہانے اور دھوکے سے عورتوں کو ہمارے یاس لے آتی تھی ایک روز ایک نہایت خوبصورت حسینہ کو لائی ... جس نے نہایت عاجزی سے کہا کہ میری عصمت کو داغدارنه بناؤميس سيداني مول ...ميرے نانا حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اور مال حضرت فاطمة الزهره رضى الله عنها ہيں...خدا كے واسطے مجھے پناہ دو...اس بردھيانے مجھے دھوکا دیا ہے...میرے دل براس کی باتوں کا اثر ہوا مگرمیرے ساتھی مگڑ گئے اور کہنے لگے كەتوجم كوفرىب دے كراس كو حاصل كرنا جا بتا ہے... میں نے انہیں بہت سمجھایا ... مگر جب دیکھا کہوہ اس حسینہ کی عزت وآبرولوٹنے پرتلے بیٹے ہیں تو میں نے ان کا مقابلہ کیا...چھری میرے ہاتھ میں تھی اور میں زخی ہوگیا...کین اس شیطان کو جواس حسینہ کی عصمت درى يرادهاركهائ بيها تفاقل كروالا ... ميس في حسينه كواشاره كيا...وه بميس لرتا موا د كيم كرجي حاب فرار موكى ..غل غياره س كرلوگ جمع مو كئ ..خون آلود چرى میرے ہاتھ میں اور ایک لاش دیکھ کرسیاہی مجھے گرفتار کرے لے گئے ... کوتوال نے سے واقعهن كرملزم سے كہا كه خداتعالى اوررسول صلى الله عليه وسلم كى راه ميس ميس في تخه كور با كيا...اس كے بعدوہ ملزم جملہ افعال قبيحہ سے بھی تائب ہوگيا...(دبن دسرخوان جلداول)

درگزر کرنے پرمغفرت

ایک آ دمی کی بیوی سے کوئی خلطی ہوگئ نقصان کربیٹی اگروہ چاہتا تو اسے سزا دے سکتا تھا کیونکہ وہ حق بجانب دے سکتا تھا کیونکہ وہ حق بجانب تھا۔۔۔تاہم اس آ دمی نے بیسو چا کہ میری بیوی نقصان تو کربیٹی ہے چلو میں اس اللہ کی بندی کومعاف کردیتا ہوں ...

کچھ عرصہ کے بعد اس شخص کی وفات ہوگئ کسی کوخواب میں نظر آیا 'خواب

ویکھنے والے نے پوچھا کہ سناؤ! آگے کیا معاملہ بنا؟ کہنے لگا کہ اللہ رب العزت نے میرے اوپر مہر بانی فرمادی ... اس نے پوچھا' وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ ایک مرتبہ میری بیوی غلطی کر بیٹھی تھی' میں چاہتا تو سزا دے سکتا تھا' گر میں نے اس کو اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دیا' جا معاف کر دیا' جا میں مختص کے اپنا بندہ سمجھ کر معاف کر دیتا ہوں ... (بمرے موق)

### رابعه بقربيكا منكرنكير كوجواب

حضرت رابعہ بھر بدر حمۃ اللہ علیہا کا انقال ہوگیا تو خواب میں اپی خادمہ کوملیں انہوں نے کہا کہ اللہ بھر بے ساتھ کیا ہوا؟ کہا کہ میر بے پاس منکر نکیر آئے بھے سے کہنے گئے: "مَنُ رَبُّکَ" تیرارب کون ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ دمئن رَبُّک " تیرارب کون ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ دمئن رَبُّک " تمہارارب کون ہے اور کہاں سے آئے ہوتو فرشتوں نے کہا اپنے پروردگار کے پاس سے ... تو حضرت رابعہ بھر بدر حمۃ اللہ علیہانے کہا جب اتی دورسے آنے پرتم اپنے رب کوئیں بھولے تق میں چار ہاتھ ذمین کے نیچ آکرا پے رب کو کیسے بھول سکتی ہوں ... مینیں کہا کہ "رَبِّی اللّه "کہا کہ جس رب کوساری زندگی نہیں بھولی اس کوچار ہاتھ زمین کے بیچ آکرا ہے درب کوساری زندگی نہیں بھولی اس کوچار ہاتھ زمین کے بیچ آکرا ہے درب کوساری زندگی نہیں بھولی اس کوچار ہاتھ زمین کے بیچ آکر کیسے بھول جاؤں گی ... انہوں نے کہا بچوڑ واس کا کیا حساب لینا...

عدی سے بیپ دیں ہوتی ہے۔ خادمہ کہنے گلی کہ آپ کی گدڑی کہاں گئی؟ گدڑی ایک لمباسا جبہ کو کہتے ہیں جو عرب پہنتے ہیں ہمارے یہاں اس کا کوئی دستورنہیں...

حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہانے کہا تھا کہ مجھے گفن میری گدڑی میں ہی دے دینا' میرے لیے نیا کپڑانہ لانالیکن ان کی خادمہ نے دیکھا کہ بہت عالی شان پوشاک بہنی ہوئی ہیں' کہنے گئیں کہ وہ گدڑی کہاں گئی؟

کہا کہ اللہ نے سنجال کرر کھ دی ہے کہ قیامت کے دن میری نیکیوں میں اس کو مجمی تو لے گا اور اس کا بھی وزن کرے گا... ہمارے دور اوّل کی حکومتیں اسلام کے

پھیلانے کا ذریعہ تھیں...ان کی تجارتیں اسلام کے پھیلانے کا ذریعہ تھیں ہماری تجارتیں اسلام کومٹانے کا ذریعہ ہیں...(بھرے موتی)

# سات بیٹیوں کی برکت سے ایک آ دمی جہنم سے نے گیا

تاریخ میں ایک دلچسپ واقعہ ملتا ہے وہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے

ایک خف کے ہاں صرف بیٹیاں تھیں ... ہرمرتباس کو اُمید ہوتی کہ اب تو بیٹا پیدا ہوگا مگر ہر بار بیٹی ہی پیدا ہوتی ... اس طرح اس کے ہاں کے بعد دیگرے چھ بیٹیاں ہوگا مگر ہر بار بیٹی ہی پیدا ہوتی ... اس طرح اس کے ہاں کی بیدی ہولا کی پیدا ہوگئیں ... اس کی بیوی کے ہاں پھرولا دت متوقع تھی ... وہ ڈرر ہاتھا کہ ہیں پھرلا کی پیدا نہ ہوجائے ... شیطان نے اس کو بہکایا 'چنا نچہ اس نے ارادہ کرلیا کہ اب بھی لڑکی پیدا ہوئی تو وہ ابنی بیوی کو طلاق دے دے گا...

اس کی کج بہی پرغورکریں! بھلااس میں بیوی کا کیاقصور! رات کوسویا تواس نے عجیب وغریب خواب دیکھا..اس نے دیکھا کہ قیامت برپا ہوچکی ہے اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں جن کے سبب اس پر جہنم واجب ہوچکی ہے...لہذا فرشتوں نے اس کو پکڑااور جہنم کی طرف لے گئے...

پہلے دروازے پر گئے تو دیکھا کہ اس کی ایک بیٹی وہاں کھڑی تھی جس نے اسے جہنم میں جانے سے روک دیا...فرشتے اسے لے کر دوسرے دروازے پر پہلے گئے وہاں اس کی دوسری بیٹی کھڑی تھی جو اس کے لیے آٹر بن گئی...اب وہ تیسرے دروازے پراستے لے گئے وہاں تیسری لڑکی کھڑی تھی جورکاوٹ بن گئی...اس طرح فرشتے جس دروازے پراس کو لے کر جاتے وہاں اس کی ایک بیٹی کھڑی ہوتی جواس کا فرشتے جس درواز وں پر لے کر جانے سے روک ویتی ...غرض سے کہ فرشتے اسے جہنم کے چھد درواز وں پر لے کر گئی جر درواز دے پراس کی کوئی نہ کوئی بیٹی رکاوٹ بنتی چلی گئی... درواز وں پر لے کر گئی تھا...فرشتے اس کو لے کر اس دروازے کی طرف چل دیتے ...اس پر گھراہٹ طاری ہوئی کہ اس دروازے پر میرے لیے زکاوٹ کون ہے دیتے ...اس پر گھراہٹ طاری ہوئی کہ اس دروازے پر میرے لیے زکاوٹ کون ہے

گا؟ اسے معلوم ہوگیا کہ جونیت اس نے کی تھی غلطتھی ... وہ شیطان کے بہکا وے میں آگا تھا... انتہائی پریشانی اور خوف و دہشت کے عالم میں اس کی آ نکھ کل چکی تھی اور اس نے رب العزت کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دُعا کی "اَللَّهُمَّ ادُرُقُنَا السّابِعَةَ"اے اللّٰهِ بِمُصِماتُونِ بِی عطافر ما...

اس لیے جن لوگوں کا قضا وقد رپر ایمان ہے انہیں لڑکیوں کی پیدائش پر بجیدہ فاطر ہونے کے بجائے خوش ہونا چاہیے ... ایمان کی کمزوری کے سبب جن بدعقیدہ لوگوں کا پیقسور بن چکا ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش کا سبب ان کی بیویاں ہیں بیر سراسر غلط ہے ... اس میں بیویوں کا یا خود ان کا کوئی عمل دخل نہیں بلکہ میاں بیوی تو صرف ایک ذریعہ ہیں پیدا کرنے والی ہستی تو صرف اللہ وحدہ لاشر یک لہ ہے وہی جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملاکر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانچھ بنا دیتا ہے ... ایسی صورت میں ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اللہ کی قضا وقد ریر راضی ہو... اللہ تعالی نے سورہ شور کی میں ارشا وفر مایا ہے کہ اللہ کی قضا وقد ریر راضی ہو... اللہ تعالی نے سورہ شور کی میں ارشا وفر مایا ہے

لِلْهِ مُلُکُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ جِ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ ط يَهَبُ لِمَنُ يُشَآءُ لِمَنُ يَشَآءُ الذُّكُورَ وَ أَو يُزَوِّجُهُمُ ذُكُرَانًا وَإِنَاتًا جَ يَشَآءُ إِنَاتًا وَإِنَاتًا جَ الذُّكُورَ وَ أَو يُزَوِّجُهُمُ ذُكُرَانًا وَإِنَاتًا جَ يَشَآءُ إِنَاتًا عَلِيمٌ قَلِيمٌ قَلِيمٌ (سوره شورى آبت ٥٠٣٩)

ترجمہ ..... "آ سانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے با کھر کر دیتا ہے وہ براے علم والا پھر کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے با نجھ کر دیتا ہے وہ براے علم والا اور کامل قدرت والا ہے ... "(سنہری کرنیں سنج ۳۷)

دُعا وُں کی منتند کتاب ' <sup>حصن حصی</sup>ن' کی مقبولیت

 ا پی حفاظت کی ( یعنی وظیفہ کے طور پراپی کتاب و حصن حصین "پڑھنی شروع کی ) خواب میں حضرت رسول اللہ علیہ واللہ اللہ ایمرے اور تمام مسلمانوں کے واسطے وُعا فرما ئیں .... میری ورخواست پر آ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پ وست مبارک اٹھائے .... میں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی طرف و کھتارہ اسکی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی طرف و کھتارہ اسکی جر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے وُعا فرمائی .... اور اپنے دست مبارک اپنے و و کے مبارک پر پھیرے .... جمعرات کو میں نے فرمائی .... اور اپنے دست مبارک اپنے و و کھتار کی بی میر میں اور اپنے دست مبارک اپنے و و کھتار کی بی میر دین دست مبارک اللہ علیہ واللہ علیہ و کھتارہ اسکا و کھتارہ اللہ علیہ و کھتارہ اسکا و کھتارہ اسکا و کھتارہ اسکا و کھتارہ اسکا و کھتارہ کھتارہ اسکا و کھتارہ و کھتارہ و کھتارہ کھتارہ اسکا و کھتارہ و کھتارہ کھتارہ و کھتارہ و کھتارہ و کھتارہ کھتارہ و کھتارک و کھتارہ و کھتارہ

حضرت شهاب الدين سهروردي كيلية وعا

"مقاصدالمالكين" كے مصنف حضرت خواجه ضياء الله نقشبندی نے ایک رات نبوت کے دریا کے دریتیم .... ہادی راہ دین حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کوخواب میں دیکھا کہ آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم نہایت تیزی ہے کسی مقام کی طرف تشریف لے جارہے ہیں...

حضرت شیخ شہاب الدین سہرور دی رحمہ اللہ آ پ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اور حضرت سُہر وردی کے پیچھے حضرت ضیاء اللہ کے مرشد ہیں...

یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے مقام پر پہنچ کہ نہ وہ زمین ہے نہ آلہ سال نہ کوئی مکان ... آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تھہر گئے اور اپنا دست مبارک حضرت سہرور دی کے سرپر رکھ کر حسب ذیل دعا فرمائی ...

"ا میر الله اسمیر مولا (توخوب جانتا ہے کہ) بیشہاب الدین سپر در دی هدی میں میں متابعت میں جان اور میری تمام سنتیں ہجالایا ہے میں ہے اس نے میری متابعت میں جان تو رکوشش کی ہے اور میری تمام سنتیں ہجالایا ہے میں اس سے بہت راضی ہوں... (دین دستر خوان جلد)

## گناہ سے بیخے کی برکت سے عورت زندہ ہوگئی

امام احمد بن طنبل رحمة الله عليه روايت كرتے بيں كه ... بنى اسرائيل ميں ايك آ دمى تھا جوا بنى كثيا ميں الله كى عبادت كيا كرتا تھا ... سركش لوگوں كى ايك جماعت نے اسے بدنام كرنے كى سازش تياركى اورايك بدكار عورت كے پاس آئے اوراس بات يراكسايا كه بياس عابد كوور غلائے ...

لہذاوہ عورت ایک بارش والی رات میں اس عابد کے پاس گئی اور اس سے کہا...
''اے اللہ کے بندے!... مجھے بناہ دے دو...'

وه نمازير طتار بااوراس كاجراغ روثن تقا...وه اس كى طرف متوجه نه هوا...

اس نے پھر کہا.. 'اے اللہ کے بندے ... اندھیر ااور بارش ہے ... مجھے پناہ دے ... '

وہ اصرار کرتی رہی ... یہاں تک کہاس نے اسے بلالیا...وہ لیٹ گئی اور عابد

نماز پر هتار با...وه لیك كرناز وانداز اوراپیخسن و جمال كانظاره د كھانے گی ...

يبال تك كداس عابد كول ميساس كي خواجش بيدا موكى...

تواس نے اپنفس کومخاطب کر کے کہا...

« تهر جا!... پہلے میں آگ پر تیراصبر دیکھلوں... "

لہذاوہ جراغ کے پاس آیا اور اپنی انگلی کو اس پرر کھ دیا ... یہاں تک کہ وہ جل گئی ... پھر جا کرنماز پڑھنے لگا... پھر دوبارہ دل میں خیال گناہ کا آیا اور پھر چراغ کے پاس گیا اور اپنی دوسری انگلی جلا دی ... اسی طرح ایک ایک کر کے اس نے اپنی ساری انگلیاں جلا ڈالیس ...

وہ عورت بیسارا منظرد کیے رہی تھی ...اس نے ایک چیخ ماری اور مرگئی ... تی کو سرکشوں کی جماعت وہاں پہنچی کہ دیکھیں کہ عورت نے کیا گل کھلا یا ہے؟... کیادیکھا کہ وہ مری پڑی ہے ... تو انہوں نے کہا... ''اے اللہ کے دشمن!…اے ریا کار!… پہلے تونے اس سے بدکاری کی…پھراس کوئل کر دیا…''

وہ اس عابد کو بادشاہ کے پاس لے گئے اور اس کے خلاف گواہی دی ...
بادشاہ نے اسے قبل کرنے کا حکم دیا تو اس نے عرض کیا...' مجھے دو
رکعت نماز پڑھنے کی مہلت عنایت کردیں...'اس نے نماز پڑھی
اور دعامائگی...

"اے اللہ!...میں جانتا ہوں کہ تو میرے عمل پر مجھ سے مواخذہ نہ کرے گا ...کین میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اس شہرے والے میرے بعد مجھ پر لعنت نہ کریں..."

الله تعالیٰ نے دعا قبول کی ...وہ عورت زندہ ہوئی ...اس نے گواہی دی کہاس عابد کو میں نے گناہ کی دعوت دی ...اس نے انکار کیا ...حتیٰ کہا پنی انگلیاں جلا ڈالیس ...اتنا کہہ کروہ عورت مرگئی ...اس واقعہ سے اس عابد کی شہرت دور دور تک کئی ...اوگ اس سے دعا کرانے دور دور سے آتے تھے ...اس کی زیارت کو ثواب سیجھتے تھے ...اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا تقویٰ نصیب فرمائے ...



### ا کابر کے دا قعات

حضرت شيخ نظام الدين رحمه الله كي والده محترمه

حضرت بی بی زلیخار حمد الله حضرت شیخ نظام الدین رحمه الله کی والده تھیں، شیخ فرمایا کرتے ہے کہ میری والدہ کو الله سے خاص تعلق تھا جب ان کو کوئی ضرورت در پیش ہوتی تو پہلے ہی ہے اس کام کے متعلق خواب دیکھ لیا کرتی تھیں اور اس کام کو انجام دینے میں انہیں اختیار حاصل ہوجاتا تھا میری خود بیحالت ہے کہ جب کوئی ضرورت پڑتی ہے کہ میں والدہ ما جدہ کے مزار پرجا کرعرض کرتا ہوں اور میراوہ کام تقریبا ایک ہفتہ کے اندرا ندر ہوجاتا ہے اور ایسا بہت اتفاق ہوتا ہے اس کے پورا ہونے میں ایک مہینہ گئے ... (مثالی خواتین)

#### اے اللہ! اسے تیرے حوالہ کیا

حکایت ہے کہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جمادی الثانیہ کی پہلی تاریخ کومیری والدہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں میرادستور تھا کہ ہرمہینہ کی پہلی تاریخ کو والدہ کے قدموں پر گرتا تھا چنا نچہ ایک مرتبہ نوچندی کے دن چاندہ کھے کر میں نے والدہ ماجدہ کی قدموں کی تو فرمایا: کہ آئندہ مہینہ میں کس کے قدموں پر سر رکھو گے میں سمجھ گیا کہ اب نہ رہیں گی میری حالت غیر ہوگئی اور میں رونے لگا اور وتے ہوئے کہا اماں جان! مجھ غریب بے چارہ کوکس کے سپر دیجئے گا فرمایا: کل صبح بتا کیں ہوئے گہرفر مایا، آج رات شیخ نجیب الدین متوکل کے گھر آ رام کروچنا نچہ میں ان کے تھم

کے مطابق رات کوشنے کے گھر میں چلا گیا شب کے اخر حصہ میں جبکہ صبح ہونے والی تھی فادم نے آکر کہا کہ بی بی تہمیں بلارہی ہیں جب میں حاضر ہوا تو فر مایا کل تم نے ایک بات پوچھی تھی جسے بتانے کا میں نے وعدہ کیا تھا اب کہتی ہوں پھر میر اسید ھا ہاتھ پکڑ کرکہا، اے اللہ! اسے تیرے والے کیا بس اتنا کہا اور جاں بحق ہوگئیں... (مثال خواتین) دستا ویز کی عیارت ... بخشش کا ذر لیعہ

نظام الملک اپنی علمی دوسی کی وجہ سے بہت مشہور تھا....وہ اپنے زمانے کا اہم ترین آ دمی تھا....تام تو اس کاحسن تھا اور کنیت ابوعلی اس کاسب سے بڑا کا رنامہ جامعہ بغداد تھا....جس کو مدرسہ نظامیہ بھی کہتے ہیں .... یہی وہ مدرسہ ہے جس میں امام غزالی ....شخ عبدالقادر جیلانی ....شخ سعدی رحمہم اللہ نے تعلیم حاصل کی ....

ایک روزنظام الملک نے تھم دیا کہ ایک محضر نامہ تیار کراؤ اوراس پرعوام ....علماء اورامراء کے دسخط کراؤ وہ اس بات کی تقدیق کر دیں کہ میں نے اپنے طویل دورہ وزارت میں کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی تاکہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دستاویز میرے کام آسکے .... یہ محضر نامہ جب دسخط کے لئے امام الحرمین ابوالحق شیرازی رحمہ اللہ جو جامع بغداد کے وائس چانسلر تھے کے پاس پیش کیا گیا انہوں نے فرمایا قلم لاؤ جو کچھوہ اس وزیر کے بارے میں جانتے ہیں نہایت دیا نتراری سے لکھ دیں گے سب لوگ خوش تھے اور جرت میں جانے ہیں نہوں نے اپنی یہ دیا ہوں نے اپنی یہ رائے کھوکیا لکھتے ہیں انہوں نے اپنی یہ رائے کھوکیا لکھتے ہیں انہوں نے اپنی یہ رائے کھوکیا کھتے ہیں انہوں نے اپنی یہ رائے کھوکیا کھتے ہیں انہوں نے اپنی یہ دیا گھوکیا کھی ہے۔ دیکھوکیا کھتے ہیں انہوں نے اپنی یہ رائے کھوکیا کھی ہے۔ دیکھوکیا کھی ہے دیکھوکیا کے دیکھوکیا کھی ہے دیکھوکیا کے دیکھوکیا کھی ہے۔ دیکھوکیا کھی ہے دیکھوکیا کھی ہے۔ دیکھوکیا کھی ہے دیکھوکی

نظام الملک کی وفات کے بعد ایک ساتھی نے اسے خواب میں دیکھا پوچھا کیا معاملہ ہوا بارگاہ رب العزت میں ... فرمایا: اس مردخود آگاہ اور درویش خدامست نے میرے محضرنا ہے پرجو جملہ لکھا تھا وہ شہادت کام آئی اس سے جملے کو جسے پڑھ کر میں نے ندامت کے آنسو بہائے تھے اس سے بارگاہ خداوندی نے مجھ پر کرم فرما دیا گیا... (یادگار ملاقاتیں)

# ایک اورخواب، مرزا غلام قادیانی کی قبریر "فِی نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِیْنَ فِیْهَا اَبَدًا" لکھادیکھا

جناب معراج الدین صاحب کہتے ہیں کہ میں مرزائی تھا...ایک رات خواب میں دیکھا کہ میں قادیان میں مرزا قادیانی کی قبر پر کھڑا ہوں...اچا تک مجھے اس کی قبر پر ایک تختی نظر آئی جس پر لکھا تھا ''فِی نَادِ جَھَنَّمَ خَالِدِیْنَ فِیْھَا اَبَدًا'' بس بی تحریر پڑھ کر کانپ اُٹھا اور اس کے ساتھ ہی مرزا کی قبر پر چغداور گدھ کی شکل میں جانورنظر پڑھ کر کانپ اُٹھا اور اس کے ساتھ ہی گرگیا کہ قدرت حق نے میری دشگیری فرمائی اور میں آئے ... میں بیدار ہوا اور بحدہ میں گرگیا کہ قدرت حق نے میری دشگیری فرمائی اور میں مسلمان ہوگیا... (تحریر: علامہ طاہر القادری فت روزہ الجمعیہ 8 تا ۱۵ امار چ ۲۰۰۱ء)

# ختم نبوت کے وسیلہ سے مغفرت

" آپ کابیٹا بس آج شام تک کامہمان ہے ....اس کاکوئی علاج نہیں " ....گر میں ڈاکٹر کے بیالفاظ من کرمولا ناروپڑے ....! پنے بیٹے کوگھر لے آئے ....گھر میں کھڑے اپنے بیٹے کی تیار داری کررہے تھے کہ درواز بے پر دستک ہوئی ....مولا نا درواز بے بیٹے کی تیار داری کررہے تھے کہ درواز بے پر گئے .... باہرا یک بوڑ ھے خص کو کھڑ بے پایا .... حضرت نے سلام ودعا کے بعد بوچھا بابا جی! خیریت سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا خیریت سے کہاں آیا ہوں .... بوری ہمارے علاقے میں ایک قادیانی مبلغ آیا ہوا ہے وہ لوگوں کو گمراہ کررہا ہے .... بوری امت گمراہ ہور ہی ہے اور آپ گھر میں کھڑ ہے ہیں ....

مولانانے جیسے بی ہے بات نی آپ کی آنھوں سے آنسو بہہ پڑے .... بیوی سے فرمایا بی بی! میرا بیک کہاں ہے؟ بیوی نے بیک اٹھا کر دیا اور آپ بیک ہاتھ میں پکڑے گھر سے روانہ ہونے گئے .... بیوی نے دامن پکڑ لیا اور کہنے گئی .... مولانا! آخری کھات میں اپنے نو جوان بیٹے کواس حالت میں چھوڑ کر جارہے ہو؟ مولانا نے آخری کھات میں اپنے نو جوان بیٹے کواس حالت میں چھوڑ کر جارہے ہو؟ مولانا نے آسان کی طرف نظریں اٹھا کیں اور روکر روانہ ہونے گئے تو جاں بلب بیٹے نے کہاا با

جان! میں آج کامہمان ہوں چند کمحے تو انظار کر لیجئے میری روح نکل رہی ہے مجھے اس حال میں چھوڑ کرجارہے ہو؟

مولانا نے اپنو جوان بیٹے کو بوسہ دیار و نے لگے اور فرمایا...ا ہے بیٹے! بات ہے کہ میں محم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر جار ہا ہوں کل قیامت کے دن حوض کو ثر پر ہماری تمہاری ملاقات ہوجائے گی .... یفر مایا اور گھر سے روانہ ہو گئے .... اڈ ہے پر پہنچے ابھی بس میں بیٹھے ہی تھے کہ چندلوگ دوڑ ہے آئے اور کہنے لگے کہ مولانا! آپ کا بیٹا فوت ہو چکا ہے .... اس کا جنازہ پڑھاتے جائے .... مولانا نے آسان کی طرف نظریں اٹھا کیں اور رو کر فرمانے لگے ....

جنازہ پڑھانا فرض کفایہ ہاورامت محمد بیکو گمراہی سے بچانا فرض عین ہے ۔۔۔۔
فرض عین چھوڑ کر فرض کفایہ کی طرف نہیں جاسکا ۔۔۔۔ پھر وہاں سے روانہ ہوگئے اس
علاقے میں پہنچ اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی وہ قادیانی مبلغ بھاگ گیا.۔۔،مولانا تین
دن کے بعد گھر واپس پہنچ ۔۔۔۔ بیوی قدموں میں گر گئی اورروکر کہنے گی ۔۔۔،مولانا اجب
آپ جارہے تھے تو بیٹا آپ کی راہ تکتارہااور کہتارہا جب اباجان واپس آجا کیں تو آئیس
میر اسلام عرض کر دینا۔۔۔،مولانا نے جب بیسناتو فوراً اپنے بیٹے کی قبر پر گئے اور دعاما تکنے
میر اسلام عرض کر دینا۔۔۔،مولانا نے جب بیسناتو فوراً اپنے بیٹے کی قبر کو جنت کا باغ بنادے۔۔۔،مولانا
گئا ہے اللہ اختم نبوت کے وسلے سے میرے بیٹے کی قبر کو جنت کا باغ بنادے۔۔۔،مولانا
ملاقات کی اور کہا کہ رہ محمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم اختم نبوت کے وسلے سے اللہ
تعالیٰ نے میری قبر کو جنت کا باغ بنادیا ہے ۔۔۔۔ ختم نبوت کے اس مجام کو دنیا مولانا غلام
غوث ہزاروی رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے ۔۔۔۔ (بھریہ اہنامہ تذکرہ دارالعلوم کیروالا)
غوث ہزاروی رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے ۔۔۔۔ (بھریہ اہنامہ تذکرہ دارالعلوم کیروالا)

ایک بوڑھی عورت تھی...وہ بے چاری نادارتھی، معذوری تھی...اسے روٹی ملتی نہیں تھی...وہ روٹی ملتی نہیں تھی ...وہ روٹ پی تھی اور گھروں سے جاکر مانگی تھی...بھی کسی کے پاس کچھ ہوتا تو وہ

دے دیتا اور جس کے پاس نہ ہوتا ، وہ کہتا: اچھا بی بی! اللہ دے گا...اللہ دے گا...اللہ دے گا...اللہ تعالیٰ کی شان کہاس بردھیا کی وفات ہوگئی...

کی کوخواب میں ملی تو اس نے پوچھا: سنا ئیں آگے کیا معاملہ ہوا؟ کہنے گئی: میں اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوئی فرشتوں نے مجھ سے پوچھا: کیالائی ہو؟ میں رونے لگ گئی... میں نے کہا: میں تو ساری زندگی در درکی ٹھوکریں کھاتی رہی، جدھر ہاتھ بھیلاتی تھی، وہی کہتا تھا: اللہ دے گا،اللہ دے گا... اب میں اللہ کے حضور آئی ہوں، میں تو ساری عمر سنتی رہی کہ اللہ دے گا،اور تم پوچھتے ہو کہ کیا لے کرآئی ہو، تو مجھے اللہ کب دے گا؟ میری معفرت کردی... (خطبان نقیر) میں اللہ کو ایک بنیا سے ملاقات حضرت نا نوتوی رحمہ اللہ کی بنیا سے ملاقات

ر مصابعات میں میں ہے ۔۔۔ میں فرماتے ہیں... حکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ اپنے خطبات میں فرماتے ہیں...

حضرت مولانا محمدقاسم صاحب نے ایک بنتے کوخواب میں دیکھا کہ جنت میں ہے ... پوچھاتم یہاں کہاں ... کہا مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا تھا... اب کیا کسی کو حقیر سمجھتے ہو... اگر خدا چاہے ذرای دیر میں ناپائی کو دھوکر طاہر بلکہ مطہر بناد ہے... خواہ کتنا ہی بڑا کا فرہو... (خطیات عیم الامت جسام ۲۱۵)

# کا فروں کی مشابہت پر پکڑ

انڈیا میں ایک بردی عمر نے آدمی تھ ... وہ فوت ہو گئے ... کسی نے ان کوخواب میں دیکھا تو پوچھا: جی ! آگے کیا بنا؟ کہنے لگے: میں سخت عذاب میں مبتلا ہوں ... اس نے پوچھا: وجہ کیا بی ؟ کہنے لگے: ایک مرتبہ ہندوؤں کی ہولی کا دن تھا اور وہ ایک دوسرے پردنگ ڈالتے پھر رہے تھ ... میں اپنے گھر سے کسی دوسری جگہ پر جا رہا تھا... داستے میں مجھے پان کھاتے ہوئے تھوک بھینکنے کی ضرورت محسوں ہوئی، اس وقت مجھے اپنے سامنے ایک گدھا نظر آیا، میری طبیعت میں پھھالی بات پیدا ہوئی کہ

میں نے یہ کہہ دیا: ارے گدھے! مخصے کسی نے ہیں رنگا، آمیں مخصے رنگ دیتا ہوں ... یہ کہہ کر میں نے یہ کہہ کر میں نے اپنی پان والی تھوک گدھے پر بھینک دی ... اللہ تعالیٰ نے میرے اس عمل کو پکڑ لیا کہ تم نے کا فرول کے عمل کے ساتھ مشا بہت اختیار کی ، چنا نچہ اس وجہ سے میری قبر کوجہنم کا گڑھا بنا دیا گیا ... (خطبات نقیرن 18 م 56)

## ہرسیدقابل احترام ہے

حضرت حاجی امداد الله مهاجر مکی نور الله مرقده فرماتے تھے کہ ان کے استاد حضرت مولانا قلندرصاحب جوجلال آباد میں رہتے تھے وہ صاحب حضوری تھے.. یعنی ان کوروزانہ حضرت محمدرسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی تھی ... کوالله تعالیٰ کے بند ہے بعض ایسے بھی ہوئے ہیں جن کو آب صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بیداری میں بھی ہوتے ہیں جن کو آب صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بیداری میں بھی ہوتے ہیں جن کو آب صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بیداری میں بھی ہوتی رہی ہے ...

حضرت مولانا قلندرصاحب جب مدینه شریف جارہے تھے تو کسی غلطی پراپ جال کو جوایک نو جوان شخص تھا تھیٹر مار دیا بس اسی روز سے زیارت بند ہوگئ...انہیں اس کا بڑا غم ہوا...اس غم کو وہی جانتا ہے جس کو پھے ملا ہوا ور پھر لے لیا جائے...جس کو پھے ملا ہی نہ ہووہ کیا جائے ...اس غم میں مدینہ طیبہ پنچے وہاں کے مشائخ سے رجوع کیا گرسب نے کہا ہمارے قابو سے باہر ہے ...البتہ ایک مجذوب عورت بھی بھی روضہ واطہر کی زیارت کے لیے آتی ہے ...وہ برابر کشکی لگائے دیکھتی رہتی ہے ...

وہ بھی آئے اور توجہ کرے تو ان شاء اللہ پھر زیارت نصیب ہونے گے گل...وہ اس مجذوبہ کے منتظر رہے ... ایک دن وہ بی بی آئیں ... ان سے انہوں نے عرض کیا تو انہیں ایک جوش آیا اور ای جوش میں انہوں نے روضہ ءاقدس کی طرف اشارہ کر کے کہا''شف یعنی دیکئے' انہوں نے جو اس وقت نظر کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں ... جا گئے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں ... جا گئے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کی زیارت سے مشرف ہوئے...اوراس کے بعد وہی کیفیت حضوری کی جو جاتی رہی تھی پھر حاصل ہوگئی...گوتھیٹر مارنے کے بعد مولا نانے اس سے معافی ما نگ کی تھی اور اس نے معاف بھی کر دیا تھالیکن پھر بھی اس حرکت کا بیر وبال ہوا... تحقیق پر معلوم ہوا کہ وہ لڑکا سید زادہ تھا... (سیرة النبی بعداز وصال النبی)

## در باررسالت عصلام واظهارمسرت

شیخ الحدیث حضرت مولانا محم عبدالله درخواسی رحمة الله علیه جج کے لیے گئے ...ان کا ارادہ تھا اب واپس پاکستان ہیں آؤں گا...مدینے میں قیام کے دوران حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی...

آپ سلی الله علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ... یہاں دین کا کام خوب ہورہا ہے ...
آپ پاکستان جا کیں ... وہاں پہنچ کرمیرے بیٹے عطاء الله شاہ بخاری کومیراسلام کہنا ... اور کہنا کہ ختم نبوت کے محاذ پرتمہارے کام سے میں گنبدخصرا میں خوش ہول ... ڈٹے رہو... اس کام کوخوب کرو... تمہارے لیے دعا کرتا ہول ...

مولانا درخواسی جے سے فارغ ہوئے ...سید ہے ملتان پنچے ...سید عطاء اللہ شاہ بخاری اس وقت بیار تھے ...اور بستر پر لیٹے ہوئے تھے ...انہوں نے شاہ صاحب کو خواب سنتے ہی شاہ صاحب ترفی اُسٹے اور چار پائی سے نیچ گر کر بیہوش ہوگئے ...کافی دیر بعد ہوش آیا تو بار بار پوچھنے گئے ...درخواسی صاحب! میرے آقا نے میرانام بھی لیا تھا.. مولانا درخواسی نے ان کے پوچھنے پر بتایا...

بان! آپ كانام ليا تها.. بس پهركيا تها.. اب توان پر وجد طاري موگيا...

حضرت مولانا محرطی جالندهری رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ وفات کے بعد محصخواب میں بخاری صاحب کی زیارت ہوئی ... میں نے ان سے بوچھا ... شاہ صاحب افرمائے قبر کا معاملہ کیسا رہا؟ ... شاہ صاحب نے جواب میں فرمایا ... بھائی منزل بہت ہی مشکل ہے ... بس آقائے نامدار صلی الله علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے معافی مل

گئ..اگرمیری قبر پرکان لگا کرسننے کی طاقت تمہیں عطاء ہوتو س لینا...میری قبر کاذرہ ذرہ پکارر ہا ہوگا...مرزا قادیانی اور اسے ماننے والے کا فر ہیں...(ہارے اکابرداوں کے فاتح) د نیا کی فریب کا ری

مریدنے پیرسے خواب بیان کیا .... دیکھا ہوں کہ میری انگلیاں پا خانہ میں ہمری ہوئی ہیں اور آپ کی انگلیاں شہد میں .... پیر جی نے کہا ہاں ٹھیک تو ہے اس میں شک ہی کیا ہے ہم ایسے ہی ہیں اور تو ایسا ہی ہے .... مرید نے کہا کہ ابھی خواب پورانہیں ہوا یہ بھی دیکھا کہ میں تمہاری انگلیاں چائے رہا ہوں اور تم میری انگلیاں چائے رہے ہو .... پیر بہت خفا ہوئے اس حکایت کا وہی حاصل ہے کہ مرید تو پیر سے دین حاصل کرنا چاہتا ہے کہ وہ مشابہ شہد کے ہے اور پیر مرید سے دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے کہ وہ مشابہ یا خانہ کے ہے .... (امثال عرب)

## عبدالعزيز دباغ ايك ولى كبير يبدا هوگا

حضرت عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ فارحہ فرماتی تھیں کہ ان کے ماموں العربی انفعتالی نے انہیں بتایا کہ انہوں نے خواب میں حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کودیکھا...آپ نے ان سے فرمایا کہ تمہاری بھانجی فارحہ کے ہاں ایک ولی کمیر پیدا ہوگا...انہوں نے عرض کیا...

یا رسول الله اس کا باپ کون ہوگا؟ تو آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا دمسعود د باغ " بہی وجھی کہ العربی انفشتالی نے میرے والدمسعود قدس سرہ العزیز کو رشتہ کے لیے بہند فرمایا...(دبی دسترخوان جلد)

## عصامبارک سے دیو بند کی بنیا دیرنشان

مدرسہ دارالعلوم دیو بند (بھارت) ایک الہامی مدرسہ ہے... ۱۵مم ۱۲۸سے مطابق ۱۲۸سمی کے بعد عمارت مطابق ۱۲۸سمی کے بعد عمارت

مدرسہ کے لیے بنیا در کھ دی گئی... جب وقت آیا کہ اسے بھرا جائے اور اس پر عمارت تغییر کی جائے تو مولانا رفیع الدین مہتم ٹانی دارالعلوم دیوبند نے خواب دیکھا کہ اس زمین پر بی آخرالز مان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فر ماہیں ... ہاتھ میں عصا ہے ... آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولانا سے فر مایا... '' شالی جانب جو بنیا دکھودی گئی ہے اس سے محن مدرسہ چھوٹا اور تنگ رہے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصائے مبارک سے دی بیس گر شال کی جانب ہٹ کرنشان لگایا کہ بنیا دیہاں ہونی چاہیئے ... تا کہ مدرسہ کا صحن وسیح رہے ... (جہاں تک اب محن کی لمبائی ہے ) خواب دیکھنے کے بعد مولانا علی اصح بنیا دوں کے معاینہ کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لگایا ہوانشان برستورموجود تھا اسی نشان پر بنیا دکھدوائی اور مدرسے کی تغیر شروع ہوگئی ...

مفتى محودر حمداللد برانعام

مولا نامفتی محمود رحمة الله علیه نے ختم نبوت کیلئے خوب کام کیا...وفات کے بعد کسی نے انہیں خواب میں دیکھا تو ہوچھا:

''سائے حضرت! کیسی گزری؟''انہوں نے جواب دیا:''ساری زندگی قرآن وحدیث کی تعلیم میں گزری' ملک میں اسلامی نظام کے لیے کوششیں کیں…اللہ کے ہاں مقبول ہوئیں…گرنجات اس محنت کی وجہ سے ہوئی جوقو می اسمبلی میں ختم نبوت کے لیے کی تھی ۔۔ ختم نبوت کی خدمت کے صدیقے میں اللہ تعالی نے بخشش فرمادی''…

ايك ايمان افروز حيرت انگيز واقعه

حضرت مولانا محمد ولی رازی صاحب دامت برکاتهم کے تحریر کردہ ایک مضمون سے انتخاب 2001ء میں محمود غوری اور ان کے بیٹے عام محمود غوری کا انتقال ہوگیا تھا... والد کی عمر 55 سے 60 سال کے درمیان تھی جبکہ بیٹے کی عمر 28,28 سال تھی اور شخشی ڈاڑھی رکھتا تھا... دونوں باپ بیٹے دینی رجحان رکھتے تھے کیونکہ والد کا مزاج تصوف

کی طرف زیادہ تھا اس کا اثر بیٹے کے مزاج وفکر پر بھی پڑا تھا...اس واقعہ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ بیٹا اپنے سسرالی عزیزوں کے ساتھ کپنک منانے کیلئے کلری جمیل پر گیا تھا اور پانی میں ڈوب کر مر گیا...لاش گھر آئی تو والدصدمہ کو برداشت نہ کر سکا اور اس کے دماغ کی رگ بھٹ گئی...اس طرح ایک ہی وقت میں ایک گھرسے دو جنازے اشائے گئے اور دونوں کو من سکوائر کے پیچھے میسی نگری کے قبرستان میں دفنا دیا گیا...

1 مائے گئے اور دونوں کو من سکوائر کے پیچھے میسی نگری کے قبرستان میں دفنا دیا گیا...

2012ء میں لیاری ایک پر کے سلسلہ میں نہ کورہ قبرستان کی پچھڑ مین سڑک بنانے کیلئے لینی ضروری ہوئی جوعلاقہ اس سکیم میں آرہا تھا اس میں تقریباً تین منازقہ بی ترک بنانے کیلئے لینی ضروری ہوئی جوعلاقہ اس سکیم میں آرہا تھا اس میں تقریباً تین منازقہ بی ترک بنانے کیلئے لینی ضروری ہوئی جوعلاقہ اس سکیم میں آرہا تھا اس میں تقریباً تین منازقہ بی ترک بنانے کیلئے لینی ضروری ہوئی جوعلاقہ اس سکیم میں آرہا تھا اس میں تقریباً تین

استان کے کیلئے لینی ضروری ہوئی جوعلاقہ اس سیم میں آر ہاتھا اس میں تقریباً تین ہزار قبریں آرہی تھی ... انتظامیہ نے ورثا سے رابطہ کر کے ہدایت کی کہ وہ فلاں تاریخ کو ہزار قبریں آرہی تھی ... انتظامیہ نے ورثا سے رابطہ کر کے ہدایت کی کہ وہ فلاں تاریخ کو ایپ مردول کی باقیات یعنی ہڑیاں ڈھانچے وغیرہ جمع کر کے میسی نگری میں پہلے سے متعین جگہ پر منتقل کر دیں ... چنانچے محمود غوری صاحب کے ورثا کو بھی اطلاع کی گئی ان کے دو بیٹے نعمان و قبیل بھی مقررہ تاریخ پر وہاں پہنچ گئے ... جب گورکن نے انکے والد کی قبر کھودی تو کفن جوں کا توں موجود تھا اس میں نعش بھی سیح سلامت تھی کفن میلا ضرور قبر کھودی تو کفن جوں کا توں موجود تھا اس میں نعش بھی سیح سلامت تھی کفن میلا ضرور تھا ... ورکن نے منہ کی طرف سے کفن ہٹایا تو چہرہ بالکل ایسا تر دتازہ تھا جیسے آج ہی آنہیں دفایا گیا ہو ... ان کے والد کا چہرہ اور جسم بالکل محفوظ تھا ... وفایا گیا ہو ... ان کے کہ کر باند ھنے کیلئے جو کتر باندھی جاتی ہے وہ بھی گرہ کھی ہوئی موجود تھی ...

یہ می سام بعد بیٹے عام محمود غوری کی قبر کھودی گئی جیرت انگیز طور پراس کا جسم بھی پوری طرح سیح وسالم اور محفوظ تھا... چنانچہاس کو باپ کی قبر کے قریب دفنا دیا گیا...
قرآن کریم کی بیان کردہ حقیقت کے مطابق شہیدوں کو ایک خاص تسم کی حیات

حران تریم فی بیان تردہ طیفت کے مطابی سہیدوں توایک حاص می حیات دی جاتی ہے اوراس فتم کے واقعات اکثر علم میں آتے رہتے ہیں...اس واقعہ میں راقم کوزندگی میں پہلی بارا یہے کسی مشاہدے کاعلم ہوا وہ یہ کہ جب والد کے جسم کو منتقل کیا جار باتھ تو اچا تک کفن ان کے ہاتھ سے ہٹ گیا اور ہاتھ نظر آیا تو دیکھا کہ ان کے ہاتھ سے جب گیا اور ہاتھ نظر آیا تو دیکھا کہ ان کے ہائش یہ نظر ی

ای طرح بیٹے کے چبرے پر جو شخفی ڈاڑھی تھی وہ کئی ایخے زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ کے راستے میں قبل ہونے والوں کو زندہ فرمایا گیا ہے... سوال یہ ہے کہ مذکورہ واقعہ میں دونوں باپ بیٹے ایک حادثاتی موت میں مرے ہیں...نہوہ فی سبیل اللہ جہاد کیلئے نکلے تھے اور نہ تل ہوئے... پھران کو شہادت کا بیاعلیٰ مرتبہ کیسے حاصل ہو گیا؟

یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہئے کہ شہادت کے درجات کی تعداد بہت زیادہ ہے ایک غزوے سے والیسی پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس کامفہوم ہے کہ چھوٹے جہاد کی طرف چلو… یعنی نفس امارہ سے جنگ کرو… تزکیہ نفس اور مجامدے میں مرنے والے بھی بڑے شہید ہیں اگر مجھے غلط یا دنہیں تو نا گہانی موت کو بھی شہادت کا ایک درجہ دیا گیا ہے ……

دوسری بات بیہ کہ ہر مخص کا معاملہ اللہ کے ساتھ جدا ہوتا ہے ہوسکتا ہے ان کا کوئی خفیہ کل ایسا ہوجس کی وجہ سے وہ شہید ہوئے ... گورکن نے بتایا کہ تین ہزار قبروں میں سے سات قبریں ایسی ملیں جن کے جسم محفوظ تھے ... واللہ اعلم (ابلاغ نوبر 2012ء) اسے اللہ ! اس کا خاتمہ یا گخیر ہو

سعودی عرب کے رہائی ایک شخص نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اس سے کہدرہا تھا: اس فون نمبر پرموجو دفلاں شخص کوعمرہ کراؤ...فون نمبر بڑا واضح تھا... نیند سے بیدار ہوا تو اسے خواب چھی طرح یا دتھا... مگراس نے اسے دہم جانا اور خواب کو نظرا نداز کر دیا... اگلے روز پھراسے وہی خواب آیا کہ اسے کوئی شخص کہدرہا ہے کہ بیدفون ملاؤ اور فلاں شخص کوعمرہ کراؤ.... دوسرے دن کے خواب کے بعد شخص اپنے محلّہ کے امام مجد نے باس گیا اور اسے بتایا: میں نے مسلسل دو دن بیخواب دیکھا ہے... امام مجد نے کہا: اگرتم نے پھریہ خواب دیکھا تو اس فون نمبرکوا چھی طرح یا در کھنا اور ممکن ہوتو اسے کہا: اگرتم نے پھریہ خواب دیکھا تو اس فون نمبرکوا چھی طرح یا در کھنا اور ممکن ہوتو اسے کہا: اگرتم نے پھریہ خواب دیکھا تو اس فون نمبرکوا چھی طرح یا در کھنا اور ممکن ہوتو اسے کہا دائر تھراس شخص سے رابط کر کے اسے عمرہ کروا دینا... تیسرے روز پھراس نے

خواب دیکھا کہ اسے کہاجارہ ہے: اس فون نمبر پرفلاں نام کے حض کومرہ کروادو...

اگلے روز اس محض نے خواب میں بتلایا ہوا فون ڈائل کیا جس محض نے فون اٹھایا اس سے ضروری تعارف کے بعد اس نے کہا: مجھے خواب میں کہا گیا ہے کہ میں متمہیں عمرہ کراؤں کہندا میں اس نیکی کے کام کی بحیل کرنا چاہتا ہوں... جس محض کواس آدمی نے فون کیا وہ زور سے ہنسااور کہنے لگا: کون سے عمرہ کی بات کرتے ہو؟ میں نے تو مدت ہوئی بھی فرض نماز بھی ادائیں کی اور تم کہتے ہو کہتم مجھے عمرہ کروانا چاہتا ہو!!

جس محض نے خواب دیکھا وہ اس سے اصرار کرنے لگا..اس کی منت ساجت کی اور کہا: دیکھو میر سے بھائی! میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں ساراخرج میر اہوگا...فاصی بحث و تحیص کے بعد وہ اس شرط پر رضا مند ہوا کہ ٹھیک ہے میں تمہار سے ساتھ عمرہ کروں گا مگر تم مجھے واپس ریاض لے کرآؤ گے اور تمام تر اخراجات تمہار سے ذمہ ہول کے ...اس نے موافقت فلا ہر کردی...

وقت مقررہ پر جب وہ ایک دوسر ہے کو ملے تو خواب والے مخص نے دیکھا کہ واقعی وہ شکل وصورت سے کوئی اچھا انسان ہیں دکھائی دیتا تھا...اس کے چہرے سے عیاں تھا کہ وہ شرابی ہے اور نماز کم ہی پڑھتا ہے...اسے بڑا تعجب ہوا کہ بیر وہی شخص ہے جس کے بارے میں تین مرتبہ اسے خواب میں عمرہ کروانے کے لیے کہا گیا ہے... دونوں شخص عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوگئے...میقات پر پہنچ تو انہوں نے مسل کر کے احرام باندھا اور حرم شریف کی جانب روال دوال ہوگئے...

انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا...مقام ابراہیم پردورکعت نمازادا کی...صفاومروہ کے درمیان سعی کی..اپ سروں کومنڈ وایا اوراس طرح عمرہ کمل ہوگیا...اب انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی..جرم سے نکلنے لگے تو وہ مخص جسے اس نے بہت کوشش اور منت ساجت سے عمرہ پر آمادہ کیا تھا... کہنے لگا: دوست جرم چھوڑ نے سے پہلے میں دورکعت نفل ادا کرنا چا ہتا ہوں... اس نے اس کے سامنے فل ادا کرنے شروع کر دیے... جب وہ سجدہ کرنا چا ہتا ہوں... اس نے اس کے سامنے فل ادا کرنے شروع کر دیے... جب وہ سجدہ

میں گیا تواس کا تجدہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا... جب کافی دیرگزرگئ تواس کے دوست نے اسے ٹولا... اچا تک اسے بلایا... جب کوئی حرکت اس کے جسم میں نہ ہوئی تو اس نے اسے ٹولا... اچا تک اس پرانکشاف ہوا کہ اس کے ساتھی کی روح حالت تجدہ ہی میں پرواز کر چکی تھی...

اپنے ساتھی کی الیم موت پراسے بڑارشک آیا اور وہ رو پڑا کہ بیتوحس خاتمہ ہو...وہ بے ساتھی کی الیم موت میر نے نصیب ہو...وہ ہے...کاش الیم موت میر نے نصیب میں ہوتی ...الیم موت تو ہر کی کونصیب ہو...وہ ایسے آپ سے کہ رہاتھا...

قارئین کرام! یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس خوش قسمت کو آب زمزم سے عسل دیا گیا اس کواحرام پہنا کرحرم میں اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی...لا کھوں فرزند ان اسلام نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کی مغفرت کے لیے دُعا کی گئی...اس دور ان ریاض میں اس کی وفات کی اطلاع دی جا چکی تھی... خواب دیکھنے والے شخص نے اپنے وعدہ کے مطابق اس کی میت کوریاض پہنچا دیا جہاں اسے فن کردیا گیا...

ال کے گھر میں رشتہ دار تعزیت کے لیے آتے رہے... چندایام گزرنے کے بعد جس شخص کوخواب میں عمرہ کروانے کا تھم دیا گیا تھا اس نے فوت ہونے والے کی ہیوہ کو فون کیا.. تعزیت کے بعد اس نے کہا: میں جاننا چا ہتا ہوں کہ تمہارے خاوند کی کوئی الی نیک تھی کہا سے اس قدر عمدہ ہوا... اسے حرم کعبہ میں سجدہ کی حالت میں موت آئی... اس موت برتو صلحاء اور متقین رشک کرتے ہیں اور الی موت کی تمنا کرتے ہیں...

بیوہ نے کہا: بھائی تم درست کہتے ہو میرا خاوند کوئی اچھا آ دمی نہ تھا...اس نے ایک لمبی مدت سے نماز اور روزہ چھوڑ رکھا تھا... وہ شراب کا رسیا تھا اکثر و بیشتر شراب کی بوتل اس کے بستر پر ہوتی تھی ... وہ رات کوشراب پی کرسوتا تھا...اور جہال بھی جا تا اس کی کوشش ہوتی کہا ہے چھوڑ کر نہ جائے ... میں اس کی کوئی خاص خوبی بیان نہیں کرسکتی ... ہاں ایک خوبی جواس میں تھی وہ یتھی کہ ہمارے ہمسایہ میں ایک نہایت فقیر بیوہ رہتی ہے ... جس کے چھوٹے چھوٹے بیچے ہیں ... میرا خاوند ایک نہایت فقیر بیوہ رہتی ہے ... جس کے چھوٹے چھوٹے بیچے ہیں ... میرا خاوند

روزانہ رات کو بازار جاتا تو جہاں وہ اپنے بچوں کے لیے کھاناخریدتا وہیں اس بیوہ اور اس کے بیتیم بچوں کے لیے بھی کھانا لے آتا اور اس کے دروازے پر کھانا رکھ کر اسے آواز دیتا کہ میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے ٔ اسے اٹھالو...

يه بيوه عورت كهانا الله أورساته بى ميرے فاوند كے ليے وُعاكرتى: الله يَحْسِنُ خَاتِمَتَكَ "الله تمهارا فاتمه بخير كرے..."

قارئین کرام! اس طرح اس بیوه کی دُعا اللّٰدتعالیٰ نے قبول فرمالی ... بیاس بیوه کی دُعا کا نتیجہ تھا کہ اس شرابی کا استے عمدہ طریقے پرخاتمہ ہوا کہ اس پر ہرمسلمان کورشک آتا ہے ...
قارئین کرام! اس بات کو ہمیشہ یا در کھے کہ اللّٰہ کے رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا:
د مجملائی کے کام آدمی کو بری موت سے بچاتے ہیں ... (سنہرے واقعات)

حضرت داؤ دعليه السلام سے ملاقات

سید معین الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں: 'آئے سے سات آٹھ سال قبل کا واقعہ ہے کہ بندہ نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ شریف کی پہاڑیوں پر بیٹھا ہوں ... ای جگہ ایک طویل القامت مضبوط جسامت کے حال شخص کو دیکھا جو وجیہ صورت سے اور چہرے پر کمی تھنی واڑھی تھی جن کی پشت پر ترکش تھا جس میں تیر تھے اور ہاتھ میں مکان تھی ... یوں معلوم ہوتا تھا جیسے شکار سے واپس تشریف لائے ہیں ... یہ صاحب ہمارے قریب آئے تو میں نے آگے بڑھ کر مصافحہ کیا ... ساتھیوں میں سے ایک نے جھے یہ چچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ریکون شخصیت ہیں؟ بندہ کے انکار پر ساتھی نے بتایا کہ یہ حضرت واؤد علیہ السلام ہیں ... بندہ نے بیٹ کر فرطِ مسرت سے دوبارہ مصافحہ کی سعادت حاصل کی اور جناب حضرت واؤد علیہ السلام ہیں ... بندہ نے بیٹ کر فرطِ مسرت سے دوبارہ مصافحہ کی سعادت حاصل کی اور جناب حضرت واؤد علیہ السلام ہمار نے تریب ہی پہاڑی پر دونق افر وز ہو گئے ... '(باقل مرت)

ایک بزرگ کی خواب میں نصیحت

" تم الله كراسته ميس جهاد كرفتهبين ان درختون پرسے لئكا ہوا گوشت ملے گا..."

صوبہ پکنیا کے معروف کمانڈرمولا تا جلال الدین تقانی بیان کرتے ہیں: یہ جہاد کا ابتدائی زمانہ تھا... مجاہدین کی حالت ہر لحاظ سے خراب تھی... اسلحہ نہ سامان خوردونوش، اثر مجاہدین کی جائیدادوں اور اٹا ٹوں کو کمیونسٹوں نے نذر آتش کردیا ہوا تھا... (جلال الدین تقانی کا گھر بھی نذر آتش کردیا گیا تھا اور راقم نے ۱۹۸۸ء میں حاجی صاحب کا تباہ شدہ گھر دیکھا تھا جہاں اب مٹی اور کوئلوں کی راکھ پڑی تھی ... حاجی صاحب کے بھائیوں اور دوسر ہے جاہدین کے گھر بھی نذر آتش کیے ہوئے تھے) باکتان نے بھی ابھی مجاہدین کی مددشروع نہیں کی تھی ... مجاہدین کی دن سے بھوکے بیاکتان نے بھی ابھی مجاہدین کی مددشروع نہیں کی تھی ... مجاہدین کی دن سے بھوکے تھے ... میں بہت پریشان تھا کہ خوراک کا انتظام کیے کروں ...

نماز فجر پڑھ کرفارغ ہواتو قبلہ رُخ ہوکر بیٹھ گیا...ای پریشانی کی حالت میں جھے نیزا گئی..خواب میں ایک بزرگ نظرا ہے...وہ بہت غصے میں تھ... جھ سے خاطب ہوکر کہنے گئے ''جوال الدین تم پریشان کیوں ہو؟''جب تم جہاد ہے تاتھا؟ تم تمیں سال کی عمر تک جہاد سے فافل رہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ تہ ہیں رزق دیتا تھا؟ تم تمیں سال کی عمر تک جہاد سے فافل رہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ تہ ہیں رزق دیتا رہا...اب جب کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کررہے ہوتو کیا تہ ہیں اپ رزق پراعتا و نہیں رہا کہ وہ اب بھی تہ ہیں اور تم ہارے ساتھ دوسرے مجاہدین کورزق دے سکتا ہے ...خدا پر پورا بھروسہ رکھواور اس کے متعلق کی بدگمانی کو اپنے ذہن میں نہ کے دو...تم جب اللہ کی راہ میں جہاد کرو گئو اللہ بھی تم پر بھی رزق کی تنگی نہیں آئے دے دو...تم جب اللہ کی راہ میں جہاد کرو گئو اللہ بھی تم پر بھی رزق کی تنگی نہیں آئے دے دو...تم جب اللہ کی راہ میں جہاد کرو گؤوان سے گوشت لگتا ہوا ملے گا...'

اس کے ساتھ ہی میری آ کھ کھ گئی ۔۔ خواب نے میرے وصلے کومزید بلند کر دیا اور میری پریشانی جاتی رہی ہھوڑی در گزری تھی کہ میں کیاد کھتا ہوں کہ ایک آ دمی دو بکرے میری پریشانی جاتی رہا ہے ۔۔ اس نے آتے ہی کہا کہ یہ بکرے اللہ کی راہ میں میری طرف سے قبول کرو ۔۔ پھر بکرے لانے والے نے بکرے ذرج کیے اور ان کو درختوں کے طرف سے قبول کرو ۔۔ پھر بکرے لانے والے نے بکرے ذرج کیے اور ان کو درختوں کے

ساتھ لٹکا دیا...ان درختوں کے ساتھ جن کی طرف خواب میں بزرگ نے اشارہ کیا تھا...
اس واقعہ میں ہم سب کے لیے ایک نصیحت ہے کہ جو بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے
اوراس کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے تو اللہ بھی اس کی مدد کے لیے سب بچھ کرتا ہے
لیکن اس مدد کے لیے استفامت شرط ہے ... (نا قابل یقین سے واقعات)
کھی ورکی مہنی

عبدالعزیزبن قاسم ویمن کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک پہاڑ پر جام شہادت نوش فرما گئے... جنگی حالات کی وجہ سے انہیں قبلہ رُخ وَن نہ کیا جاسکا... پچھ مرصے کے بعد ایک مجاہر عبدالولی الشمیر کی نے ان کی قبر کو کھودا تا کہ قبلہ رُخ وَن کریں تو انہیں ایہا بی پایا جیسا کہ وَن کے وقت مضاوران کے ہاتھ میں کھوریں تھیں جب انہیں قبر سے نکالا گیا تو ان کے زخمول سے خون جاری تھا... (نا قابل یقین سے داقعات)

حضرت شاہ جی رحمہ اللہ کے متعلق مبارک خواب محتر مولانا اللہ وسایا صاحب مدظلہ قل فرماتے ہیں...

ایک بارمجابد ملت مولا نامجم علی جالندهری رحمه الله نقریمی فرمایا فقیر نے خود سنا، فرمایا: حکیم الامت حضرت تھانوی رحمه الله کے خلیفہ اجل اور جامعه اشر فیہ لا ہور کے بانی حضرت مولا نا مفتی محمد حسن امرتسری رحمه الله نے خواب میں دیکھا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم بمع متعدد صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم جن میں سیدنا صدیق اکبرضی الله عنہ بھی تھے ایک جگہ تشریف فرما ہیں ... استے میں سید عطاء الله شاہ بخاری رحمہ الله حاضر ہوئے ... پھر آسان سے ایک طشت اتر اجس میں نور انی دستار بھی ... آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبرضی الله تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ بید دستار سید عطاء الله شاہ بخاری رحمۃ الله علیہ کو بندھوادیں ...

آ گے فقیرراقم کوردد ہے کہ حضرت جالندھری رحمۃ الله علیہ نے اپنی طرف سے یا

حضرت مفتی صاحب کے حوالہ سے فرمایا کہ ' خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دستار سیدنا عطاء اللہ شاہ بخاری کو کیوں نہ بندھوائی سیدنا صدیق اکبرضی اللہ عنہ سے کیوں فرمایا؟' تو اس کا جواب بیدیا کہ اس میں حکمت بیہ ہے تا کہ ایک محافظ ختم نبوت سیدنا صدیق اکبرضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے محافظ ختم نبوت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دستار بندھوا کیں مقصوداس سے بیتھا کہ ختم نبوت کے خفظ کے سلسلہ میں بیدستار انعام ہے ...

## اميرشر بعت رحمة الله عليه سے ملاقات

محترم مولا ناالله وساياصاحب مدخله لكهة بين...

نقیررافم عرض کرتا ہے کہ مجاہد ملت حضرت مولا نامحمطی جالندهری رحمہ اللہ نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو وصال کے ایک دوروز بعد حضرت حکیم عطاء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی ... حضرت حکیم صاحب نے حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ سے دریا فت فرمایا کہ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ وصال کے بعد معاملہ کیسا رہا؟ اس وقت خواب میں حضرت امیر شریعت اپنی پیشانی سے بسینہ صاف فرما رہے سے اس حالت میں آپ نے حضرت کی خدمت کے صدقہ میں آسان فرمادی ...
سخت تھی لیکن اللہ تعالی نے ختم نبوت کی خدمت کے صدقہ میں آسان فرمادی ...

فقیرراقم اس تقریر میں موجود تھا مندرجہ بالا الفاظ خود مجاہد ملت سے سنے جتنا اور جو یا د تھاوہ یہی ہے جوعرض کر دیا ہے...

## جارى والده ما جده كيلئے بشارت

مرتب کتاب ہذامحد آگئ عرض رساں ہے کہ آج سے چندسال قبل جب بندہ نے''مثالی خواتین'' نامی کتاب مرتب کی تو اس میں اپنی والدہ ماجدہ کے قابل رشک حالات بھی نقل کردیئے… ذیل میں مذکورہ کتاب سے اپنی والدہ ماجدہ علیہا الرحمة كے متعلق چندمبشرات نقل كئے جاتے ہيں...

والدہ صاحبہ کا اصلاحی تعلق حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے سلسلے کے ایک بزرگ حضرت ڈاکٹر عبد الواحد صاحب مد ظلہ حال مقیم ریاض سعودی عرب کے دامن عقیدت سے وابستہ تھا انتقال کے بعد مدینہ منورہ میں کئی بزرگوں نے انہیں خواب میں دیکھا کہ قرآن کریم کی تلاوت کررہی ہیں اور فر ماتی ہیں کہ میں اللہ تعالی کے فضل وکرم سے بروی خوش ہوں اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنا جانا ہے، یہ ایک ایسی بشارت ہے جس برہم جتنا بھی شکرا واکریں اتنا ہی کم ہے ...

مرحومه کی اس خوش تعیبی کے بارے میں حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب دامت بركاتهم خليفه اقدس حضرت مفتي محمرحسن صاحب رحمة الله عليه حال مقيم مدينه منوره اييخ ایک مکتوب میں فرماتے ہیں بڑی خوش نصیب تھیں اللہ تعالی درجات عالیہ میں مزید ترقی عطا فرمائے بال بال مغفرت فرمائے اور آنے والی ہرمنزل نہایت آسان فرمائے انقال سے تین حاردن قبل موت اوراس کے بعد کی زندگی کے بارے میں یوچھتی رہیں والدصاحب فرماتے ہیں وقت نزع سے کچھ پہلے عجیب مشاہدہ ہوا کہ ایک نورانی شکل والی مجازی شخصیت اچا تک نمودار ہو کیں شخصیت کے کا ندھے پراعز ازی پھول بھی لگے ہوئے تھے انہوں نے خیریت ہوچھی اور سلامات سلامات کی دُعا کیں دیتے ہوئے غائب ہو گئے، تدفین سے بل والدصاحب والدہ صاحبہ کے جسد خاکی سے زیراب گفتگو فرماتے رہے اور کہا کہ وہاں جاکراینے حالات سے ہمیں باخبرر کھنا، اللہ تعالیٰ کافضل ہوا اور والده صاحبه تمام بهن بهائيول اور ديگرابل خانه كوتبهي تلاوت فرماتي هوئيس تبهي نماز پڑھتی ہوئیں خواب میں نظر آئیں اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے انہیں بیہ مقام حاصل ہوا ہے بعد میں سعودی عرب والدصاحب کے پاس اور پاکستان میں ہارے پاس تعزیت کے لئے آنے والے اکثر لوگ یہ کہتے رہے کہ اس رحلت پر تعزیت کی جائے یا والدہ صاحبہ کے بلندمقام یانے برمبارک باددی جائے ... (مثالی خواتین)

سيده كے احترام كا انعام

افغانستان كے ايك شهر ميں قحط آگيا... يہاں ايك آل رسول صلى الله عليه وسلم كا خاندان تھا' وہ فوت ہو گیا اور بچے بنتم ہو گئے تو انہوں نے قحط کی وجہ سے شہر چھوڑ ا... ایک جوان عورت سمر قند کہنچی ...ایک مسجد میں بچوں کو بٹھایا جوسمر قند کا والی تھا اس کے یاس پینچی که میں آل رسول ہوں میرے ساتھ بیقصہ ہوائے مجھے پناہ جا ہے مجھے کھا تا بھی جاہیے...تو وہ کہنے لگا کہتم گواہ پیش کرو کہ میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں...کہامیں یردیسی ہوں میرا گواہ کہاں سے آئے گا؟ کہنے لگا ادھر ہرآ دی آل رسول صلی الله علیہ وسلم کے دعوے کرتا ہے جلی جاؤ' اُٹھ کر با ہرنگلی تو اس کوکسی نے کہا کہ ایک مجوی ہے آتش پرست ہے وہ براسخی ہے...اس کے پاس چلی جا'وہ عورت اس کے پاس چلی گئی...اس نے اس کا اکرام کیا' پھراینے گھر لایا' کھانا یانی میسر کیا...رات کو والی سمر قند نے خواب دیکھا کہ جنت میں اللہ کے نبی کھڑے ہیں اور ایک براعالی شان محل ہے ... وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ! میحل کس کا ہے؟ آ ب صلی الله عليه وسلم نے فرمايا: بيه ايمان والے كا ہے...اس نے كہا كه يا رسول الله! (صلى الله عليه وسلم ) ميں بھی ايمان والا ہوں... آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه اينے ایمان برگواہ پیش کرو.. بتواس کارنگ پیلا پڑ گیا... آپ سکی الله علیه وسلم نے فر مایا که میری بٹی تیرے یاس آئی تھی اور تو اس سے گواہیاں مانگنے لگا کہ گواہ پیش کر...ایس ڈانٹ یڑی... جب آنکھ کلی تو پینے پینے ہوگیا...سیدھااس (مجوی) کے دروازے ير كيا اوررونے لگا كه بيرخاندان مجھے دے دے منه مانگی دولت لے لے ... كها:

این سعادت برور بازو نیست

پنعت مجھے دی ہے میں تمہیں کیسے دول ... مجھے پتا ہے رات کوخواب دیکھے رہا تھااور مجھے ڈانٹ پڑر ہی تھی اور مجھے عطا کیا جارہا تھا... میں ایمان لا چکا ہوں' میں مسلمان ہو چکا ہوں' وہ محل تیرے نام سے کٹ کرمیرے نام لگا دیا... میں بیہ مسلمان ہو چکا ہوں' وہ محل تیرے نام سے کشر کرمیرے نام لگا دیا... میں کھڑا مجھے کہ کھڑا سے دوں؟محل میں کھڑا کھڑا اسن رہا تھا... (بھرے موتی)

منشى رحمت على مرحوم كاايمان افروز واقعه

منتی رحت علی ایک بڑے بزرگ سے دارالعلوم دیوبند کا قیام مل میں آیا۔ بنتی رحت علی نانو تہ کی بستی سے روانہ ہو کر دیوبند کی بستی میں آئے۔ راستے میں ایک گاؤں آیا ہے صبح کا وقت ہے کا وقت ہے گاؤں میں لوگ جمع ہیں منتی رحت علی کھڑے ہوگئے انہوں نے کہا منتی صاحب آپ جنازہ پڑھا ئیں منتی صاحب نے کہا میں تو نہیں پڑھا تا تو گھرسے پیغام آیا کہنتی رحت علی کو بلاؤ 'جنازہ وہ پڑھا ئیں ... لوگوں نے اس آ دمی کی بیوی سے پوچھا کہنتی رحت علی کا نام تم نے کیوں لیا۔ تو وہ عورت کہتی ہے بیجو آ دمی فوت ہوا اس آ دمی نے فوت ہونے سے پہلے کہا تھا میں مرجاؤں تو میراجناز منتی رحت علی پڑھا ہے ...

لوگوں نے کہا کہ آج وہ اتفاق سے آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہماری
بات پوری ہوگئی.. منٹی رحمت علی نے جنازہ پڑھایا ، وہ ملازمت پر روزانہ دفتر میں
جاتے ہے ملازم ہے اللہ کے ولی ہے تو انہوں نے کہا کہ پچھ دفت اس بزرگ کے
پاس گزاروں بڑا نیک آ دمی معلوم ہوتا ہے... جنازہ پڑھایا ، قبر میں اتار نے کا دفت
آیا ، منٹی رحمت علی نے اپنے ہاتھوں سے اس میت کوقبر میں اُتارا ، فن کردیا... چلے گئے ،
دفتر میں پنچ بڑی عجیب بات ہے جیب میں و یکھا جو ملازمت کا کارڈ تھا غائب تھا...
خیال آیا کہ جب میں نے اس بزرگ کوقبر میں اُتارا ، است تو وہ کارڈ قبر میں اُتر

جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ ابھی ان کو دفن کیا ہے گھنٹہ نہیں گزرا ہوگا' میری زندگی کا

مسئلہ ہے تھوڑا سا قبر کو ہٹاؤ' مٹی کو ہٹاؤ' مٹی کو ہٹانے کے بعد وہ میرا کارڈیہاں موجود ہے سب لوگ جمع ہو گئے انہوں نے کہانشی رحمت علی ولی اللہ ہے کوئی بات نہیں ابھی دفن کیا ہے مٹی کو ہٹایا جب اس کے کفن کے قریب پنچے تو کیا دیکھتے ہیں اس کی ساری قبر گلاب کے بچولوں سے جمری پڑی ہے ...

منٹی رحمت علی کواپنی ملازمت بھول گئ سید ھے اس عورت کے گھر گئے اور جا کر کہا کہ امال بتاؤ! یہ جو بزرگ تھا اس کاعمل کیا تھا' ساری زندگی یہ کیا کرتا تھا تو بوڑھی عورت نے جواب میں بڑی عجیب بات کہی اس نے کہا یہ تو اُن پڑھ تھا' زبانی اس نے چند سور تیں یاد کررکھی تھیں لیکن لکھنانہ آتا تھا' نہ پڑھنا آتا تھا' بھائی قر آن نہیں پڑھتا تھا تو بوڑھی عورت کیا کہتی ہے ... اس نے کہا قر آن بھی نہیں آتا تھا' تو پھرعمل کیا تھا…؟

تواس عورت نے کہا... پینتالیس سال ہو گئے جھے اس کے نکاح میں آئے ہوئے ایک کام بدروزانہ کرتا تھا' ایک ناغہ میں نے اس کا پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا' کام کیا تھا کہ جب منح کی نماز پڑھ کرفارغ ہوجاتا تو قرآن سامنے رکھ لیتا اور قرآن سامنے رکھ کرقرآن کی سطروں کے او پرانگی رکھ کر کہتا اے اللہ! تونے یہ بھی بچ کہا' تونے یہ بھی بچ کہا۔۔!!!

اِنَّ ها اَلْقُواْنَ يَهُدِیُ لِلَّتِیُ هِی اَقُومُ بقرآن وہ کتاب ہے جوگری ہوئی انسانیت کو بلند کرتی ہے کرتی ہے یانہیں ؟ (کرتی ہے)...اللہ پاک ہم سب کوقرآن پاک کی عظمت اور قرآن پاک کی شان سجھنے کی تو فیق عطافر مائے...آمین! (خطبات فاروتی شہید)



## شیخ القرآء قاری رحیم بخش رحمه الله سیمتعلق مبشرات سیمتعلق مبشرات

#### خدادادمقبوليت

حافظ اللہ بخش صاحب نے راقم الحروف (مرتب کتاب ہذا) کو بتایا کہ جن دنوں میں شخ القراء حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمہ اللہ مدینہ منورہ میں مقیم سے سلسلہ نقشبند یہ کے بزرگ حضرت شخ ظفر احمہ صاحب مدظلہ (ملتان) نے حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ سے ملاقات کی اورا پنایہ خواب ذکر کیا میں نے حضوصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی کہ آپ کی خدمت اقدس میں امت کی طرف سے بھیج ہوئے ہدایا وتحا نف پیش کے جارہے ہیں…ای دوران سونے کی چادر میں لبٹی ہوئی کوئی چیز آپ کے سامنے پیش کی گئی… پوچھنے پرعرض کیا گیا کہ قاری رحیم بخش صاحب نے ہدیہ بھیجا ہے جب اس کو کھول کرد یکھا گیا تو اس میں قرآن مجید تھا…یہ مبارک خواب سننے کے بعد قاری صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرا ہے معمول ہے کہ میں جب بھی یہاں مدینہ منورہ قاری صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرا ہے معمول ہے کہ میں جب بھی یہاں مدینہ منورہ میں آتا ہوں تو مواجہ شریف کے سامنے ممل قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں … میں نے کل قرآن کریم کا ختم کر کے دعا کی تھی کہ اس کی تلاوت کا ثواب بارگاہ رسالت میں قبول کو جائے اللہ تعالی نے آپ کے خواب کے ذریعے اس کی قولیت دکھادی …

نے پناہ ایصال تو اب

ایک مرتبہ حضرت مولا ناعبدالمجیدانورصاحب نے ایک جلسہ میں (جو کہ دارالعلوم فیض عام سمندری میں منعقد تھا) اپناایک خواب سنایا فر مایا کہ میں نے خواب میں دیکھا

ہاں پر ہوں جہاں پر تواب تل رہاہے.. مختلف لوگوں کے تواب ہیں لیکن ایک آ دمی کا ثواب برے برے کنٹیزز کی شکل میں آ رہاہے میں نے فرشتوں سے یو چھا كديكس كاثواب مهاع وانبول نے كها كدية قارى رحيم بخش صاحب كاثواب مي اس معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کے رفع درجات کتنے ہور ہے ہیں ... تقبل اللهعنه

خواب میں زیارت اور مبشرات

میں نے ایک مرتبہ درس گاہ میں بیٹھ کراینا خواب سنایا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے یو چھا کہ بھی کیا خواب ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ایک بہت وسیع علاقہ ہے جس میں باغات ہیں...ان باغات میں دونوں طرف محلات ہیں... پھراکے کل ایسا ہے جس میں میں داخل ہوا تو اس میں اوپر نیچے بہت سارے کمرے ہیں اور عمد انتمیر ہے ان كمروں ميں ايك بہت بوا كمرہ ہے جس ميں تخت بچھا ہواہے ...اس پر بالتر تيب سات تخت ہیں...ساتویں تخت پر حضرت قاری صاحب رونق افروز ہیں اور عمامہ باندھا ہواہے اورا كثر سأتقى ان كمروں ميں ہيں اور كئى احباب اس ہال نما كمرہ ميں بھى موجود ہيں...

حضرت بوے قاری صاحب رحمہ اللہ تشریف لاتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں بہت سارے پھولوں کے ہار ہیں کہ میں قاری صاحب کو پہنانے آیا ہول...جب حضرت قاری صاحب نے بیخواب سنا تو میں نے دیکھا کہ دونوں آئکھیں ترخمیں پھر گلو ميراً واز ميں فرمايا ميں اس قابل تونہيں ہوں اللہ تعالیٰ تمہارے اس خواب کوميرے لئے سیا فرما دیں..ایک مرتبہ میں نے پہلے بھی خواب میں دیکھا کہ اندھیرے ہیں پھر اس قدراجالا بكهاس ميس بيه كرحفرت قارى صاحب قرآن كريم يره هارب بيس... بہ خواب بھی میں نے حضرت قاری صاحب کوسنایا تو فرمایا بھائی یونہی خوش كرديية مونامعلوم ماراحمهكس قدرب...

بعداز وفات كاعجيب واقعه

عصر کے وقت حضرت چھٹی سے دس منٹ قبل مسجد سراجاں کے لئے تشریف

لے جاتے...وفات کے بعد جب صاحبزادہ قاری عبیداللّہ مرحوم مندنشین ہوئے تو ایک روزان کوخواب میں زیارت ہوئی .. حضرت نے دس منٹ قبل درسگاہ سے نکلنے کی طرف اشارہ کر کے ازالہ کے لئے فر مایا... چنانچہ اگلے ہی روز حضرت کے تدریسی عرصہ کا حیاب کرکے (بعنی وس منٹ روزانہ کے حیاب سے چالیس سالہ تدریسی عرصہ کے جتنے مہینے بنے)ان کی تخواہ دس ہزاررو پے مدرسہ میں جمع کراد ہے...

داخله كانظم

ہرسال کثیر تعداد میں طلباء کرام داخلہ کے لئے آتے کیکن مدرسہ کے قواعد کے مطابق داخلہ ہوتا بھی کسی اہم سفارش کو بھی قبول کر لیا جاتا اور بعض اوقات قرعدا نداذی کی جاتی ... بعض طلباء کو کئی سال داخلہ سے محروی رہتی تو ان میں سے بعض کوخواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ان کی اس اعلی واشرف سفارش کے ذریعے قاری صاحب کے ہاں داخلہ ہوجاتا ... (تذکرة الشخین)

ضابطهت ماوراداخلير

درس گاہ میں داخلے کے تمام ترضوابط شرائط وقیود کے باوجودا کرکسی نے آکر یہ عرض کردیا کہ مجھے خواب میں حضور سرور کا نتات سلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا آپ مجھے فرمایا ''آپ رحیم بخش کے پاس جاکر پڑھو'' یہ اس نو وارد طالب علم سے سن کر آپ تمام انظامی تقاضے پس پشت ڈال دیتے اس طالب علم سے مزید پچھ پوچھنے کے روادار نہ ہوتے اور داخلہ مرحمت فرمادیے جس دور میں بیراقم آپ کے ہال بسلسلہ تعلیم تدریس درس گاہ میں تھا تو ایک طالب علم ساہیوال سے جس کا نام حافظ محمد انہوں نے آکر اپنا صاحب تھا یہ جامعہ رشید ہے حضرات اکا ہر کے خاندان سے تھے انہوں نے آکر اپنا خواب بیان کیا اور عرض کیا کہ جھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیار شاد فرمایا گیا کہ نامی کی طرف سے بیار شاد فرمایا گیا کہ نامی کی ایک کیا در وی میں اس لئے حاضر کے نامی کا درو' … میں اس لئے حاضر کہ نامی دروث کیا دروث سے بیار شاد فرمایا گیا

خدمت ہواہوں..داخلہ کے دن ہیں سے گرآپ نے حب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند جذبہ کے تحت ان کو نہ صرف داخلہ مرحمت فرمایا بلکہ وہ آپ کی نظر عنایت کا مستق بھی تھہرا اور خوب معیاری یا دکرنے کے بعد سند لے کر'' قراء رجمیہ'' میں شار ہوا پھرآ ہستہ آہستہان کے تعلقات حفرات صاحبز ادگان سے ہو گئے ... حفرت صاحبز ادہ محتر م مولانا سیدی قاری محم عبداللہ صاحب یانی بی کے ملتان سے ساہیوال النور مسجد میں جانے کا ذریعہ بھی جنے اور ساہیوال کے علاقہ میں خوب فیض ہوا غالب ہے کہ یہ حضرت العلام مولانا مقبول احم صاحب مرحوم جو برطانی تشریف لے گئے تھے کہان کے جنتے بھی تھے ... واللہ اعلم ... اللہ اعلم ... واللہ اعلم ... اللہ اعلی میں کی اولین اشاعت اور مقبولیت

حیال کرام کیلیے ضبط منزل میں "تشابہات" ایک معرکۃ الآراء معاملہ رہاہے جس میں بعض اوقات کمال ضبط والے حفاظ کرام بھی الجھ جاتے ہیں... حفرت قاری صاحب رحمہ اللہ نے اپنے دیگر تجدیدی کارناموں میں ایک عظیم کام یہ کیا کھمل قرآن کریم کے متشابہات کی ایسی آسیان شاندہی اور ان کی علامات مقرر فرما دیں... جن کی بدولت ہر حافظ معمولی توجہ کے ساتھ باسانی متشابہات پر کنٹرول کرسکتا ہے ... اس موضوع پر آپ کی تالیف" متشابہات القرآن "عرصہ تک حفاظ کرام کی رہنمائی کرتی رہی ... کین چندسالوں سے اس کتاب سے استفادہ نہایت مشکل ہوگیا تھا اس کی ایک وجہ کتاب کاقد کی طرز طباعت اور عدم دستیابی تھا تو دو مردی وجہ دورہ وورہ وں سے حضرت کی می جہ سے استفادہ ایک عام حافظ کیا ہے نامکن نہیں تو مشکل ضرور تھا...

الله تعالی نے فضل فرمایا کہ ادارہ نے حضرات قراکرام کی مشاورت اور رہنمائی میں قرآن کریم کے نسخہ پرسائیڈ میں ضروری متشابہات کی نشاندہی کا تجدیدی کام کیا بالحضوص حضرت کے فاص شاگر داور اپنے استاد محترم قاری محدیعقوب صاحب مدظلہ کی ملی معاونت رہی اور عام طور پرجن متشابہات کی صبط منزل میں ضرورت پڑتی ہے ہر صفحہ کی سائیڈ پراس کی نشاندہی کردی گئی کہ اس طرح کی ملتی جلتی آیت فلال یارہ کی فلال سورۃ کی فلال آیت میں نشاندہی کردی گئی کہ اس طرح کی ملتی جلتی آیت فلال یارہ کی فلال سورۃ کی فلال آیت میں

ہے..اس تجویدی کام میں اللہ تعالیٰ کی نفرت اورخود حفرت قاری صاحب کی طرف ہے مبشرات حاصل رہیں جن کی بدولت ہمت ہوئی کہ اس عظیم کام کوسر انجام دیا جائے...

ال مبارک کام کے دوران بندہ نے خواب میں دیکھا کہ بندہ خیر المدارس میں حاضر ہے ... بخت گرمی کا موسم ہے حضرت قاری صاحب نے سفید کمل کا کرتہ پہنا ہوا ہے آپ درسگاہ سے باہر تشریف لا کر بیٹے اور کمر پر کھجلانے کیلئے ہاتھ بیچھے کیا... میں نے دیکھا کہ حضرت کو کھجلانے میں مشقت ہورہی ہے تو آگے بردھ کر حضرت کی کمر پر خودا سے کھجلانا شروع کردیا...

اہل تعبیر نے بتایا کہ آپ کے اس تجویدی قرآن کریم پر حضرت قاری صاحب کی روح پرفتوح مسرور ہے اور ان شاء اللہ بید کام عند اللہ مقبول ہونے کا غیبی اشارہ ہے ... اللہ تعالی کے فضل وکرم سے ادارہ نے تجویدی قرآن کریم میں نہ صرف ضروری مشاہبات کا اندراج کیا بلکہ تجوید کے ضروری قواعد غنہ قلقلہ وغیرہ کی نشاندی بھی کرے شائع کیا... اللہ تعالی نے فضل فرمایا کہ ملک بھر کے مدارس تحفیظ میں نہ صرف مقبول ہوا بلکہ عوام الناس نے بھی اس کے ذریعہ تجوید کے ضروری قواعد کی رعایت کے ساتھ تلاوت کر ناشروع کیا تجویدی قرآن کریم کی مقبولیت کے پیش نظر دیگر طباعتی اداروں نے بھی اس طرح کے تجویدی قرآن کریم شائع کئے کین الفضل للمتقدم کے تحت سب سے پہلے ادارہ کو بیشرف حاصل ہوا کہ اس نے بہلی مرتبہ مخت بسیار کے ساتھ تجویدی قرآن کریم متعارف کرایا... اللہ تعالی ادارہ کی اس خدمت کو ذخیرہ ساتھ تجویدی قرآن کریم متعارف کرایا... اللہ تعالی ادارہ کی اس خدمت کو ذخیرہ آخرت بنائے اور حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ کیلئے صدقہ جاریہ بناتے ہوئے ان کے درجات میں ترقی کا ذریعہ بنائے آمین یارب العالمین ...

نوف: ... حضرت قارى رحيم بخش صاحب بإنى بى رحمه الله كے بيتمام واقعات تذكرة الشخين سے ماخوذ بيں جو باذوق قارئين كيلئے بالعموم اور قراء ومدرسين حضرات كيلئے بالخصوص قابل مطالعہ ہے ...

# مبلغ اسلام مولا نامحر عمر بالن بوری رحمه الله کمه الله کمه الله کمه الله کمه الله کمه منعلق مبشرات کمتعلق مبشرات

والدصاحب كى تدفين سے بہلے خواب

حضرت مولانا محمد بونس پالن بوری مدظله این والد ماجد مبلغ اسلام حضرت مولانا محمد عمر پالن بوری رحمه الله کے حالات میں لکھتے ہیں ... تدفین سے پہلے دہلی کے ایک عالم صاحب نے خواب دیکھا جودہلی کی کسی مسجد میں امام ہیں ...

فرمایا کہ پچھنورانی اشخاص جارہے ہیں اوران کے ہاتھوں میں کوئی عجیبی چیز ہے تو دل میں گمان ہوا کہ ملائکہ ہی ہیں تو آواز آئی کہ بیفرش ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے ہم جسے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبراطہر سے لے آئے ہیں اور حضرت مولانا صاحب کی قبر میں بچھانے کیلئے جارہے ہیں...

توان کوخیال آیا کہ پھرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں کیار ہا، تو جواب ملاکہ آپ
کیلئے جنت سے لاکر نیا فرش بچھا دیا گیا ہے... والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے انتقال
کے بعد مدینہ کے مشہور عالم عبد المنان صاحب نے خواب دیکھا کہ ایک مجمع ہے جس
میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور وہاں تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم

موجود ہیں...ات میں دیکھا گیا کہ حضرت والدصاحب نور الله مرقدہ پیدل چلتے ہوئے تشریف لارہے تھے... جب قریب ہوئے تو حضور صلی الله علیہ وسلم نے بہت اکرام کیا اور ایک جوڑا اٹھایا اور جوڑا پیش کرتے ہوئے فرمایا: تم اس کو پہن لواور فرمایا کہتم بہت ہی تھک کرآئے ہو، آرام کرواور آپ کا بیان میرے صحابہ کو بہت پند ہے... پھرخواب دیکھنے والے کہتے ہیں کہای کے فور اُبعد ہی شنخ الحدیث حضرت مولانا فرکریا صاحب رحمہ الله تعالی تھی آثر ہف ہے آئے ۔۔۔

ہائے افسوں! آپ کی منزلت کو ہم نہ پاسکے، آپ کی ذات مجمع کمالات اور باعث خیر و برکات تھی۔ آپ کی زیارت کا باعث خیر و برکات تھی۔ آپ کو اپنی حیات میں حضور صلی الله علیہ وسلم کی زیارت کا شرف خواب میں کئی مرتبہ نصیب ہوااور عجیب واردا تیں نصیب ہوئیں...

والدصاحب رحمه الله تعالى في فرمايا كه عرب 19 مين مكه مرمه مين آپ سلى الله عليه وسلم كى زيارت موكى ... آپ سلى الله عليه وسلم في زيارت موكى ... آپ سلى الله عليه وسلم في زيارت موكى ... آپ سلى الله عليه وسلم في اينالعاب و بن و الناشروع كياحتى كه مولا نا كه منه سه لعاب بابر آنا شروع موكيا... آپ سلى الله عليه وسلم في فرمايا كه عمر! تمها را پيك محركيا... والدصاحب في فرمايا: بال پيك مجركيا؟

ایک مرتبہ آپ بیار ہو گئے...خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمار ہے ہیں کہ عمر مدینہ سے چل کرتمہاری عمادت کیلئے آبا ہوں...

آپ کی وفات کے بعد اطراف عالم سے بے شارتعزیت کے خطوط آئے جس میں عظیم حادثے کا اظہار افسوں کے ساتھ امت مسلمہ کیلئے پُر نہ ہونے والاخلا محسوس کیا گیا پورے ملک کے رسائل اور جرائد نے آپ کے اوصاف جمیلہ اور خدمات مقد سہ کا اعتراف کرتے ہوئے بلند و بالا الفاظ میں مفیامین شائع فرمائے خدمات مقد سہ کا اعتراف کرتے ہوئے بلند و بالا الفاظ میں مفیامین شائع فرمائے

...روئے زمین پر بسے والا انسان ولی کامل اور قطب زمال سے محروم ہوگیا، وہ

یکائے زمانہ یکانہ روزگار جس سے تمام شعبہ ہائے دین روئق پذیر تھے جس
پرمدارس اسلامیہ کوفخر تھا اور علاء دین کونا زخوا اور جس کے اردگر دعاشقان، ول اور
افرادامت محمدیہ جمع ہوکر تذکروں اور مشوروں سے مجلس گرم کئے رہتے تھے ...
آج آئی قبر میں ابدی نیندسور ہا ہے، وہ پیکر صدق وصفا اور کوہ
عزم و وفا اور حامی ایمان و یقین جنت کی فضاؤں سے لطف
اندوز ہور ہاہے، الیمی امید ہے ... خدائے پاک ہمیں اس خمارہ
عظیم کا نعم البدل عطا فرمائے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی
تو فیق اور ہمت عنایت کرے ...

خدا رحمت كند الى عاشقان بأب طينت را الله ما تُحرِم نُزُلَه وَوسِع مُدْخَلَه وَابُدِلُه دَارًا خَيْرًا مِنُ دَارِهِ وَاهَلا خَيْرًا مِنُ اَهلِه ونِقِهِ عَنِ الْخَطَايَا كَمَا مِنُ دَارِهِ وَاهلًا خَيْرًا مِنُ اَهلِه ونِقِهِ عَنِ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَ الْثُوبُ الابُيَضُ مِنَ اللَّنَسِ وَبَلِغُهُ الدَّرَجَاتِ يُنَقَ الثُّوبُ الابُيضُ مِنَ الدَّنَسِ وَبَلِغُهُ الدَّرَجَاتِ الْعلى مِنَ الْجَنَّةِ ... (آثين) الْعَلى مِنَ الْجَنَّةِ ... (آثين)



## کیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بیان فرمودہ واقعات

حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے خطبات وملفوظات سے انتخاب بلی برجم کھانے برمغفرت

عیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ...ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہواتو کی دوسرے بزرگ کو کشف ہوایا خواب میں دیکھا کہ ان سے سوال ہور ہا ہے کہ ہمارے واسطے کیا عمل لے کرآئے ہو انہوں نے جواب دیا کہ اور تو کھی ہیں توحید ہے کرآ یا ہوں ...ارشاد ہوا کہ تو جھوٹا ہے توحید بھی تیری درست نہیں ... "اذبحر لیلة الملبن" دودھ والی رات کا قصہ یاد کرو...دودھ والی رات کا قصہ یہ ہوا تھا کہ ایک روز دودھ پینے کے بعد پیٹ میں در دہوگیا تھا تو انہوں نے کی سے یہ کہا کہ دودھ پینے سے درد ہوگیا تو یہ باز پرس ہوئی کہتم نے دودھ کومؤ ثر قرار دیا مالانکہ مؤثر ہم ہیں ... یہ کسی توحید ہے جب توحید بھی غلط ٹابت ہوئی تو وہ بزرگ بہت پریشان ہوئے ... پھرارشاد ہوا کہتم اپنے قول کے موافق دوز خ کے سختی ہو چکے کہت پریشان ہو ہوئے ... پھرارشاد ہوا کہتم اپنے قول کے موافق دوز خ کے سختی ہو چکے کو کئی تاب سنو! ہم تم کو کس بات پر بخشے ہیں ...ایک رات کو تم نے ایک بلی کے بچکو ہوئی ...اب سنو! ہم تم کو کس بات پر بخشے ہیں ...ایک رات کو تم نے ایک بلی کے بچکو مردی سے کا عیتا دیکھا تھا اور تم نے اس پر رحم کھا کر لحاف ڈال دیا تھا جس پراس نے تم مردی سے کا عیتا دیکھا تھا اور تم نے اس پر رحم کھا کر لحاف ڈال دیا تھا جس پراس نے تم مردی سے کا عیتا دیکھا تھا اور تم نے اس پر رحم کھا کر لحاف ڈال دیا تھا جس پراس نے تم

کودعا دی...وہ دعااس بلی کے بیچے کی ہم نے قبول کرلی اور تم کواس کی دعا پر بخشا جاتا ہے... یہ بھی ایک عمل تھا مگر بھی حق تعالیٰ بدوں عمل کے صرف ظاہری صورت پر بخش دیتے ہیں...(خطبات عیم الامت جا)

برهابي برعفو وكرم كامعامله

ایک بزرگ بین قاضی یخی بن آئم جو بخاری کے شیخ بیں ...ان کوکی نے خواب میں دیکھا کہ ان سے سوال ہور ہا ہے اور عمّاب آ میز سوال ہور ہا ہے اور وہ چپ فاموش کھڑے ہیں ... جب عمّاب ہو چکا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں تو حدیث میں پڑھا کر تا تھا کہ "ان اللّه یستحیی من ذی الشیبة المسلم" کرتی تعالی شانہ بوڑھے سلمان سے حیا فرماتے ہیں اور اس کو بخش دیے ہیں گریہاں تو معاملہ برعس معلوم ہوتا ہے ...اس پرارشاد ہوا کہ جاؤاگر چہ نیکی کھے نہیں گرتمہارے برد ها ہے برد مم کر کے تم کو بخش دیا جا تا ہے ... ہمارے رسول صلی الله علیہ وسلم نے بچے کہا ہے ... ب کرکے تم کو بوڑھے آ دی پرد مم آتا ہے ... ہمارے رسول صلی الله علیہ وسلم نے بچے کہا ہے ... ب

دلم میدبد وقت وقت این امید

(میرادل ایسے وقت بیامید دلاتا ہے کہ اللہ تعالی سفید بالوں سے شرم رکھتے ہیں)

اس سے زیادہ جیرت آگیز دوسری حکایات ہیں کہ یہاں تو قاضی کی بن اللم واقعی

بوڑھے تھے...ایک مخرہ جوان کی حکایت ہے کہ جب مرنے لگا تو اس کو اپنی حالت پر

خوف تھا کیونکہ کمل صالحہ مجھ نہ کیا تھا...اس نے بیدوصیت کی کہ جب مجھ کو شسل و گفن

دے چکوتو میری داڑھی پر فرراسا آٹا چھڑک دیتا... چنانچہ ورثاء نے وصیت پوری کی ...

اس کے کون نے فواب میں دیکھا کہ اس سے سوال ہوا کہ تو نے بیدوصیت کیوں کی تھی ...

اس نے عرض کیا کہ یا اللہ میرے پاس کمل تو کچھ تھا نہیں اس لیے اپنی حالت پر اندیشے تھا اور بیحدیث میں نے تی حالت پر اندیشے تھا اور بیحدیث میں نے تی اللہ میں من ذی الشیبة المسلم "کہ اور بیحدیث میں نے تی گھی ... دوسیت کے اللہ کے اللہ کی حالت کے اللہ میں تھی من ذی الشیبة المسلم "کہ

خدابوڑ ہے مسلمان سے شرما تا ہے قسمت سے میں بوڑھا بھی نہ تھا اور بوڑھا بنا اپنے اختیار میں نہ تھا تو میں نے بیوصیت کی کہ میرے بالوں میں آٹالگادیتا کہ بوڑھوں کی سی صورت تو ہوجائے...بس اتنی بات پروہ خض بخش دیا گیا... بچ کہا ہے کہ رحت تن بہانہ ہونڈ تی ہے) (خطبات عیم الامت جا)

#### خواب میں اصلاحی ملاقات

کیم الامت حفرت تھا نوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں...اہل اللہ ہیں ایسے بھی ہوئے
ہیں جنھوں نے دنیا کے ساز وسامان کے ساتھ دین میں ترقی حاصل کی ہے...حفرت
خواجہ عبیداللہ احرار بھی ایسے ہی بزرگ ہیں جن کے یہاں بہت کچھ ساز وسامان تھا مگر
اہل طریق ان کے کمال سے واقف تھے اور اپنے زمانہ میں وہ مشہور بزرگ تھ...
چنانچہ مولا نا جا می بھی شہرت من کرآپ کے پاس کے پاس حاضر ہوئے تھے... مگر مولا نا
جامی رحمہ اللہ کے خداق پر فقر کا غلبہ تھا وہ اہل باطن کے لئے باطنی فقر کے ساتھ ظاہری
ظاہری فقر کو بھی ضروری سمجھتے تھے خواجہ صاحب کا ساز وسامان اور شمان شوکت دیکھ کر
مکدر ہوئے اور جوش میں سے کہہ ڈالا

ندمرداست آل که دنیا دوست دارد (وه الله والانبیل جود نیا کودوست رکھتا ہے)
اورخفا ہوکر معجد میں چلے گئے ... جق تعالی کوان کی دست گیری مطلوب تھی ... اس لیے
معجد میں جوسوئ توخواب دیکھا کہ میدان قیامت قائم ہے اورا کی شخص مولا ناجا می کے سر
ہور ہا ہے کہ تہمارے ذمہ میرے چند پیسے ہیں ادا کر و... ورنہ نیکیاں دو... یہ بڑے پریشان
ہوئے ... پھر دیکھا کہ خواجہ عبیداللہ احرار کی سواری آرہی ہے ... وہ ان کے پاس پہنچ کرر کے
اوراس شخص سے فرمایا کہ فقیر کے کیوں سر ہور ہا ہے یہ میرامہمان ہے ... اس نے اپنے حق کا
ذکر کیا... فرمایا ہم نے جو خز انے یہاں جمع کر رکھے ہیں ان میں سے اپنا حق لے و...
مولا نا جامی بی خواب دیکھ کر بیدار ہوئے تو نماز ظہر کا وقت تھا اور خواجہ صاحب
معبد میں داخل ہور ہے تھا اس وقت ان کو معلوم ہوا کہ یہ شخص دنیا دار نہیں بلکہ مقبول

بارگاہ ہے...دوڑ کرخواجہ صاحب کے قدموں میں گریڑے اور خطرہ کی معافی مانگی اور خدمت میں قبول کرنے کی درخواست کی...

خواجہ صاحب نے تسلی دی کہ اچھا جوچا ہو گے ہوجائے گا..گر ذراا پناوہ ممرع تو پھر سنا دو...مولا نانے عرض کیا کہ وہ تو میری حماقت تھی...فر مایا ایک بارتم نے اپنی خوشی سے پڑھا تھا...اب ہمارے کہنے سے پڑھ دو...انھوں نے حسب ارشادسایا نہم دست آل کہ دنیا دوست دار در (وہ اللہ والا کیے ہوسکتا ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے) خواجہ صاحب نے مرمایا تھے مضمون ہے گرمختان اتمام ہے..اس لیے اس میں بیاور ملادو کہ ۔ اگر دار د برائے دوست دار د (وہ اللہ والا کیے ہوسکتا ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے) دوست رکھتا ہے کہ دنیا کو دوست رکھتا ہے کہ دوست دار د (وہ اللہ والا کیے ہوسکتا ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے) (خطبات عیم الامت ۲۰)

الله تعالى كى قدردانى

سیبویہ عقائد میں معزلی تھے ...کی نے موت کے بعدان کوخواب میں ویکھا

پوچھا کیا معاملہ ہوا کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو مغفرت کا مستحق تو نہ تھا...گر جاؤایک

بات پرتم کو بخشے ہیں کہ تم نے ہمارے تام کواعرف المعارف کہا ہے تم نے ہمارے نام

کاعزت کی ہم بھی تمہاری عزت کرتے ہیں ... حالانکہ انھوں نے یہ مسئلہ تدین کی راہ

سے نہیں بیان کیا ہوگا ... بلکہ نحوی تحقیق کے طور پریہ کہا ہوگا کہ اعرف المعارف لفظ اللہ

ہے گر اللہ تعالیٰ تو ایسے قدر دان ہیں کہ ذراسی بات پر مغفرت فرما دیتے ہیں ...

مغفرت کو کیا ہو چھتے ہواللہ تعالیٰ تو مغفرت کے لئے بہانے ڈھونڈتے ہیں ...

رحمت حق بہانہ می جوید (حق سجانۂ و تعالیٰ کی رحمت بہانہ

و ھونڈتی ہے) (خطبات عیم الامت جا)

مبارک تمنا کی برکت

www.besturdubooks.net

بہت بڑے تارک اور زاہد اور صوفی تھ... انقال کے بعد کسی نے ان کوخواب میں دیکھا... پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا مجھے بخش دیا گیا... گر بھائی ہمارے پڑوس میں جوایک مز دورصا حب عیال رہتا تھا وہ ہم سے افضل رہا... کیونکہ وہ رات دن اپنے بال بچوں کے لئے مخت مز دوری کرتا اور ذکر وقت میں تعالی میں تعالی نے اس نیت اس کی تمنایت کی فرصت ملے تو میری طرح ذکر میں مشغول ہو... جی تعالی نے اس نیت کی برکت سے اس کو وہ درجہ عطا کیا جو مجھے بھی نصیب نہیں ہوا... (خطبات عیم الامت جس) خدا برستی اور قو م برستی

حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ... میرے ایک دوست کا خواب ہے کہ انہوں نے حضرت صدیق اکبروضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محاس اسلام پر تقریر کرتے ہوئے و یکھا گرخواب ہی میں بیجی معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبروضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل از اسلام محاس اسلام پر تقریر کررہے ہیں، میں نے اس کی بہی تعبیر دی کہ اس خواب میں آج کل کے حامیان اسلام کی خدمت اسلام کی حقیقت بتلائی گئ ہے کہ ان کی بیجہ ایس محاس اسلام کی خدمت اسلام کی حقیقت بتلائی گئ ہے کہ ان کی بیجہ ایس محاس نے محاس کی محاس نے محاس کے ساتھ محبت والفت تھی کہ وہ نصرت محض دوستانہ تھی، کہا کے رضائے حق کے لیے نہ تھی ... ای طرح آج کل جولوگوں کو اسلامی درد ہے یا جمایت اسلام کا ولولہ ہے وہ محض قوم پر تی اور ہمدر دی قوم سے ناش ہے، طلب رضائے حق سے ناشی ہے، طلب رضائے حق سے ناشی ہے، طلب رضائے حق سے ناشی ہیں ورنہ اتباع احکام کا اہتمام ضرور ہوتا ... (خطبات عیم الامت جے)

#### مغفرت كابهانه

تحکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ... ہمارے ایک استاد تھے ملا محمودصا حب بہت سادہ اور پاک طینت بزرگ تھے... میں نے انتقال کے بعد ان کو خواب میں دیکھا دریافت کیا کہت تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ... مولوی

صاحب نے فرمایا کہ بخش دیا... میں نے پوچھا کہ کس بات پر بخش دیا... جواب دیا کہ میں ایک مرتبہ گھر میں آیا اور کھانا کھانے بیٹھا... کھچڑی میں نمک ٹھیک نہ تھا... گر میں نے کچھ کہانہیں اور کوئی عیب نہ نکالا... ای طرح کھانا کھالیا.. جق تعالیٰ کے یہاں میرا معاملہ پیش ہوا... اس پر میری مغفرت ہوگئی...

الله اکبر! غور نیجے کہ یہ بھی کوئی بڑی بات تھی جس پر مغفرت ہوئی حق تعالی بڑے قدر دان ہیں... دیکھے صرف کھانے میں عیب نہ نکالئے پر مغفرت ہوگئ... حالانکہ اس نعمت کا ہمارے ذمہ خودہی یہ حق تھا کہ ہم اس میں عیب نہ نکالیں مگر حق سجانہ کی قدر تو د کھئے کہ اس پر بھی ہم کو بیت تھا کہ ہم اس میں عیب نہ نکالیں مگر حق سجانہ کی قدر تو د کھئے کہ اس پر بھی ہم کو ثواب عظا فر مادیتے ہیں اور ثواب اتنا کہ صرف اسی وجہ سے مغفرت فر مادی ... حق تعالی کی عجیب شان ہے ... (خطبات عیم الاست جو)

ایک عبرتناک واقعه

علیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ... ایک عالم کوان کے انتقال کے بعد کی نے خواب میں دیکھا' پوچھا کہ فق تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا' انہوں نے کہا کہ حق تعالی نے مجھے یہ فرمایا کہتم ہمارے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے جاؤ اور ہم سے معافی لیتے جاؤ چنانچہ میں نے سارے گناہوں کا تو اقرار کرلیا لیکن ایک ایبا واہیات گناہ ہے کہ ہمت نہیں ہوتی اس کے اقرار کرنے کی خدا کے سامنے ... میں نے ایک لڑکے کو بری نگاہ سے دیکھا تھا اب یہ خدا کے سامنے کہوں سامنے ... میں نے لڑکے کو گھورا تھا بس اس گناہ کے عذاب میں مبتلا ہوں' دہاں سے یہ اصرار کہ میں نے لڑکے کو گھورا تھا بس اس گناہ کے عذاب میں مبتلا ہوں' دہاں سے بیہ ہما ہا تا کہ میں نے لڑکے کو گھورا تھا بھیا الیبی واہیات بات کو خدا کے سامنے کیسے کہہ دوں' تو کہ میں نے لڑکے کو گھورا تھا' بھلا الیبی واہیات بات کو خدا کے سامنے کیسے کہہ دوں' تو بات یہ ہے کہ بعد موت کے حقیقت اور عظمت حق جل شانہ وعم نوالہ کی مکشف ہوجاتی بات یہ ہاں چونکہ غفلت سے مستوری

## ایک شخص کی ماں سے ملا قات

جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے شرح الصدور میں ایک حکایت کھی ہے کہ بزرگ اپنی والدہ کی قبر پر جاکر قرآن مجید پڑھا کرتے تھے ایک روز انہوں نے اپنی والدہ کوخواب میں دیکھا کہ وہ کہتی ہیں بیٹا جب تم میرے پاس آیا کروتو آتے ہی قرآن مجید نہ شروع کر دیا کرؤ تھوڑی دیر بیٹھ کرشروع کیا کرو…تا کہ میں تم کو جی بھر کر اول دیکھ لیا کروں جب تم قرآن شروع کردیتے ہوتواس کے انوار تمہارے چہرے کو محصے چھپا دیتے ہیں ... (خطبات عیم الاست جا)

علیم الامت حفرت تھا نوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ... حضرت مولا نامحہ لیقوب صاحبؓ نے قصہ نقل کیا تھا کہ مولا نامحہ قاسم صاحبؓ نے ایک بنیے کوخواب میں ویکھا جوان کے برِوس میں رہتا تھا اس کے مرنے کے بعد دیکھا کہ وہ جنت کے باغ میں سیر کررہا ہے بوچھا لالہ جی تم یہاں کیسے ہو کہا مرتے وقت کلمہ برِ ھالیا تھا اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی ... یہاں لالہ جی تھے وہاں گل لالہ ہو گئے کیا معلوم اللہ تعالیٰ خاتمہ کیسا ہو ... (خطبات کیم الامت ۱۲۶)

## بزرگوں سے تعلق نہر کھنے برعماب

برزمانه میں ایک دو بزرگ ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ جن سے انکار تو انکار عدم تعلق بھی موجب عماب اور باعث حرمان برکات ہوتا ہے...گوعذاب کا سبب نہ ہو... میں حضرت مولانا گنگوہی قدس سرۂ کو ایسا ہی بزرگ سجھتا ہوں کہ ان سے تعلق نہ ہونا بھی موجب حرمان برکات تھا اور انکار کا تو کیا ہو چھنا...

چنانچ مولانا کی حیات میں ایک صالح مخص کا انقال ہوا اُن کوخواب میں دیکھا گیا اور پوچھا گیا کیا معاملہ ہوا کہا بخش دیا مکرمولانا گنگونگ سے عدم تعلق پر عاب ہوا ... گوعذاب ہیں ہوا مگراس پر عماب ہوا کہا ہے مقبول شخص سے تم کوتعلق کیوں نہیں تھا... (خطبات کیم الامت ج۵۱)

#### الله تعالى كى زيارت

کیم الامت حفرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ... امام احمد بن خبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں ... امام احمد بن خبل رحمہ اللہ فرت تعالی کوخواب میں دیکھا دریافت کیا کہ سب سے زیادہ کون ی عبادت موجب قرب ہے ... ارشاد ہوا تلاوہ القو آن (قرآن پاک کا پڑھنا ۱۲) عرض کیا بفہم او بلا فہم سجھ کر ہو یا بلا او بلا فہم سجھ کر یا بے سجھے ... ارشاد ہوا بفہم او بلا فہم (خواہ سجھ کر ہو یا بلا سمجھے ... دونوں طرح موجب قرب ہے اے صاحب کی شاعر کا دیوان کوئی پڑھتا ہو اس شاعر سے پوچھو کہ اس کے دل میں اس شخص کی نسبت کیا خیال پیدا ہوگا سمجھ گا کہ اس کو بھے سے بڑی محبت ہے ... جو میرا کلام پڑھ رہا ہے سمجھ کر پڑھنے والے پر تو شہخود اس کوضی کا بھی ہے کہ اپنے مزہ کے لئے پڑھ درہا ہے ادر بے سمجھے پڑھنے واللے بر تو شہخود غرضی کا بھی ہے کہ اپنے مزہ کے لئے پڑھ درہا ہے ادر بے سمجھے پڑھنے واللے تری محبت اس کو بھوت کے ایک پڑھ درہا ہے اور بے سمجھے پڑھنے واللے تری محبت کوئی اسے بڑھ تا ہے کوئکہ اسے مضمون کا مزہ تو آتا ہی نہیں ... (خطبات کیم الامت ۱۲۷)

امام محررحمه اللدسے ملاقات

امام محررحمہ اللہ کو کسی نے وفات کے بعد خواب میں دیکھا پوچھا کہ آپ کے

ساتھ کیا معاملہ ہوا فرمایا مجھ کوئی تعالی کے سامنے پیش کیا گیا تو خی تعالی نے فرمایا کہ اے محد! ما نگتے ہو میں نے عرض کیا کہ میری مغفرت کردی جائے جواب ملاکہ اگر ہم تم کو بخشانہ جا ہے تو فقہ عطانہ کرتے...ہم نے تم کوفقہ اس لئے عطا کیا تھا کہ تم کو بخشا منظور تھا... (خطبات تھیم الامت جدا)

#### جنيد بغدادي رحمه اللدسه ملاقات

عليم الامت حفرت تقانوى رحمه الله فرمات بين ... امام غزائي نے لكھا ہے كه حفرت جنيد كوكس نے خواب ميں ويكھا ہو چھا آپ كے ساتھ كيا معاملہ ہوا.. فرمايا:

الفدت الحقائق و العبارات و تعطلت الرموزو الا شارات و ما نفعنا الا ركيعات في جوف الليل:

کہ ساری عبارتیں اور اسرار و نکات واشارات غائب ہو گئے ان سے پچھکام نہ چلابی وہ چھوٹی چھوٹی چھوٹی چندر کعتیں کام آئیں جو آ دھی رات میں پڑھ لیا کرتے تھے...صاحبوا بردی چیز ہے کہ انسان اصل عمل اور مقصود کو لازم سمجھے اگر مقصود کے ساتھ غیر مقصود بھی حاصل ہوجائے تو نور علی نور ہے ورنہ پچھوٹی ہیں اگر مقصود حاصل نہ ہوا... (خطبات کیم الامت جس

#### کتب میں بلاوجہ تصرف کرنے پروعید

کیم الامت حفرت تھانوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں ... ایک واقعہ حاکم شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جومقد مہ ہدایہ مؤلفہ مولا نا عبد الحی میں ذکور ہے یہ کفار ترک کے ہاتھ سے ۱۳۳۳ ہ میں شہید ہوئے ہیں ... بعض علاء نے ان کے مقتول ہونے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ انہوں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں کچھ کر رات اور تطویلات دیکھیں ... انہوں نے کر رات کو حذف اور مطولات کی تلخیص کردی پھرامام محمد رحمۃ اللہ علیہ کوخواب میں دیکھا ، فرمایا تم نے میری کتابوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ... انہوں نے کہا کہ علاء کی کم ہمتی دیکھ کر میں نے ایسا کیا ...

امام محرر حمة الله عليه كوغصه آيا اور فرمايا الله تعالى تجھكو پاره پاره كرے جيسا تونے ميرى كتابوں كو پاره پاره كيا توبيه كفارترك كے ہاتھوں ميں گرفتار ہوئے حتى كهان كى لاش كے دوكلز كركے دو درختوں كى چوٹى پرايك ايك كلزا تا تك ديا اورسواس كى وجه بھى وہى ہے كہ ہر برزگ كے ساتھ معاملہ حق تعالى كا جدا جدا ہے بھرية فرمايا كہ ايسے تصرفات سے پہلے مناسب ہے كى بزرگ سے مشوره لے كہ مشوره سے بركت ہوتى ہے اورخطرہ فہيں رہتا ... ( الموظات عيم الامت نه و)

#### فيضان منامي كاايك واقعه

علیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں ... میرے
ایک دوست نے بیخواب دیکھا تھا کہ مجھے حضرت مولا نامحہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سینہ سے لگایا اور ایک نوران کے سینہ سے نکل کرمیر ہے سینہ میں آگیا... ان کو مجھی غالبًا تین مہینہ سے کم میں قرآن فریف حفظ ہوگیا تھا... (ملفوظات عیم الامت ناا)

ہارے اکابر کامقام

کیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں ...کی بزرگ نے خواب میں دیکھا مولانا گنگوہی عرش پر بیٹے ہوئے فتوی لکھر ہے اور مولوی شہر علی نے بچپن میں ایک خواب و یکھا ایک بی بی حسین آئی انہوں نے پو چھا مولانا اشرف علی صاحب کے مکان یہاں ہیں میں نے کہا آؤ ہم بتلاتے ہیں ... پھر شہر علی نے پو چھا آپ کون ہیں کہا میں امام ابو صنیفہ کی بی ہوں ... شہر علی نے ان سے مسئلہ پو چھا آپ کون ہیں کہا میں امام ابو صنیفہ کی بی ہوں ... شہر علی نے ان سے مسئلہ پو چھا انہوں نے جواب دیا پھر پھھ شہرات پیش کئے وہ کہنے گئی ابو حنیفہ پیچھے آ رہے ہیں ... ان سے پو چھا اور ان کے ساتھ تمہرارے جمع کا ایک بزرگ بھی ہے ... دیکھا تو میں ... ان سے پو چھا ایک اور کی ہی ہوں ... دیکھا تو میں ... ان سے پو چھا ایک اور کی ہوں ہیں ... دیکھا تو میں امام صاحب سے پو چھا ایک ہاں مساتھ ہیں ... میں ... (ملونات کیم الامت نے مالامت نے مالیک بور میں میں انہوں سے میں ... (ملونات کے مالامت نے مالامت نے مالامت نے مالامت نے مالامت نے مالامت نے مالانا کی میں انہوں کے مالامت نے میں انہوں کے مالامت نے مالونوں کے مالونوں کے

## مرزاغالب کی آه وزاری کانفع

حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں ... غالب شاعر کوایک مرتبہ جنازہ پڑھانا پڑھیا پہلے چونکہ بھی ان کو جنازہ پڑھانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا... شاعر سے ... یا دبھی ایسابی تھا... جنازہ میں آگے کھڑے ہوکراس مضمون کی دعا کی ... یا اللہ مجھ کوآتا جاتا تو بچھ ہے نہیں ... بھینس گیا ہوں ... آپ میر اپر دہ رکھیں اور اس مردہ کو بخش دیں ... غالب نے اپنے رنگ میں بہت الحاح اور بجز سے بارگاہ ایز دی میں دعا کی ... بعدہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب نے اس مردہ کو خواب میں خوش و خرم دی میں دعا کی ... بعدہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب نے اس کی وجہ اس سے معلوم کی ... کہا کہ غالب کی دعا خدا نے قبول فرما لی ... جس سے میراحت مجھ کو کی ہے ... (ملفوظات بھیم الامت جہ ۱۵)

وصل مرحوم سيمتعلق ايك عالم صالح كاخواب

کیم الامت حفرت تھانوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں ... حفرت والا نے حکم موسل صاحب (التوفی کارمضان الا الا ھروز جمعہ) بلگرای کاذکر فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ وصل صاحب کے مرنے کے بعد خواب میں ایک عالم صالح نے ان کوخواب میں ویکھا... انہوں نے وصل صاحب سے وہاں کا حال ہو چھا... جواب میں کہا کہ ت تعالی نے فرمایا کہ گوتہ ہاری تدفین میں تہاری رعایت نہیں کی گئی اور تدفین میں دیر کردی... آؤہم تمہاری رعایت کرتا تھااور مشکر کیر کے ہیں اس لئے کہ ہمارا فلاں بندہ (یعنی حضرت والا) تمہاری رعایت کرتا تھااور مشکر کیر کے موال سے ہم تم کوفارغ کردیتے ہیں ... (المفال عیم الامت جم)

ايك عبرتناك خواب

عیم الامت حضرت تفانوی رحمه الله این ملفوظات میں فرماتے ہیں .. حضرت امام غزالی رحمته الله علیہ کے ایک سب وشتم کرنے والامعترض کا کوئی رسالہ کسی نے خریدا تھا اس نے امام صاحب کوخواب میں دیکھا کہ ایک سورکوری میں باندھے لیے ہوئے ہیں دریا فت

پرفرمایا که بیمبرافلال معترض ہے .. جن تعالی نے اس کو یہاں پراس شکل میں میرے سپر دکر دیا ہے اور اس بچھکوا ختیار دیدیا ہے کہ جب تک جا ہوں اس کواس حالت میں دہنے دوں اور جب جا ہوں معاف کر کے اس کی مغفرت کی درخواست کر دوں ... ( مغوفات عیم الامت ۱۲) ہرایک سے معاملہ جدا ہے

کیم الامت حفرت تھانوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں ... متولی عبدالرحمٰن صاحب کہتے تھے کہ میں نے میاں مخدوم عرف دمڑے کوخواب میں دیکھا... پوچھا کہ کیا گزری انہوں نے کہا کہ یہاں تو پچھ بھی نہیں جے کلمہ یادنکلتا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں ... انہوں نے کہا کہ ہمیں تو بڑا ڈرار کھا ہے ... اچھاتم جھے یہ بات لکھ دو... اس نے ان کے ہاتھ پر لکھ دیا انہوں نے کہا کہ مہر بھی کر دو... اس نے مہر بھی کردی... آ کھی گئی تو ہاتھ پر پچھ لکھا ہوا تھوڑ ائی موجود تھا وہ جھے سے پوچھنے گئے کہ بس اور پچھنیں ہوتا ... میں نے کہا کہ وہ یہ ہرگز نہ جھتے ہاں ان کے ساتھ یہی ہوا ... وہ جلدی چھوٹ گئے ہرایک کے ساتھ جہا کہ وہ یہ ہرگز نہ جھتے ہاں ان کے ساتھ یہی ہوا ... وہ جلدی چھوٹ گئے ہرایک کے ساتھ جمالا مت ہوتا ہے ... ( المؤنا ہے ہم اللہ کے ساتھ جمالا میں است ہے ۔ .. ( المؤنا ہے ہم اللہ کا آ سمان راستہ

کیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں ... حضرت بایزید بسطائی نے فداتعالی کوخواب میں دیکھاعرض کیا کہ یا رب دلنی علیٰ اقرب طرق الیک کہا ہے فدا مجھے آپ تک پہنچنے کا وہ راستہ بتلا دیجئے جو سب سے زیادہ قریب کا ہو... سان اللہ کیے سپے رہر سے کہ ہمارے لئے کتنا مہل راستہ تھیں کر گئے ... ہی آج کل جولوگ آسانی سے مزلیں طے کرتے چلے جا رہ ہیں انہیں حضرات کا طفیل ہے ...

غرض خواب میں عرض کیا اے خدا! مجھے قریب کا راستہ بتلاد یجئے...ارشادہوا کہ یاابا یزید دع نفسک و تعال

كه پنداراورخود بني چهور دو پهرراسته سيدها بيخطر چلي آو (الفوظات عيم الامت ٢٥٥)

### معمولي نيكي برمغفرت

حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں...

بوستان میں حکایت ہے کہ ایک شخص مرگیا کسی نے خواب میں دیکھا اور

بوچھا کیا گزری کہا حق تعالی نے مجھے بخش دیا صرف اتنی بات پر کہ میرے دروازہ پر
انگوروں کی بیل پھیلی ہوئی تھی اس کے سابی میں ایک مردخدانے آرام فرمایا اس کے
صلہ میں مجھ پردتم کیا گیا... (ملفوظات عیم الامت جوم)

#### واعظ كي مغفرت كاقصه

کیم الامت حفرت تھانوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں ... حضرت عمار ایک واعظ گررے ہیں واعظوں کے اعمال تو جیسے کچھ ہوتے ہی ہیں اور اب تو غیر واعظوں کے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جب ان کا انتقال ہوگیا تو کسی نے رات کوخواب میں دیکھا... دریافت کیا کہ کیا حال ہے؟ کہا کہ مجھے ارشاد ہواحق تعالیٰ کا کہ اعمال تو تمہارے جیسے ہیں تم کومعلوم ہے... باتی بات ہم کوتمہاری پندآئی ہے وہ یہ کہتم اس کی کوشش کرتے تھے کہ ہمارے بندوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہوجائے اس پر ہم تمہاری مغفرت کرتے ہیں تو صاحب جب سے میں نے یہ حکایت نی ہے اس وقت سے میں اس کا خیال رکھتا ہوں کہ مخلوق کوحق تعالیٰ سے توحش نہ ہو... ( المفرطات عیم الامت ہو)

#### ايك علمى خواب

فرمایا حضرت مولانا محدقاسم صاحب نے مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی سے خواب میں فرمایا تھا کہ ایک بات آب حیات میں لکھنے سے رہ گئی...وہ بیہ کہ بیجو آیا ہے جب کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے تورد اللہ علی روحی کہ اللہ تعالی اس وقت میری روح میرے جسم کولوٹا دیتے ہیں...اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس

سے پہلے روح نہ آئی تھی .. مولا نا دیوبندی نے عرض کیا کہ ہروفت کوئی نہ کوئی درود
پڑھتا ہی رہتا ہے تو ہروفت ردروح ہوتا رہتا ہے .. فرمایا کہ بیتو طالبعلما نہ جواب
ہے پھرخود ہی فرمایا کہ اصل جواب بیہ ہے کہ عَلَی فرمایا ہے فی نہیں فرمایا اس
سے معلوم ہوا کہ اندرروح ہونے کی نفی نہیں بلکہ عَلَی فرمایا کہ اس وفت توجہ کا وجود
ہوجا تا ہے ... ( الفوظات عیم الامت ج اس)

سيده كااكرام

کیم الامت تھانوی رحمہ اللہ اپنے خطبات میں فرماتے ہیں:
میری پھوپھی صاحبات کھر پراڑکیوں کو پڑھایا کرتی تھیں اور کی سے معاوضہ وغیرہ کچھنہ لیتی تھیں ایک مرتبہ ان کے یہاں ایک سید کی اڑکی بڑھنے آئی وہ فرماتی تھیں کہ اسی روز رات کو میں نے حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کوخواب میں دیکھا فرماتی تھیں کہ عمدة النساء دیکھو فررا میری پی کو محبت سے پڑھانا۔ اسی طرح اور بہت می بشارتیں اور منامات میں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل اللہ کو اپنی اولاد کا خیال رہتا ہواور برگوں کی اولاد کو انہی بڑرگوں کے درجوں میں پہنچا دیں گے۔
بڑرگوں کے درجوں میں پہنچا دیں گے۔
پڑانچہ ارشاد ہے وَ الَّذِیْنَ امنَوُ ا وَ اتّبَعَتُهُمْ فَرِیّتُهُمْ بِایْمَانِ الْحَقُنَا بِهِمْ فَرِیّتُهُمْ بِایْمَانِ الْحَقُنَا بِهِمْ فَرِیّتُهُمْ بِایْمَانِ الْحَقُنَا بِهِمْ فَرِیّتُهُمْ مِنْ شَیْءَ ،

### اضا فهجديده ومفيده

### مرنے کے بعد قبروں سے فیضان کی صورتیں

ایک صاحب نے عکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ مرنے کے بعد قبروں سے فیضان کی کیا صورت ہوتی ہے، ہم لوگ تو قبروں پر جانے اور ان سے فیض طلب کرنے سے روکتے ہیں؟

حضرت کیم الاسلام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ روکنے کی وجہ یہ کہ لوگ مزاروں پر جانے سے نہیں روکتے جاکر شرک کرتے ہیں تو ہم اس شرک سے روکتے ہیں، قبروں پر جانے سے نہیں روکتے کہ یہ بزرگ جو چاہتے ہیں کردیتے ہیں، یہ مخار ہیں، اپنے تصرفات باطنی سے کی کوفع پہنچا دیں یا نقصان کردیں یا جے چاہیں ہدایت دے دیں یا گمراہ کردیں۔ اس لیے لوگ جا کر قبروں پران سے ما تکتے ہیں، عموماً لوگ ما تکنے میں یا کمراہ کردیں۔ اس لیے ہم ش کرتے ہیں ورنہ مطلقا قبور سے فیضان کا پہنچنا ہم اس سے منکر نہیں ہیں اور نہ مطلقا قبروں پر جانے سے منع بھی کرتے ہیں۔

حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے میں قبرول پر جانے سے روکتا تھا گراب تھم کرتا ہوں کہ جاؤ "فَاِنَّهَا تُذَکِّرُ الْاجِوَةَ " یعنی وہ آخرت کے یا دولانے کا اثر پڑتا یہ ٹی کا اثر نہیں ہوسکتا۔ اس جب بلکہ ان کے فیضان ہی کا اثر ہے تو مطلق فیضان سے کوئی انکار نہیں ہوسکتا۔ اس

لیے ہم نہ تو فیضان کے منکر ہیں اور نہ وہاں پر جانے سے روکتے ہی ہیں۔البتہ وہاں پر جا کر منتیں مانگنا اور سجدہ کرنا اور ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا بیہ خالص شرکیہ چیزیں ہیں۔اس لیے علاء حضرات ان چیز وں سے روکتے ہیں گر مخالفین عوام کے دلوں میں اشتعال دلانے کے لیے اس کا بیہ مطلب بتاتے ہیں کہ علاء دیو بند کے دلوں میں اولیاء اللہ کی محبت ہی نہیں ہے اس لیے وہ قبروں پر جانے سے منع کرتے ہیں ، یہ مقد مہ وہ اپنی طرف سے لگا لیتے ہیں تا کہ لوگ ان سے بدطن ہو جائیں۔

سائل نے سوال کیا کہ فیض حاصل کرنے کے لیے عقیدت ضروری ہے یا بلاعقیدت کے بھی فیض پہنچاہے۔

حضرت کیم الاسلام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بلاعقیدت کے کوئی فیض نہیں پاسکتا ہے۔ سائل نے کہا کہ ایک تو وہاں جاکر فاتحہ وغیرہ پڑھ دینا ہے۔ دوسرے یہ کہان سے کوئی خاص عقیدت بھی ہوتو کیا فیض دونوں ہی سے ملتا ہے یا اس کے ساتھ عقیدت بھی ضروری ہے۔

حصرت نے فرمایا کہ یہ تو ایک عام حق شری ہے جس کوحق تعالی نے اموات کے
لیے قائم کردیا ہے خواہ تمہاراان سے کوئی تعلق ہویا نہ ہو تھم یہی ہے کہ وہاں پر جا و تو ان
کے لیے ایصال تو اب کرو، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ فرمایا گیا: "اَفْشُو ا السَّلامَ عَلٰی مَنُ
عَرَفْتَ وَعَلٰی مَنُ لَمْ مَعُوفَ" یعنی ہر مسلم سے سلام کروخواہ تم ان کو پہچانے ہویا نہ
پہچانے ہو ... سلام کرنا یہ مسلم ہے، اس میں تعلق کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ سلمانوں
سے ملوقو سلام کرواور جوسلام کرے اس کے سلام کا جواب دویہ تو دُعادینا ہے۔ اسی طرح
مطلقا تو اب پہنچانا ہے اس پوئی نہیں ہے کہ تمہاری ان سے کوئی رشتہ داری ہی ہوتو تو اب
بہنچانا ور نہیں بلکہ یہ تو حق مسلم ہے کہ اگر زندہ ہوتو سلام کرواورا گرم گیا تو قبر پر جا وَاور
ایصال تو اب کرو، یہ تو حق مسلم ہے کہ اگر زندہ ہوتو سلام کرواورا گرم گیا تو قبر پر جا وَاور
ایصال تو اب کرو، یہ تو حق مولی اورا کی کہ ہو اس تعلق ہوتو یہ نے اور عقیدت بھی

سائل نے سوال کیا کہ بعض لوگ قبروں پر جا کرمرا قبہ کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟

حضرت حکیم الاسلام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیخص احوال ہیں بیکوئی قانون نہیں ہے كهاس كوجائز اورناجائز ميس ملاؤالبتة رسم بناكرييابيا كرنامكن ہے اگركوئي صاحب حال ہواور قبروں پر جا کرمرا قبہ کرے اوراس کے دل پر مجھاٹر ہوجائے تو بیکوئی شرعی مسئلہ ہیں ہے کہ آ باس کوجائز ونا جائز کافتویٰ دواگر سائل بیسوال کرے کہ قبروں برجانا جائز ہے یا ناجائز تومفتی یہی فتویٰ دے گا کہ جانا جائز ہے کیکن وہاں پر جا کرآ پے کے دل پر کیا اثر ہوگا،اس کاتعلق فتوی سے نہیں ہے۔ بیتو احوال شخصیہ بیں، اس طرح تصور شخ کا مسلہ ہے،اگرآ پ اس کے جائز و ناجائز کے بارے میں مفتی سے فتویٰ طلب کریں تو پیہ دارالا فآء کا مسلد ہی نہیں ہے اس کا جواب تو شیخ وقت ہی دے گا، اگرسا لک مبتدی ہے تواس کے لیے تصور شیخ جائز نہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہث کرشیخ کی طرف متوجہ ہوجائے گا اور بیشرک ہے، اس لیے شرک میں مبتلا ہونے کے خطرے ے اس کے لیے تصور شخ جائز نہیں ہوگا اور اگر سالک منتبی ہے تو اس کے لیے تصور شخ جائزے کیونکہ وہ حدودکو پہیانتاہے،اس لیان کے لیے تصوری معزنہ ہوگا۔ سائل نے سوال کیا کہ کیا اولیاء اللہ عالم برزخ میں لوگوں کے لیے وُعا ئىس بھى كرتے ہيں؟

حفرت حکیم الاسلام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سب کے لیے دُعا کیں کرتے ہیں البتہ جولوگ ان کے لیے ایصال تو اب کرتے ہیں اوران کو دُعا کیں دیتے ہیں تو ان کے لیے ایصال کے لیے خصوصیت کے ساتھ دُعا کیں کرتے ہیں۔ مثلاً آپ نے ان کے لیے ایصال تو اب کا ہدیہ بھیج دیا مگر اس کے معنی تو اب کا ہدیہ بھیج دیا مگر اس کے معنی تقرف کے ہیں وہ بھی مانگتے ہیں تقرف کے ہیں وہ بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے ہیں وہ بھی مانگتے ہیں اور آپ بھی مانگتے ہیں وہ الی نہیں اور آپ بھی مانگتے ہیں وہ الی نہیں

ہوتی ہیں کہ آپ شیخ پران کی تبلیغ عام کریں جیسے طبیب جب وہ تعلیم دے گا تو تعلیم عام ہوگی لیکن جب علاج کرے گا تو مریض کی نبض کود کی کے کرعلاج کرے گا و اس موفیاء حضرات معالج ہیں اور معالجہ میں طبیب کا کام یہ ہجویز کرے گا۔ اس طرح صوفیاء حضرات معالج ہیں اور معالجہ میں طبیب کا کام یہ ہے کہ ہرایک مریض اور اُن کے مزاح کو پہچان کرعلاج کرے گراس کوقا نون نہیں بنا سکتے۔ اس طرح باطنی امراض کے سلسلے میں صوفیاء حضرات معالج ہیں ، وہ سالک کی حالت دیکھ کراس کے لیے مل تجویز کرتے ہیں۔

### اہل قبور سے فیض حاصل کرنے کی شخصی صورت

منشی عظمت علی صاحب نے فرمایا کہ حضرت! مجھے ایک مرتبہ ماقت ہوئی اور وہ یہ کی کہ مجھے بچھرو بیدی ضرورت بڑگی، ضرورت بڑی ہی اہم تھی، پچھ قرض بھی ادا کرنا تھا، میں او پرکام کر رہا تھا، میر ہے ایک عزیز نے مجھے بچھالی با تیں کہیں کہ میرا قلب اس سے بہت ہی متاثر ہوا۔ اس تاثر میں نیچائر کرمیں نے وضوکیا اور دور کعت نفل نماز پڑھی اور سید ھے مزارقا کی پر پہنچ گیا اور حضرت نا نوتوی رحمہ اللہ کے مزار کے پاس بیٹھ کرفاتحہ پڑھی اور اس کے بعد اپنی درخواست شروع کردی کہ آپ سے میرا اس طرح کا تعلق ہے اور پورا سلسلہ بیان کیا اور کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، اس لیے یہاں پر آیا ہوں، اپ اور کور سے اور پورا سلسلہ بیان کیا اور کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، اس لیے یہاں پر آیا ہوں، اپ اور کررے پھر اللہ تعالیٰ سے دُعا کی اور مدر سہ میں آیا تو مدر سہ بی کے ایک صاحب نے مجھے پانچ سورو پی قرض عزایت فرما دیا جس سے ہمارا کام ہوگیا۔

حضرت حکیم الاسلام رحمہ اللہ نے فر مایا کہ اصل تو وہی ہے کہ آپ نے دور کعت نمازصلوٰ قالحاجۃ پڑھی اور صلوٰ قالحاجۃ کی خود شریعت میں فضیلت بیان کی گئی ہے تو اصل بنیا د تو یہ دور کعت نماز نفل تھی باقی آپ خوش عقیدگی کے ساتھ مزار پر بھی پہنچ گئے مگریہ معاملہ آپ کی ذات تک محدود ہے اس کو عام اُصول نہیں بنا سکتے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ

دوسروں کے لیے جائز اور نا جائز کا فیصلہ کریں۔

ایک مرتبه دارالعلوم کے خزانے میں روپیدی کی ہوگئ، ملاز مین کی تخواہیں بانٹی تھیں، وقت قریب بھی آگیا، میں نے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ حضرت دُعا فرما دیں، اللہ تعالی دارالعلوم کے خزانے کو بھر دے۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دُعا تو کروں گا مگرا یک تدبیر بھی بتلا دوں، میں نے کہا کہ وہ تدبیر کیا ہے تو حضرت مدنی رحمہ اللہ نے فرمایا کہتم حضرت نا نوتوی رحمہ اللہ کے مزار پر جا دارالعلوم کے خزانے میں جا واور کہو کہ آپ نے بچھے کس مصیبت میں بھانس رکھا ہے دارالعلوم کے خزانے میں جا واور کہو کہ آپ نے بچھے کس مصیبت میں بھانس رکھا ہے دارالعلوم کے خزانے میں ایک پائی نہیں ہے اور لوگ بھے سے مطالبہ کر رہے ہیں اور آپ قطعاً توجہ نہیں فرماتے، بیجا کرتم مطالبہ کروگر میہ باتیں آ واز کے ساتھ کہنا محض دل ہی دل میں مت کہنا۔ بیجا کرتم مطالبہ کروگر میہ باتیں آ واز کے ساتھ کہنا محض دل ہی دل میں مت کہنا۔ خیر حضرت مدنی رحمہ اللہ کی ہیہ باتیں دل کوتو لگیں نہیں مگر ایک بوے بزرگ کا خیر حضرت مدنی رحمہ اللہ کی ہیہ باتیں دل کوتو لگیں نہیں مگر ایک بوے بزرگ کا

خیر حضرت مدنی رحمہ اللہ کی یہ باتیں دل کوتو لگیں نہیں گر ایک بڑے بزرگ کا فرمان مجھ کرمیں مزار پر چلا گیا اورای طرح سے کہا تو واقعی اگلے دن سے آمدنی شروع ہوگئی اور پھر بھی کمی نہیں آئی گریہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو سنجے پر بیان کیا جائے اور لوگوں سے کہا جائے کہتم بھی ایسا ہی کرویہ توشخصی حال ہے اور شخصی حال قانون نہیں بنا کرتا اور نہ وہ قابل جمت ہوتا ہے۔

لإزاده چیزیں جو شخص احوال کے تابع ہوتی ہیں ان کوقانون بنا نایا قانون کی شکل دیا یہ بالکل غلط ہے۔ بہر حال جب قبروں پر جا کر مُر دول سے سلام کیا جا تا ہے تو وہ جواب بھی دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ پرچانے بھی ہیں ایک تو عموی بات ہے کہ کسی نے جا کر سلام کیا اور انہوں نے اس کا جواب دے دیا اور ایک خصوصی بات ہے کہ ان لوگوں سے خصوصی طور پر پرچان بھی ہوتی ہے۔

اس سلسلے میں دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ تو یہ ہے کہ ان اُمور باطنہ کا سرے سے کلیت قائل ہی ہیں ہے اس کے ایس کا جواب دے کہ ان کا حرار کرتا ہے۔

اس سلسلے میں دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ تو یہ ہے کہ ان اُمور باطنہ کا سرے سے کلیت قائل ہی ہیں ہوتی سے انکار کرتا ہے۔

اور ایک طبقہ وہ ہے کہ قبولیت کا دارومدار انہیں قبروں کو شہرا تا ہے اور یہ عقیدہ اور ایک طبقہ وہ ہے کہ قبولیت کا دارومدار انہیں قبروں کو شہرا تا ہے اور یہ عقیدہ

رکھتا ہے کہ سب کچھ قبروں ہی ہے ہوتا ہے اس لیے قبروں پر جاؤاور جو کچھ مانگنا ہو انہیں سے مانگوید دونوں طبقے افراط وتفریط کے ہیں اور دین اسلام چاہتا ہے اعتدال کو ای لیے ہر ہر عمل میں اعتدال قائم کیا گیا ہے اور اعتدال اس وقت آسکتا ہے جب افراط وتفريط سے خالی ہو، اس سلسلے میں بیاعتدال ہے کہ تصرف ان کے ہاتھ میں نہیں ہےاس سے تو غلوکرنے والوں کی تردید ہوگئی اوران سے فیضان پہنچتا ہے۔اس سے منکرین کی تر دید ہوگئی لیعنی جولوگ فیضان کے بھی قائل نہیں ان کی بھی تر دید ہوگئی اور جوتصرفات کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے قبضے میں سب پچھ ہے جو جا ہتے ہیں كردية بين ان كى بھى ترديد ہوگئى۔علماء ديوبند بالكل چے كے راستے برقائم بين يعنی اعتدال کے راستے پر ہیں لینی بزرگانِ دین کی قبروں سے فیض پہنچا ہے مگر تصرفات ان کے ہاتھ میں ہیں کہ جو جا ہیں کر ڈالیں۔جیسا کہ علاء دیو بنداعتدال بر ہیں، اس لیے دونوں طرف کی بوجھاڑیں ان پر بردتی ہیں نہ اِدھر ہیں کہ بیلوگ خوش رہیں اور نہ اُدھر ہیں کہ وہ لوگ خوش رہیں، بید دونوں سے کئے ہوئے ہیں، اس لیے دونوں طبقے کے لوگ ان پرلعن طعن کرتے ہیں۔ بید حضرات بالکل جے کے راستے سے گزر رہے ہیں اور وہی اعتدال کا راستہ ہے۔

زلید تک نظر نے مجھے کافر جانا اورکافریہ بھتاہے کہ سلمان ہوں میں شریعت نے ہر چیز میں حداعتدال قائم کردی ہے اس لیے کامیابی کا راستہ یہی ہے اور یہ شکل بھی ہے۔

## مزارات اولياء برايصال ثواب كى شرعى حيثيت

شری فتو کی اپنی جگہ پرحق ہے عام حکم شرعی بہی ہے کہ مزارات اولیاء پر جاکر فاتحہ اور ایصال تو اب کر کے اپنی موت کو یا دکر کے چلے آؤاور آخر والی زندگی بنانے کی فکر میں لگ جاؤاور سوچو کہ جب ایسے اولیاء اللہ دُنیا سے چلے گئے تو ہماری کیا حیثیت ہے وہ حضرات اللہ اور اللہ کے رسول محمصلی اللہ علیہ وسلم کے تھم پر چل کر اللہ اور اللہ کے رسول محمصلی اللہ علیہ وسلم کوراضی اور خوش کر لیے، ہم کو بھی ان حضرات کی طرح وُنیا میں زندگی گر ارنی چاہیے۔ یہاں تک شریعت نے صرف جائز ہی نہیں بلکہ ایسا کرنے کے یا کو پہند بھی فرمایا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی مزارات اولیاء پر جاکر بجدہ ہی کرنے گئے یا ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر مرادیں ما تکنے گئے تو شریعت ایسا کرنے سے منع کرے گر اور اس کفعل کو شرک قرار وے گی۔ رہا تخصی احوال اس پر کسی قتم کے شرک وغیرہ کا فتو کی نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ علماء دین اور اکا ہرین حضرات اولیاء اللہ کو حاجت موال مضافی ماللہ ورا اور اولیاء کرام کے جسموں کو مٹی نہیں کھا سکتی ، اللہ فتر ور رکھتے ہیں کہ انبیاء علیم السلام اور اولیاء کرام کے جسموں کو مٹی نہیں کھا سکتی ، اللہ تعالی ان کے جسموں کی بھی حفاظت کرتا ہے وہ حضرات ایسے ہوتے ہیں جیسے کوئی بستر تعالی ان کے جسموں کی بھی حفاظت کرتا ہے وہ حضرات ایسے ہوتے ہیں جیسے کوئی بستر پر آ رام سے سور ہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی لاشیں ہزاروں سال کے بعد تکلیں ، ان لاشوں میں کسی قتم کا تغیر نہیں ہوا تھا۔

د یکھنے والوں نے شہادت دی ہے کہ ایسامعلوم ہوتا تھا کہ جیسے سور ہے ہیں اور مسکرار ہے ہیں۔ عام مردوں کا جسم سرجا تا ہے مگرانبیاء کیہم السلام اور اولیاء کرام کے اجسام محفوظ رہتے ہیں اور جولوگ مزار پر جا کرسلام کرتے ہیں اور ایصال تو اب کرتے ہیں ان کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور ان کے ایصال تو اب پر ان کے لیے وُعا کیں بھی کرتے ہیں۔

### مسككى نوعيت ايك مثال سيمجه

اب مثال کے طور پر ایک شخص کو کسی بزرگ سے عقیدت بھی ہے اور محبت بھی ہے ان کے بتلائے ہوئے طریقے پر زندگی گزار رہا ہے اور ان کے لیے فاتحہ اور ایصال ثواب بھی کرتا رہتا ہے اور ان کے لیے دُعا کیں بھی کرتا ہے، اتفاق سے اس کے اوپر

کوئی پریشانی آگی وہ پریشان اور بے چین ہے اس بزرگ کے مزار پر جاتا ہے اورا پنی پریشانی کا حال ان کوسنا تا ہے اور اللہ تعالی سے دُعا کرتا ہے کہ اے اللہ! اپ اس ولی کے صدقے میں ہماری پریشانی دور فرما دے یا اس طرح کہتا ہے کہ حضرت! میں مصیبت اور تنگی سے پریشان ہو چکا ہوں ، آپ توجہ فرما کمیں اور ہمارے حق میں اللہ تعالی سے دُعا کریں کہ اللہ تعالی اپ فضل وکرم سے ہماری پریشانی دور فرما کمیں ، اللہ تعالی کے ولی کے وسلے سے اس نے دُعا کی کہ اللہ تعالی نے اس کی مصیبت دور فرما دی یا اللہ کے ولی نے اللہ تعالی سے خود دُعا کی کہ اللہ تعالی نے اس کی ہریشانی دور فرما دی توالی سے دور فرما کمیں اللہ کے ولی نے اللہ تعالی ہے اس کی ہریشانی دور فرما کمیں اللہ کے ولی نے اللہ تعالی ہے اس کی پریشانی دور فرما کو کی تواس میں کیا شرک ہوگیا ، دوسر ہوگی ورفر ما تیں تھی تھے ہی نہیں اور افرا اط و تفریط سے کام لیتے ہیں ، بیتو اولیاء اللہ کے متعلق یا تیں تھیں ۔

حدیث بیس عام مسلمان مُر دول کے بارے بیس یہ آیا ہے کہ ان کے لیے دُعائے مغفرت کرو اور ان کے لیے ایصال تو اب کرو، یہ تہارا ایصال تو اب کمل مُر دول کو پنچتا ہے وہ ایصال تو اب کرنے والوں سے خوش بھی ہوتے ہیں اور ان کے لیے دُعا کیں بھی دیتے ہیں، ان کی دُعا کیں دینے والوں کے لیے بجول ہوتی ہیں، یہ اللہ مسلمہ ہے جس طرح عام مسلمانوں کا حال دُنیا کی زندگی میں ہوتا ہے کہ ان کی چھ دُعا کیں بھول ہوتی ہیں مکن ہے تبر میں بوتا ہولیکن دُعا کیں بھوتی ہیں مکن ہے قبر میں بھی ایسانی ہوتا ہولیکن دُعا کیں بھول ہوتی ہیں اور پھوئیں بھی ہوتی ہیں مکن ہے قبر میں بھی ایسانی ہوتا ہولیکن اولیاء اللہ جواللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وکر میں کرتے تو قبر میں بھی ان کی دُعا کیں مردود نہ کریں اور قبول فرما ہے ہیں اور مردود نہیں کرتے تو قبر میں بھی ان کی دُعا کیں مردود نہ کریں اور قبول فرما لیں ۔ اس میں کیا اشکال ہے اللہ والوں کے وسلے سے جو دُعا کیں کی جاتی ہیں اللہ تعالی ان کو قبول فرما لیتے ہیں اس قتم کے آپ کو بہت سے واقعات ماہیں گے ہیں حضوصی احوال ہیں۔

لوگ اس کی حقیقت نہیں سمجھتے اور لڑنے مرنے کے لیے تیار ہوجاتے ہیں ہم اس کو حکم شرعی نہیں سمجھتے اور نہ عام لوگوں کو کہتے ہیں کہتم بھی ایسا ہی کروعوام تو اولیاء اللہ کو حاجت روا سمجھنے لگتے ہیں اس لیے ان کو ایسا کرنے سے منع کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سب کو دینے والے اللہ ہیں ان سے ہی مانگو وہی تم کو بھی دیں گے۔شخصی احوال نہ تو جمت شری بنتے ہیں اور نہ ان سے عوام کے لیے کوئی اُصول بنایا جاسکتا ہے کہتم بھی اس طرح کروعام اُصول وہی ہے جس کو شریعت نے متعین کر دیا ہے تم تو شریعت کے اُصول پر چلو یعنی اتباع شریعت کا اہتمام کرو، اس کا میا بی کی راہ پر چلو یعنی اتباع شریعت کا اہتمام کرو، اس کا میا بی کی راہ ہے مسلمانوں کو اتباع شریعت کی تو تی اور ہمت دے۔آ مین

# بعض بزرگوں کے خواب اور رویائے صادقہ کی تفصیل

سوال: مولا ناعلا والدین صاحب میرشی نے رسول الله سلی الله علیه وسلم کوخواب میں دیکھا مگر وہ شکل ہو بہوآ پ کی تھی ، انہوں نے آ پ سے ملا قات کر کے اپنا خواب بیان فر مایا ، اب سوال بیہ ہے کہ کیارسول الله صلی الله علیہ وسلم بزرگوں کی شکل میں آتے ہیں تو اس سلے میں کوئی حدیث ہے جس سے اس کا ثبوت ملتا ہو۔

حضرت کیم الاسلام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ای قسم کا واقعہ ہمارے والدمرحوم کا بھی ہے اور وہ بیہ کہ انہوں نے اپنے شخ حاجی الداد اللہ صاحب مہاجر کمی رحمہ اللہ کو فواب میں دیکھا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا دیوان خانہ ہے۔ اس میں حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی اس دیوان خانہ میں حاضر ہوا، اس کے بعد ان مسائل میں گفتگو شروع ہوئی جو مختلف فیہ ہیں بھی حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کا رسائل میں گفتگو شروع ہوئی جو محتلف فیہ ہیں بھی حس میں عرس ومیلا د فیہ ہیں بھی حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کا رسائل ہیں شدت سے کا منہیں لیے وقیام وغیرہ کے مسائل ہیں۔ حاجی صاحب رحمہ اللہ اس میں شدت سے کا منہیں لیے

ہیں بلکہ بڑے ہی ڈھیلے پن سے لکھے ہیں تو میرے والدصاحب مرحوم اس مسائل کے سلسلے میں حفرت ان مسائل کے سلسلے میں حفرت مای صاحب سے بحث کررہے ہیں کہ حفرت ان مسائل کے بارے میں فقہاء حفرات تو یہ لکھتے ہیں اور آپ ان کے خلاف لکھرہے ہیں ، اس پر حاجی صاحب فرمانے گے کہ ہاں ٹھیک ہے مگر اس سلسلے میں لوگوں سے زیادہ وست گریباں نہیں ہونا چا ہے تم صحیح مسئلہ بیان کرواگر وہ نہیں مانے تو ڈھیلا پن اختیار کرو، مرمقابل نہ آؤ بلکہ زمی سے کام لو، اگر وہ کرتے ہیں تو کر لینے دومنشا تو محبت ہی ہے اس میں کیا حرج ہے۔ اگر وہ عرس کرتے ہیں تو کر لینے دومنشا تو محبت ہی ہے۔

ای طرح اگر وہ میلاد و قیام کرتے ہیں تو کر لینے دو منشا تو محبت ہی ہے تو حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ منشا پر بحث کررہے ہیں اور ہمارے والد صاحب مرحم بیفرماتے ہیں کہ فقہاء حضرات تو بیفر ماتے ہیں اور آپ بیفرماتے ہیں مگر حاجی صاحب اس پر معارضہ نہیں فرماتے ہیں بلکہ بیفر ماتے تھے کہ کرتے ہیں تو کر لینے دو منشا تو محبت ہی ہے۔ ہمارے والد صاحب مرحوم فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ میری آ واز پچھ تیز ہوجاتی تھی مگر حضرت حاجی صاحب کی عظمت میں کوئی کی نہ ہوتی تھی، آ واز پچھ تیز ہوجاتی تھی مگر حضرت حاجی صاحب کی عظمت میں کوئی کی نہ ہوتی تھی، فیصلہ اخیر میں خود ہی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر خود میں صاحب شریعت آ کر یہ فیصلہ کردیں تو پھر کیا ہوگا، میں نے کہا کہ اگر خود ہی صاحب شریعت آ کر یہ فیصلہ کردیں تو پھر کیا ہوگا، میں نے کہا کہ اگر خود ہی صاحب شریعت آ کر یہ فیصلہ کردیں تو پھر کیا ہوگا، میں نے کہا کہ اگر خود ہی صاحب شریعت آ کر یہ فیصلہ کردیں تو پھر کیا ہوگا، میں ہے کہ پچھ بول سکے۔

اس پر حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پھر انتظار کرو۔ صاحب شریعت تشریف لا رہے ہیں وہی ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے۔ جب حاجی صاحب رحمہ اللہ نے بیفر مایا تو میرے دل میں ان کی عظمت اور بردھ گئ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیم رتبہ عنایت فرمایا ہے کہ ان کے گھر خود صاحب شریعت تشریف لاتے ہیں ، حاجی صاحب سر جھکا کر بیٹھ گئے اور میں بھی اوب کے ساتھ ان کے مہا منے بیٹھ گیا ، اتنے میں حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ حضور تشریف لا رہے کے ساتھ ان رہے کہا منے بیٹھ گیا ، اتنے میں حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ حضور تشریف لا رہے

ہیں اورخود ہے کہہ کرا ٹھ پڑے، پھراس دیوان خانہ کے دروازہ پرایک طرف حضرت حاجی صاحب کھڑے ہوگئے اورایک طرف میں کھڑا ہوگیا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اورصحابہ رضی اللہ عنہم کا ایک مجمع آپ کے پیچھے ہے اورحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بالکل حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کی ہے اور لباس بھی ویسا ہی ہے بعنی سفید لنگی اور سر پرنج کلیا ٹوپی اور ہاتھ میں عصا اور بدن پر نیلون کا باریک ٹرتا جس سے بدن چمک رہا ہے۔ ٹرتے کے نیچے بنیان نہیں ہے اس لیے بدن مبارک چمک رہا ہے، آپ بہت وقار سے تشریف لا رہے ہیں اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا مجمع آپ کے پیچھے ہے۔ یہاں تک جب آپ دیوان خانہ کے دروازے پرتشریف لا کے توالسلام علیم ورحمۃ اللہ و برکانہ فرمایا۔

حفرت ماجی صاحب رحمہ اللہ نے بہت ادب سے جھک کر جواب عن کیا،
استے میں بجائے اس کے کہ آپ مند کی طرف تشریف لے جاتے کنارا کا ٹ کر میری
تشریف لائے اور میرے کندھے پر دست مبارک رکھ دیئے اور فرمانے گئے کہ ماجی
صاحب بداڑ کا جو پچھ کہتا ہے سے کہتا ہے اس وقت ماجی صاحب رحمہ اللہ کی بیر مالت
تھی کہ بجا و درست بجا و درست فرماتے جاتے تھے یہ کہتے کہتے اتنا جھک گئے کہ
مرز مین کے قریب آگیا اور پھر کھڑے ہوکر بجا و درست بجا و درست فرماتے فرماتے
جھک گئے یہاں تک کہ مرز مین کے قریب آگیا۔ یہاں تک کہ سات مرتبہ ای طرح
سے کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھے پر ہاتھ دکھ کر کھڑے ہیں۔

جب حاجی صاحب رحمہ اللہ سات مرتبہ ای طرح کر چکے تو جھے اپنی کامیابی دیکھ کر چھے کہنے کی جرائت ہوئی، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ کا حلیہ مبارک جو حدیثوں میں آتا ہے بی تو وہ نہیں ہے آپ کی صورت حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل حلیہ تو وہی ہے جو آپ نے حدیثوں میں پڑھا ہے کین مولانا گنگوہی کی شکل میں ہم اس لیے آئے ہیں کہ وہ تمہارے شیخ ہیں اور تم کو

ان سے مناسبت ہے اس مناسبت کی وجہ سے ہماری طرف کشش پیدا ہو ور نہ حلیہ وہی ہے جو حدیثوں میں آیا ہے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاتی صاحب کیا ہمیں اب اجازت ہے۔ جاتی صاحب نے ہاتھ جوڑ کر فرمایا کہ جسیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو۔ پھر آپ سلام کر کے واپس تشریف لے گئے اور میری آ کھ کھل گئی۔ والد صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ بیخواب کھ کرمیں نے حضرت کنگوہی رحمہ اللہ نے اس کے جواب میں یہ کھا کہ بیا ایسامبارک خواب ہے کہ اگر کوئی فقہ مانع نہ ہوتا تو میں حکم دیتا کہ اس خط کو میری قبر میں رکھ دیا جائے بیتو میرے گئے جت اور دستاویز ہے۔ جائے بیتو میرے لیے ججت اور دستاویز ہے۔

### ارواح طبيات كى مختلف شكليس

اس کا حاصل بید کلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک تو وہی ہے جو حدیثوں میں ہے گربعض مرتبہ آ دمی آ پ کو دوسری شکلوں میں بھی دیکھ سکتا ہے گربید دیا گئی است متاسب مقام ہوتا ہے چونکہ ارواح طیبات مجرواور لطیف ہیں۔ اس لیے ان کی مختلف شکلیں ہوسکتی ہیں جیسے ملائکہ علیہم السلام مختلف شکلوں میں تشریف لاتے ہیں گروہ حسب مناسب مقام دوسری شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں اس لیے میمکن ہے گر ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ہی ہوکہ بیرسول الله صلی الله علیہ وسلم ہی ہیں آگریقین کامل ہے تو خواب میں آ پ کود کیھے والا آ پ ہی کود کیھ رہا ہے خواہ شکل کچھ بھی ہو شکل تو کسی عارض کی وجہ سے ہوتی ہے۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ لہذا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ لہذا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھی ہو شبیہ مبارک کی زیارت سے ہوتی ہے۔
دیکھا اور وہی برکت اسے میسر ہوگی جو شبیہ مبارک کی زیارت سے ہوتی ہے۔

حدیث شریف میں تو اتنا ہے کہ "مَنُ رَأنِی فَقَدُ رَأنِی "بعن جس نے مجھے دیکھ اس نے مجھے اس میں ہیں آسکتا۔ آپ نے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ البتہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا۔ آپ نے

اس کی نفی نہیں فرمائی کہ میں دوسرے کی شکل میں نہیں آسکتا یا جھے کوئی دوسری شکل میں نہیں دکھے سکتا۔ بہر حال تبدیل شکل کے بارے میں واقعات شاہد ہیں اس لیے اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بزرگ یا مرشد کامل کی شکل میں دیکھے تو بعیہ نہیں ہے اور نہ انکار کی کوئی وجہ بھی ہے جب کہ لوگوں نے آپ کو مختلف شکلوں میں دیکھا ہے تو انکار کی کوئی وجہ نہیں مگر وہ دیکھنا مناسبت احوال کی وجہ سے ہوتی ہے جیسے جب جنگ عظیم ہوئی تھی اس وقت بعض بزرگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ فوجی لباس میں ہیں اور آپ کے دست مبارک میں ہتھیار ہے تو مجرین دیکھا کہ آپ فوجی لباس میں ہیں اور آپ کے دست مبارک میں ہتھیار ہے تو مجرین حضرات نے تبیر دی کہ معلوم ہوتا ہے کہ جنگ عظیم چھڑنے والی ہے۔

چنانچااییا ہی ہواتو حالات کے تقاضا کے مطابق شکل بدلتی رہتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ وہ حالات تکوین اللی میں مقدر ہوتے ہیں اور پیش آنے والے ہوتے ہیں تو جیسے حالات نمایاں ہوتے ہیں وہ مثمل ہوجاتے ہیں اور و لیی ہی شکل بنتی ہے۔ مثلاً جب جنگ کا حال نمایاں ہوگا تو کسی جرئل کی شکل نمایاں ہوگا اور جب اخلاق اور مقامات کے جب علم کا حال نمایاں ہوگا تو کسی عالم کی شکل ہوگی اور جب اخلاق اور مقامات کے حال نمایاں ہوگا تو کسی درویش زاہدیا بزرگ کی شکل نمایاں ہوگی تو ہر کیفیت اور ہر مان مناسبت سے اپنی شکلوں میں آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جامع صفت اپنی مناسبت سے اپنی شکلوں میں آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جامع کمالات ہیں۔ آپ کے اندر علم وکمل واخلاق ومقامات بیساری چیزیں جمع ہیں۔ لہذا کہ نمایاں نہیں رہا۔

### رویائے صادقہ کی تفصیل

سائل نے سوال کیا کہ عموماً خواب تو آتے رہتے ہیں مگررویائے صادقہ کی کوئی علامت بھی ہے جس سے آ دمی خواب کی سچائی محسوس کرسکے۔

حضرت عيم الاسلام رحم الله نے فرمايا كه يكى كتاب ميں تھوڑ ہے ہى كھا ہے كه يہ پاخلا ہے بلكة دى اپنے وجدان سے بحقتا ہے كه يہ پاخواب ہے يا خلا ہے بلكة دى اپنے وجدان سے بحقتا ہے كہ يہ پاخواب ہے يا بخارات ہيں۔ مثلاً كھانازيادہ كھاليا اور بخارات چڑھ گئة و آدى خود ہى بحھ جاتا ہے كہ يہ تخيلات ہيں خواب ہيں ليكن ايك خفص وہ ہے كہ نماز پڑھ كر دُعا كيں كرك سويا اور پيك بھى خالى ہے اور قلب ميں انفراح ہے تو جب وہ خواب ديھے گا تواس كا ذہن خود گوائى دے گا كہ يہ بچا خواب ہے اور رويائے صادقہ كى ظاہرى علامت يہى انفراح ہوتا ہے حواہ وہ سوئى رہا ہو وہ عالم غيب كى طرف متوجہ ہوتا ہے۔ سائل نے انفراح ہوتا ہے خواہ وہ سوئى رہا ہو وہ عالم غيب كى طرف متوجہ ہوتا ہے۔ سائل نے سوال كيا كہ حديث شريف ميں آيا ہے كہ "اَصُدَفُكُمُ دُوْيَا اَصُدَفُكُمُ حَدِيْقًا ، لِعِيْ موال كيا كہ حديث شريف ميں آيا ہے كہ "اَصُدَفُكُمُ دُوْيَا اَصُدَفُكُمُ حَدِيْقًا ، لِعِيْ وَابِ بھى سے ہوال كيا كہ حديث شريف ميں آيا ہے كہ "اَصُدَفُكُمُ دُوْيَا اَصُدَفُكُمُ حَدِيْقًا ، لِعِيْ وَابِ جَى ہوتى ہے اى كاخواب بھى سے ہوتا ہے۔

حضرت نے فرمایا کہ بیتو ظاہر ہے کہ جب آ دی سچا ہوتا ہے تو نیند میں بھی سچا ہوتا ہے۔
ہاور جھوٹا آ دی نیند میں بھی جھوٹا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے وہ نیند میں بھی جھوٹ ہولتا ہے۔
بیتو حدیث شریف میں ایک اُصولی طور پر فرمایا گیا ہے ورنداس شم کی با تیں اکثری ہوتی ہیں کیونکہ کفار بھی بھی سچا خواب دیکھتے ہیں حالانکہ ان سے جھوٹا کوئی نہیں ہوتا۔وہ عقائکہ میں جھوٹے مگل میں جھوٹے مگر پھر بھی خواب سچا دیکھتے ہیں اور وہی واقعہ بن جاتا ہے تو اس خو میں جوٹے مگر پھر بھی خواب سچا دیکھتے ہیں اور وہی واقعہ بن جاتا ہے تو اس خم کی جتنی چزیں ہوتی ہیں بید ہمجھا جائے کہ اس کے خلاف ہوتا ہی نہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا: "اِلْتُوسُسُو اللّٰ کُونگو فی حِسانِ اللّٰو جُولُہ " یعنی اجھے چروں میں خیر تا اُس کر واور جن کا چرہ اچھا نہیں ہوتا اور قدرتا میڑ ھا ہوتا ہے ان کا دماغ بھی ٹیڑ ھا ہوتا ہے ان کا دماغ بھی ٹیڑ ھا ہوتا ہے اور بعض دفعہ نہایت ہی سیاہ فام خص عالم باعمل ہوتا ہے اور بعض دفعہ نہایت ہی جائے تھی کر دیتے ہیں۔
ہے اور بعض دفعہ نہایت ہی حسین وجیل شخص نہایت ہی باید وہی کردیتے ہیں۔
دکھانے کے لیے بعض دفعہ اللہ تعالی اس قاعدہ اکثر یہ کے خلاف بھی کردیتے ہیں۔
دکھانے کے لیے بعض دفعہ اللہ تعالی اس قاعدہ اکثر یہ کے قلب میں صدق کا ملکہ ہے وہ بہرحال اس حدیث کا حاصل تو بہی ہے کہ جس کے قلب میں صدق کا ملکہ ہے وہ

سوتے جاگتے دونوں صورتوں میں سچاہی رہے گا اور جس کے قلب میں مبالغہ آرائی اور جھوٹ کا ملکہ ہے وہ خواب میں بھی جھوٹ بولے تو کوئی بعیر نہیں ہے اکثر تو ایساہی ہوتا ہے گر بھی بھی اس کے خلاف بھی ہوجایا کرتا ہے "اَصُد فَکُمْ دُوْیَا اَصُدَفُکُمْ حَدِیْفًا" اس کا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بچ اور حق کا تعلق عالم غیب سے ہوتا ہے، یہ دُنیا تو جھوٹ کی جگہہے یہاں پر تو ملمع سازی ہے لیکن جس کے دل میں سچائی ہوگی وہ بچی با تیں ہی رجوع ہوگی اور چونکہ خواب کا تعلق عالم غیب سے ہوتا ہے کہ بی اس کی رجوع ہوگی اور چونکہ خواب کا تعلق عالم غیب سے ہوتا ہے کہ بی اس کی رجوع ہوگی اور چونکہ خواب کا تعلق عالم غیب سے ہوتا ہے تو سچاخواب بھی وہی دیکھے گا جو سچا ہوگا۔ (بالس عیم الاسلام خواب کا تعلق عالم غیب سے ہے تو سچاخواب بھی وہی دیکھے گا جو سچا ہوگا۔ (بالس عیم الاسلام خواب کا تعلق عالم غیب سے ہے تو سچاخواب بھی وہی دیکھے گا جو سچا ہوگا۔ (بالس عیم الاسلام خواب کا اس الاسلام خواب کا اس کا میں دیکھے گا جو سچا ہوگا۔ (بالس عیم الاسلام خواب کا اس کا دو سیا خواب کا حسیا ہوگا۔ (بالس عیم الاسلام خواب کا دو سیا خواب کے دو سیا خواب کی دیکھے گا جو سچا ہوگا۔ (بالس عیم الاسلام خواب کا دو سیا خواب کی دو سیا خواب کی دو سیا خواب کو سیا کی دو کی دو کی دو کو کو سیا کی دو کا دو کو کھی دو سیا خواب کھی دو کو کھی دو کھی دو کہ کھی دو کو کھی دو کو کھی دو کھی د

# قطع رحی کی وجہ سے خراسانی شخ کی سزا

حضرت بيرذ والفقارا حمنقشبندي مدظله فرمات بين

خراسان کے ایک شخ تھے جوح م کہ میں رہتے تھے۔ بہت عبادت گزاراور بہت نیکوکار تھے۔ لوگ ان پر بہت زیادہ اعماد کرتے تھے۔ لوگ ان پر بہت زیادہ اعماد کرتے تھے۔ پوٹ نیک آ دمی سفر پر گیا۔ واپس آیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو فوت ہو گئے۔ اس کا بہت جی چاہتا تھا کہ وہ تو استے نیک عبادت گزار تھے، اگر بھی خواب میں ملاقات ہوجائے تو میں ان سے یو چھول کہ اللہ تعالی نے ان کو کتنا بلند درجہ عطافر مایا۔

الله کی شان کہ خواب میں ان کو دیکھا تو پوچھا کہ تا بڑا درجہ ملا؟ تو کہنے لگا کہ میں تو جہنم میں ہیں۔ آپ تو سارا دن حرم میں ہوں۔ اس نے جران ہوکر پوچھا کہ آپ جہنم میں کیسے؟ آپ تو سارا دن حرم میں گزار نے والے، طواف کرنے والے، عبادت کرنے والے، وُعا کیں ما نگنے والے سے، لوگوں کو آپ پراتنا یقین کہ وہ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے، آپ کی تو تنجہ بھی قضا نہیں ہوتی تھی، آپ کیسے جہنم میں چلے گئے؟ کہنے لگا کہ میرے میسارے اعمال تو ای طرح سے لیک بہن تھی، اس سے میں ناراض ہوگیا تھا اور میں نے کہمی اس کوراضی نہیں کیا تھا، اس قطع رحی کے گناہ کی وجہ سے جھے جہنم میں جھے دیا گیا۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ ہرشب جمعہ کوانسان کے ممل اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوتے ہیں لیکن قاطع رحم کے لیے سب دروازے بند کردیئے جاتے ہیں۔ (شعب الایمان، مدیث: ۵۹۳) (مکارم اخلاق)

### خاوند کے لیےرول ماڈل

حضرت بیرذ والفقاراحم نقشبندی مدخله فرماتے ہیں۔

ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک بیوی سے کوئی نقصان ہوگیا، بڑا نقصان تھا۔ اگر خاوند چاہتا تو طلاق وے دیتا، گھر بھیج دیتا، جو بھی سزادیتا تق بجانب تھالیکن اس نے دیکھا کہ بیوی نے Decision Making میں غلطی تو کی مگریہ پچھتارہی ہے کہ میں نے Blunder Commit کیا، مجھے ایسا فیصلہ ہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ نادمہ ہے، خود بھی پریشان ہے تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں اللہ کے لیے معاف کردیتا ہوں، اس نے معاف کردیا۔ اللہ کی شان دیکھئے کہ پچھا کر سے کے بعد خاوند کی وفات ہوگئی۔

کی کوخواب میں نظر آیا تواس نے پوچھا کہ سنائے! آگے کیا بنا؟ تو وہ کہنے لگا: الله رب العزت کے سامنے میری پیٹی ہوئی اور الله رب العزت نے فر مایا کہ فلال موقع پر تیری بیوی سے غلطی ہوئی تھی ،تم نے اسے میری بندی سمجھ کر معاف کردیا تھا، آؤ! آج میں تہیں اینا بندہ سمجھ کر معاف کردیتا ہوں۔اللہ اکبر کیبرا!!

الله رب العزت ہمیں عفو و درگزر، اُلفت و محبت کی زندگی گزارنے کی تو فیق عطا فرمائے اور سفر کے ساتھی ہجلس کے ساتھی اور زندگی کے ساتھی کا خیال رکھنے کی تو فیق عطا فرمائے۔(مکارم اخلاق منجہ ۲۵۱)

### يه كسي لوگ تھ؟

محقق العصرأستاذ المناظرين حضرت مولانا دوست محمر قريثي رحمه اللدعمومآبيروا قعه

بیان فرماتے تھے کہ جب میں جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں بغرض داخلہ حاضر ہوا تو منتظمین نے فرمایا بتعلیمی داخلہ تو مل جائے گا مگرر ہائٹی داخلہ بیں میں سکتا کیونکہ تعداد کافی ہو چکی ہے۔ حضرت قریشی صاحب فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ کہاں ضلع ڈیرہ غازی خان (حضرت کا آبائی علاقہ )اور کہاں جبئی کا علاقہ ڈابھیل۔

بہرحال اسی پریشانی کے عالم میں بعد نماز عصر متجد کے باہر بیٹھ گیا...طلباء سیرو تفری کے لیے جامعہ سے باہرنکل گئے...ا یسے میں ایک بوڑھی خاتون میرے قریب آئی اور کہنے گی، بیٹاشکل و شباہت سے تو کسی اجھے خاندان کامحسوں ہوتا ہے...گر پریشان بیٹھا ہے...اس کی وجہ کیا ہے؟

میں نے واقعہ سنایا تو کہنے گئی بیٹا میں بھی ایک غریب خاتون ہوں...لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے گزراوقات کرتی ہوں... مجھے دوروٹیاں مجھے اور دو روٹیاں مجھے دوروٹیاں مجھے دوروٹیاں مجھے دوروٹیاں مجھے دوروٹیاں مجھے دوروٹیاں مجھے دوروٹیاں کے ایس نہ جائیں...اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کریں..۔ آپ ہو کہ دیدوں گی...آپ بے فکر ہوکر تعلیم حاصل کریں۔

حضرت فرماتے تھے،اللہ بھلا کرے اس خاتون کا، وقت سے پہلے روٹی پہنچادیا کرتی تھی... میں نے پوراسال صبح شام اس ایک روٹی پر گزارہ کیا... دین کی تعلیم حاصل کی۔ آج پورے ملک میں بلیغ و تحریر کے ذریعے تو حید ورسالت کا پرچار کررہا ہوں... مسلک اہلسنت والجماعت کی ترجمانی کررہا ہوں... میراایمان ہے جہاں اس کا ثواب میرے سکے مال باپ کو پہنچ رہا ہے، وہاں اس بوڑھی مائی کو بھی ضرور پہنچ رہا ہے... پھر حضرت رحمہ اللہ حج بیت اللہ کیلئے جاز مقدس میں تشریف لے گئے،فرماتے ہیں، میں ایک دن آئے ضرت محملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں صلوق وسلام بین، میں ایک دن آئے ضرت محملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں صلوق وسلام عرض کرنے کے بعد محمد نبوی کے کونے میں سوگیا...خواب میں کیا دیکھا ہوں....وہی بوڑھی اعلیٰ لباس میں ملبوس حددرجہ ہشاش بشاش چرے کے ساتھ میرے ساتھ میرے سامنے آتی

ہے، میں نے سلام کیا اور پوچھا... سناؤ آخرت میں کیا بنا؟
وہ سکرا کے کہنے گئی، بیٹا وہی ایک روٹی کام آگئی، جب مجھے اللہ رب العزت کے حضور پیش کیا گیا تو تھم ہوا، اس نے میرے دین کے طالب کی قدر کی تھی، آج ہم اس کی قدر کرتے ہیں اور جنت عطاء کرتے ہیں۔

# خواب میں حضور صلی الله علیه وسلم کی زیارت

عارف بالله حضرت مولا ناحكيم محمد اختر صاحب رحمه الله فرماتے ہيں...خواب میں حضورصلی الله علیه وسلم کی زیارت نصیب ہو جانا نعمت عظمیٰ ہے اکثر وُ رُود و شریف کی کثرت اور کمال اتباع سنت اورغلبه محبت سے پینھیب ہوجاتی ہے کیکن میہ کوئی کلیہ اور لازمی امرنہیں اس لئے اگر کسی کونصیب نہ ہوتو مغموم نہیں ہونا جاہیے...اگرکسی کو اتباع سنت...تقوی اور گنا ہوں سے حفاظت حاصل ہے لیکن خواب میں زیارت نہیں ہوئی تو مغموم نہ ہو کہ اس کو مقصود لیعنی اتباع حاصل ہے اور اگرکسی کوزیارت ہوگئی کیکن اطاعت وتقو کی نصیب نہیں تو پیراس کیلئے کافی نہیں... حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی متبع سنت ...متقی اور بربيز گارخواب ميں روزانه خود کوجہنم ميں جاتا ہوا ديڪتا ہے توبيخواب اس كيلئے كچھ مصزنہیں اور کوئی غیرمتقی فاسق و فاجر کو روزانہ خواب میں زیارت ہوتی ہے تو پیہ خواب اس کیلئے کچھ مفیز نہیں کیونکہ ان کو کیامل گیا جنہوں نے بیداری میں حضور صلی الله عليه وسلم كو ديكهاليكن ابتاع نه كي جيسے ابوجهل اور ابولهب ... بيرصورةُ قريب يتھے معنا دور تھاوربعضے جنہوں نے آپ کونہیں دیکھالیکن اتباع ومحبت کی وجہ سے وہ صورة دور تھے معنا قریب تھے جیسے حضرت اولیس قرنی رحمۃ الله علیه... بہرحال چونکه آپ صلی الله علیه وسلم کی زیارت نعت عظمی اور سعادت ہے...اس کئے نشر الطیب سے چندا حادیث زیارت کی فضیلت کے بارے میں نقل کی جاتی ہیں...

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ کوخواب میں دیکھا اس نے مجھ کوئی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں متمثل نہیں ہوسکتار وایت کیااس کو بخاری وسلم نے ...

فائدہ: اس میں بثارت ہاس خواب دیکھنے والے کیلئے حسن خاتمہ کی چنانچہ بزرگان دین نے ایسے خواب کی بہی تعبیر دی ہے کہ اس شخص کا خاتمہ بالخیر ہوگا... میرے شیخ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب بھولپوری رحمۃ الله علیہ پورا تصیدہ بردہ شریف روزانہ تہجد کے وقت پڑھتے تھے ...سب زبانی یا دتھا...

ساتوں منزل روزانہ پڑھے تھے ہم لوگوں سے تو ایک منزل بھی نہیں پڑھی جاتی اور ساتوں منزل مناجات مقبول کی روزانہ پڑھتے تھے اور بارہ مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی..ایک مرتبہ تو الیا دیکھا کہ فرمایا حکیم اختر! میں نے آج خواب میں ایباد یکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آٹکھوں کے لال لال ڈور ہے بھی نظر آئے ... میں نے خواب بی میں پوچھا کہ یارسول اللہ! کیا میں نے آپ کوخوب دیکھ لیا تو فرمایا ہاں عبد المخی تم نے اپنے رسول کو آج خوب دیکھ لیا... کیا کہوں پوری واستان آٹکھوں کے سامنے سے گزرگئی... سترہ سال ساتھ رہا... میں جھتا تھا کہ میر ہے شخ کے انتقال کے بعد صدمہ وغم میں میرا بھی انتقال ہوجائے گا مگر انتقال اللہ کے قبضہ میں ہوگا انتقال ... (حضرت مولانا عبد الحمید صاحب نے کہا انثاء اللہ ایمی قربہت دور ہے ... ہیں ... جامع)

فرمایا که میرے شخ کی آوازالی پیاری تھی کہ جب تلاوت کرتے تھے تو لگنا تھا کہ سازن کے رہے ہے تو لگنا تھا کہ سازن کے رہا ہے ... حضرت فجر کی نماز پڑھارہ ہے تھے... ہندوؤں کی بارات آگے نہ بڑھ سکی جب تک نمازختم نہیں ہوئی تب سک بیاری آواز آئی کہ بارات آگے نہ بڑھ سکی جب تک نمازختم نہیں ہوئی تب تک سب ہندو تلاوت سنتے رہے ... (مواعظ دردمیت)

خواب میں حضور صلی اللّدعلیہ وسلم کی زیارت کا طریقہ شخ العرب والحجم حضرت مولانا سید سین احمد منی رحمه اللّذفر ماتے ہیں ...
شب جعہ کو جومومن دور کعتیں پڑھے... ہر رکعت میں سورة فاتحہ کے بعد پجبیں مرتبہ سورة اخلاص پڑھے... پھرسلام پھیرنے کے بعد صلی الله علی النبی الامی ... ایک ہزار مرتبہ پڑھے تو آئندہ جعم آنے سے پہلے آپ صلی اللّٰدعلیہ کمی خواب میں ... ایک ہزار مرتبہ پڑھے تو آئندہ جعم آنے سے پہلے آپ صلی اللّٰدعلیہ کمی خواب میں ...

مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگئے

زیارت کرے گا...(ان شاءاللہ تعالی) (تقریر ترندی مع شائل نبوی م 354)

ربعی بن حراش کہتے ہیں کہ میرے ایک بھائی تھے جوہم میں سب سے زیادہ لمبی نمازیں پڑھنے والے اور گرمیوں کے موسم میں خوب روزے رکھنے والے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ہم ان کی لاش پر چا در ڈال کر وہیں بیٹھ گئے۔ اچا تک کیا دیکھیا ہوں کہ انہوں نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور کہا: السلام علیم! میں نے تعجب سے کہا سجان اللہ!

مرنے کے بعد بول رہے ہو۔ کہنے گے میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوا تو اللہ جل شانہ نے میر ہے ساتھ بہت ہی انعام واکرام کا معاملہ کیا اور مجھے ریشم کا سنرلباس پہنایا۔ اب مجھے جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شم کھائی ہے کہ میر ہے آنے تک آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) میرا انتظار فرماتے رہیں گے۔ یہ کہتے ہی کنگری کی طرح دوبارہ لیہ حان ہو گئے۔ (الاستیاب ۱۲۳)

دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالی سے ملاقات کی چند صور تیں است ملاقات کی چند صور تیں است کی چند صور تیں است کے جند اولی سے است کی جند اولی سے است کی جند کے ساتھ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو تکبیر اولی سے

سلام پھیرنے تک ہربندے کے ذہن میں یہ بات پختہ زننی جا ہے کہ شہنشاہ کے سامنے ایکے دربار میں ایکے بلانے پر کھڑا ہوا ہوں اب وہ میری سورہ فاتحہ نیں گے اور جواب دیں گے ....

۲...دوسری صورت دنیا میں ان سے ملنے کی بیہ ہے کہ ان کے کلام کو پڑھا جائے ....

... بول تصور باندھ کر بندہ تلاوت کرے کہ انہوں نے اپنی کتاب ہمیں پڑھنے کیلئے دی ہے اور ہم سے کہا ہے کہ تم میری کلام پڑھو میں خودسنوں گا اور تہارے لئے نیکیوں اور انعامات کی بھر مار کرتا چلا جاؤں گا ....حضرت امام احمد رحمہ اللہ کوخواب میں اللہ یاک کی زیارت ہوئی ہو چھا ....

اے اللہ! آپ تک جنیخ کا قریبی ذریعہ کون ساہے؟

فرمایا...تلاوت قرآن کریم پھر پوچھا کہ مجھ کر پڑھے تب آپ کا قرب طے گایا بغیر سمجھے کے بڑھے بھی مل سکتا ہے ... تواللہ تعالی نے فرمایا سمجھے کے پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے جو بھی میری کلام پڑھے گا اسے میرا قرب ملے گا یعنی میری ملاقات کی ایک صورت میری کلام کو پڑھنا ہے ....

سا... تنهائی میں مراقبہ یا دعا کی صورت میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جتنی چاہے باتیں کرے جس کی آسان صورت یہ ہوتی ہے کہ خلوت (تنهائی) ہواور ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں اللہ نتعالیٰ کوسامنے سمجھے ہوئے اور یوں باتیں کرے جیسے ان کے قدموں پڑکے پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے اور سوال ... جواب کرر ہا ہوتا ہے محبت اور معافی ما نگنے میں پیچھے ہی پڑ جائے ... خلوت میں یہ کیفیت روز انہ دس ... پندرہ منٹ ہوجائے تو دنیا میں رب تعالیٰ سے ملاقات کی اہم صورت ہے ....

سى .... دنيا ميں الله تعالى بذريعه خواب بعض لوكوں سے ملاقات فرماليت بين .... دنيا ميں الله تعالى جاگ رہ ہوتے ہيں بندے ہيں بندے

کے اعمال کے حساب سے اپنی زیارت کی بخلی سے بندے کونو از دیتے ہیں ....
ملاقات کی بیصورت بندے کے اختیار میں نہیں ہے .... البتہ اس سے پہلے والی
تینوں صور تیں بندے کے اختیار میں ہیں .... دنیا میں ایسی ملاقاتوں کیلئے رب
تعالیٰ کا دروازہ ہروقت کھلار ہتا ہے ....

۵...رب تعالیٰ کی ملاقات کی ایک صورت بیجی ہے کہ وہ ٹوٹے دلوں میں بستے ہیں ۔... ہیں ۔... ہیں ۔... ہیں ۔... ہیں ۔... ہیں ۔... ہیں ۔.. ہیں ۔... ہیں ۔... ہیں ۔... ہیں ۔... ہیں ۔... ہیں ۔... ہیں ۔.. ہیں ۔.. ہیں ۔.. ہیں ۔.. ہیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا اہم ذریعہ ہے ۔...

ا...الله پرایمان لائیں اور جناب رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم جو پچھ لائیں ہیں اسے دل وجان اور زبان سے حق جانیں...

۲...اپ عقائد کا جائزه لیتے رہیں کہ ہیں ہم کفریہ کام تو نہیں کررہاور کہیں نال بیٹھے خدانخواستہ اس قسم کی کوئی بات ہوجائے تو فوراً کلمہ پڑھ کرایئے عقائد درست کرلیں...

۳...عبادات...معاملات...معاشرات اوراخلاق عمده سے عمده زندگی بھر ادا کریں....

۳ ... الله تعالیٰ کی ناراضگی ... غصہ اور رحمت سے دور کرنے والے کاموں (گناہوں) سے بچیں ....

۵....آخرت میں رب تعالیٰ کی ملاقات مومنین کومختلف درجات کے حماب سے ہوگی ....عام مومنین کو جمعہ کے دن بوقت جمعہ ملاقات ہوا کرے گی اور اس سے بردھ کر بعضوں کو ہر روز بھی ملاقات ہوا کرے گی جبکہ سب بردے درج کے مومنین کو ایک دن میں دو دفعہ جو شام روز انہ ملاقات ہوا کرے گی ...اب ہم نے بید کھناہے کہ ہماری نیت اورکوشش کہاں تک ہے؟ اس سلسلے میں دنیا کے اندر رہتے ہوئے شریعت پر پورا چل کر اورخوب اس سلسلے میں دنیا کے اندر رہتے ہوئے شریعت پر پورا چل کر اورخوب

دعائیں مانگ مانگ کران سے ملاقات کا زیادہ سے زیادہ وقت لے لیں
کیونکہ آخرت کی بیملاقاتیں دنیا میں اعمال وکردار کے حماب سے ہوں گ

....اس لئے اب وقت ہے کہ اس مسئلے کی طرف توجہ دیں اور آخرت کی روزانہ صبح وشام والی ملاقات ہم یہیں پر روزانہ مانگا کریں....
ایک محدث کا ارشاد ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی زیارت لوگوں کو اس حماب سے موگی .... جس حماب سے وہ نماز جمعہ کیلئے جلد از جلد آیا
حماب سے ہوگی .... جس حماب سے وہ نماز جمعہ کیلئے جلد از جلد آیا
کرتے تھے .... (یادگار ملاقاتیں)

الله تعالی کے فضل وکرم سے آج مورخہ جمادی الثانی ۱۳۳۷ھ بمطابق 3 اپریل 2016 وکواس کتاب کی ترتیب دتالیف کا کام ممل ہوا۔ الحمد لله جمرا کثیراً الله تعالی اسے راقم الحروف مرتب اور جملہ اراکین ادارہ کیلئے ذخیرہ آخرت بنائے اور جملہ اراکین عطافر مائے آمین اور جمس کو آخرت کی فکر اور تیاری کرنے کی توفیق عطافر مائے آمین

درالهلا) راقم الحروف محمد آمخق غفرله (مرتب كتاب مندا)

2016

#### گھر بھر کی اِصلاح اور دِل کی وُنیابد لنے والی اہم کتب



اللى تعالى المرازي كى محت مين مين محت مين مراي تعالى المرازي المرازي

عدی کانے کو نیانیں ہے میرف کی جائیں ہے ورٹیا کے جو المعرف الفر!

آ بن براتیان کیول مرج ریشان تو وه موجن کارب نه مو

اُ**ولاَد**کی اِسٹلا**می تربیت** وقت کی ہم ضرورٹ

انقلابعظيم

ابل الله كى پرائز نظر تے سطرے دل كى كائنات ميں انقلاب برياكرديا

اِدَارَهُ تَالِيُفَاتِّ اَشْرَفِتِيَنَ پُوک نَواره مُنتان پَکِتْ اَنْ پوک نَواره مُنتان پَکِتْ اَنْ پوک نَواره مُنتان پَکِتْ اَنْ

